



#### سلسلهاشاغت ب جمله حقوق سجق ناشر محفوظ نام كتاب ارمعان امام رَباني ( جلد ششم) ترتيب وتدوين ِ ذَالْمُرْخُذُ بِمَا يُولِ عَبَاسِ مِنَّ دُالْمُرْخُذُ بِمَايُولِ عَبَاسِ مِنَّ يروف ريزنگ شأبدسين مُحَدِّ المِسْسِمِ بِشِيرِ مِنْ الْمُعَدِّدُنَ الْمِدِينَّ الْمُعَدِّدُنَ الْمُعِدِّدِينَ الْمُعَدِّدِينَ الْم باهتمام احمرعلی بھٹہ خطاطي محرم الحرام ۱۳۳۸ هه/اکتوبر ۲۰۱۷ء اشاعت امَّا حِرْكِتِ إِنْ يَبِلْدِ كِيشَانِ رَائِهِ وَبِيرَاتِ ا صفحات 224 مركزى دفتر مجد دالف ثانى سوسائنى لا مور، پا كستان K1-51 وايد اثاؤن لا مور وفتر روز نامه جرأت/ تجارت 14 و يوس روو، لا جور، پا كستان فون أش 4299320-92-00 موبائل 4299321-0092300 www.mujadidway.com ارمغان امام ربّانی ،مرتب:محمد ہما یوں عباس تشس، ڈاکٹر 297.4 البرَ، أَمَّا حِرَّكُ إِنْ يَبِلَكِ كِيشَانْز، 2016

| ţ   | المنظمة المنطقة المنط | نعت رسول معول المناه                 | _     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------|
| •   | ميناامچاراي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | منقبت بحضور حضراما أرمابي مجرزالفان  | ۲     |
| 4   | د اکتر فی کار او گانگانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ييش گفتار                            | _ [ ] |
| 114 | محمد اطبیندی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | اِفْت ما حی کلما<br>اِفْت ما حی کلما | مم _  |
| 19  | برنير الزير التي المانية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | خطبهٔ صدارت                          | _۵    |

## ---- مقالات <u>-----</u>

| <b>1</b> 0 | دِنبِر <b>حَمَّالُ ا</b> لْمُعَالِمُ عَالِمُ الْمُعَالِمُ عَلَيْهِ الْمُعَالِمُ عَلَيْهِ مِن الْمُعَالِمُ عَلَيْهِ مِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | كياشخ اخمدسر مندي كوان كى زندگى ميں مجد دالف ثانى كہا جا تاتھا؟         | _ 4 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| ۳۷,        | د فيبر معرف المحق ويشى<br>بريم والأفر محكم المحق قريشى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | فقهی اجتهاد میں حضرت مجد دالف ثانی کا مرتبه                             |     |
| <b>ا</b> م | والطر متحرهما لواعبين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | العرف الندى لنصرة الشيخ احمد سرمندى                                     | _^  |
| 110        | فالدورش ملكرري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | فكرمجدد برمولا نارومي كےاثرات                                           | _9  |
| 124        | الرفي أرفي المنظمة الم | حضرت مجد دالف ثانی کا نظریه و حدة الشهو د: پس منظراورا ثرات<br>         | _1+ |
| 104        | مرفضات عبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | عصرحاضر میں علماءکی ذمہ داریا ل حضرت مجد دالف ثانی کے افکار کی رشنی میں | _11 |
| 142        | <b>حاوبدا قبال</b> مظبری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | حضرت مجددالف ثانى اورحقيقت نماز                                         | _11 |
| 122        | منظب ثم يَنشِر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | معارف امام ربّانی شے احیاء میں پاکستان کا حصہ                           | _11 |

## \_\_\_\_ گوشئة تحقيقات محمدا قبال مجددی

| ·                                     |                                                                                                      |          |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 190                                   | ا ا - حضرت مجد دالف ثانی رحمة الله علیه                                                              |          |
| 12                                    | ا۔ حضرت امام ربائی کے خلاف لکھے جانے والے رسائل                                                      |          |
| <b>۲</b> 41                           | ا۔ حضرت محددالف ثانی "کے دفاع میں لکھی جانے والے کتابیں                                              | ۲        |
| r90                                   | ا _ جامعین مکتوبات                                                                                   | 4        |
| <b>14-</b> 4                          | ا۔ مکتوبات امام ربانی کے تطلی نسخے                                                                   | ۸        |
| ۳۲ <u>८</u>                           | <ul> <li>مكتوبات حضرت مجددالف ثاني " كے مكتوب المحم كے تراجم ( ضميمه مكتوبات امام رباني )</li> </ul> | 19       |
| ۳۲۵                                   | - ترکی میں منعقدہ حضرت مجد دالف ثانی پر بیبلا بین الاقوامی سیمپوزیم                                  |          |
| ۵۳۵                                   | - میرمحد نعمان بدخشی" اولین خلیفه حضرت مجد دالف ثانی"<br>-                                           |          |
| M29                                   | - ﷺ اسائیل رشدی: کلیات خواجه باقی بالله کے جامع و مدون                                               |          |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | رۇدادى ===                                                                                           |          |
| የለተ                                   | مورار ۳۳رویس سالاندامام ربانی مجددالف ثانی کانفرنس مخطب نمیشر میردالف شانی کانفرنس مخطب نمیشر        |          |
| ۲۹۱                                   | ۔ روروا و تقریب افتتاح ذخیرہ کتب پروفیسرمحمدا قبال مجددی مختلب نے بنٹیر                              |          |
| ۵+۷                                   | - سلسلەنىتىنىدىيە پرېنجاب يونيورى لائېرىرى مىں ايك اىم يېچر ئىلىنىئى ئىتىر                           |          |
| ۵۱۱                                   | - ربورٹ (سیمینار 2015)<br>منگری نمینار 2015)                                                         |          |
| ۵۱۳                                   | - تعارف مجد دالف ثانی سوسائنی لا ہور<br>* تعارف مجد دالف ثانی سوسائنی لا ہور                         | <br>_1′∠ |
| ۵۲۲                                   | سابقه کانفرنسوں میں پیش کئے جانے مقالات کے عنوانات محدثات محدثات محدثات معددات                       | _٢٨      |
|                                       |                                                                                                      |          |



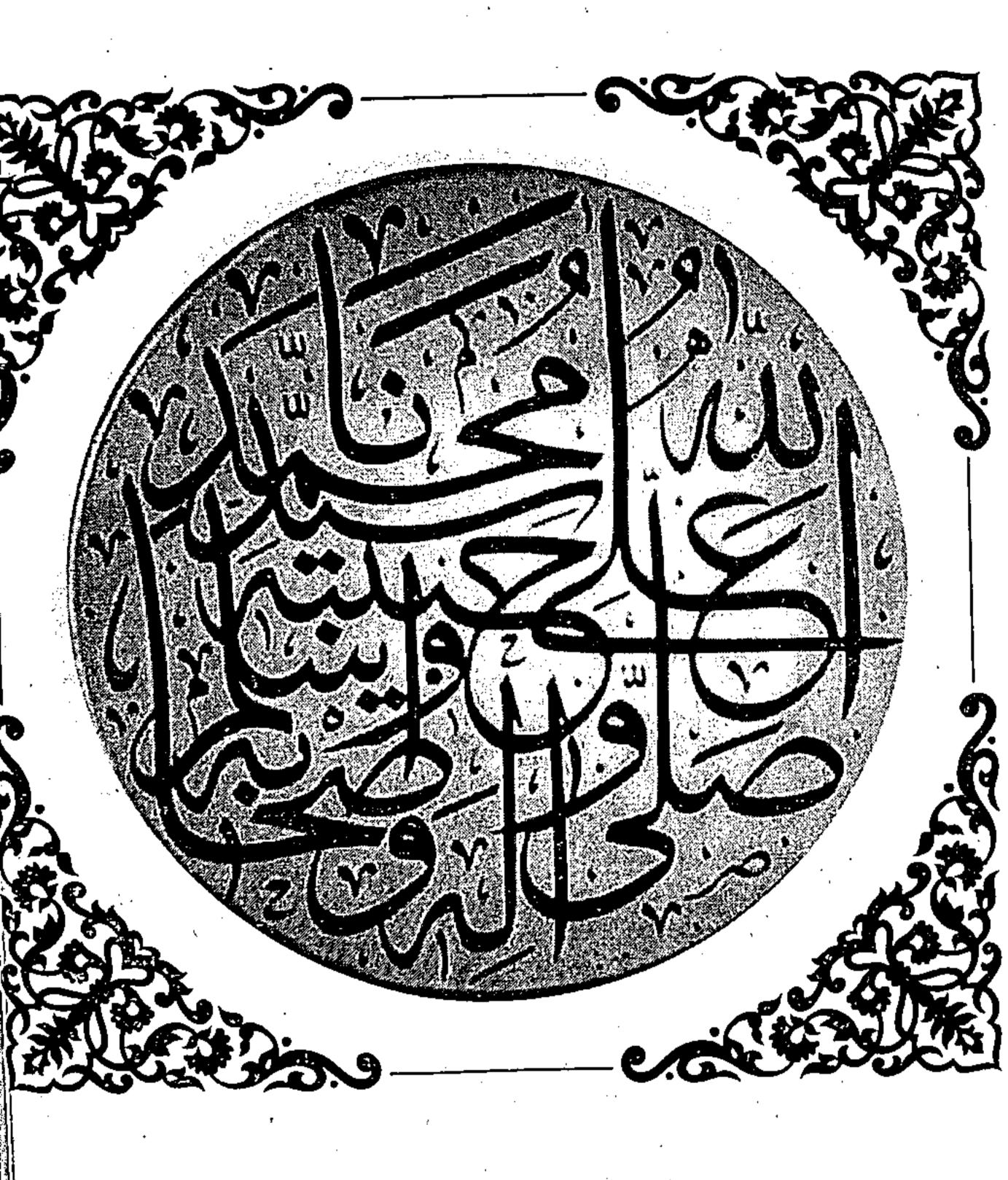

#### بسم الندارجمن الرحيم و معند المعند المعندان

تعت رسول مقبول عليسته

اعلى حضرت امام احمد رضاخال بريلوى رحمة الثدعليه

سورج النے پاؤں بلنے جانداشارے سے ہوجاک اندھے نجدی و کیے لے قدرت رسول اللہ کی ملائلہ بخصے اور جنت سے کیا مطلب وہائی دُور ہو ہم رسول اللہ کے جتت رسول اللہ کی علیاتی

ذِکر روکے فضل کائے نقص کا جویاں رہے پھر کیے مردک کہ ہُوں اُمنت رسول اللہ کی علیہ

ہم بھکاری وہ کریم ان کا خدا ان سے فزوں اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی علیہ

ٹوٹ جائیں گے گنہ گاروں کے فورا قید و بند مشکلات مشکلات مسلم کو کھل جائے گئ طافت رسول اللہ کی علیہ کے مسلم کا مشکلات مسلم کا م

یارب اک ساعت میں دُھل جا کیں سید کاروں کے بُرِم جوش پر آجائے اب رحمت رسُول اللہ کی علیقیہ

اے رضا خود صاحب قرآل ہے مدارِح حضور بچھے سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول الله کی میالید

## شيخ مجرّ د كى لحدير

۔ میرز اامجدرازی

جب جھا گئی تھی ظلمتِ دوراں سرِ افکار معتوب ہوئی ضعف سے جب صحّتِ اخبار

جب جہل ہُوا علم کے لشکر کا علمدار جب مسندِ افتاء پیہ ہوا قبضهُ دینار

جب کنے گئی شرع پیمبر سر بازار تخریف کی تغییر کی جب ہوگئی بھر مار

باہم جو بغل گیر ہوئے سبحہ و زنار جب عہد جہانگیر ہوا پھر سے نمودار

حاضر میں ہوا شیخ مجدّد کی کی لیر پر أن مطلع انوار اللہ ملے انوار اللہ مطلع انوار اللہ مطلع انوار اللہ ملے انوار اللہ انوار اللہ ملے انوار ان

اس خاک میں ہیں مصحف توحید کے بارے اس خاک میں ہیں شرح نبوت کے شارے

اس خاک میں ہیں برقِ محبت کے شرارے بہتے ہیں اس خاک سے عرفان کے دھارے

اس خاک میں ہیں شورشِ الہام کے نعرے اس خاک میں ہیں ہستی مطلق کے اشارے

ملتے ہیں یبال وحدت و کثرت کے کنارے اس خاک بیہ ہے چرخ بھی دامن کو بیارے

جھکتے ہیں مہ و مہر یہاں بحز کے مارے اس خاک کے ذرّوں سے ہیں شرمندہ ستارے

اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحبِ اسرار تقدیرِ رُکی جس کی نہ تدبیر کے آگے

بے خوف و خطر لب رہے تعزیر کے آگے وہ حرف مصدّق رہا سنگیر کے آگے

مومن وہ رہا کشکرِ تکفیر کے آگے جیا نہ تھا کچھ دین کی توقیر کے آگے

خاشاک تھے سب آتشِ تقریر کے آگے وہ صاحبِ تغمیر تھا تشخیر کے آگے

کھہرا کے قدم حلقہ زنجیر کے آگے وہ سینہ سیر اُٹھ تھا ، شمشیر کے آگے

گردن نہ جھی جس کی جہانگیر کے آگے جس کی جہانگیر کے آگے جس کے نفس کردن میں میں میں میں میں احرار

وہ اشک کہ جس اشک میں تھا نوح کا طوفاں وہ آہ کہ جس آہ سے واقف تھے بیاباں

وہ عشق کہ جو نحسن کو کر دیتا پریٹاں اک حشر کہ سینے میں تھا وہ جذبہ پنہاں

وہ جس سے کہ تھی سطوتِ شاہی بھی ہراساں گردابِ حوادث سے ہوا دست و گریباں

وہ بندہ حق کہیئے جے قوّتِ ایماں وہ جس نے بدل ڈالے تھے ہر فکر کے عنواں وہ جس نے دیا دین کو تجدید کا ساماں

وہ ہند میں سرمایۂ ملّت کا بگہبال اللہ نے بروقت کیا جس کو خبردار

# بسم الله الرحيم الله المحمد والم واصحابه وسلم صلى الله على حبيبه سيدنامحمد والم واصحابه وسلم

صوفیہ کرام نے تمام عالم اسلام پراپنے کرداراور علمی کارناموں کی بناپراٹرات مرتب کئے ، جہاں بیطا نفہ منصورہ نہ بننی سکا ہاں فکر اسلامی کی تروی واشاعت بھی مناسب طور پرنہ ہوتکی ، اس طا نفہ منصورہ کے ایک سرگرم رکن ، جن کی حدت ایمانی اور قوت عرفانی نے برصغیر پاک وہند ہی نہیں ہر علاقہ کے مسلمانوں کو گرویدہ بنایا ، حضرت امام ربانی مجددالف ٹانی شخ احمد سرہندی (م ۱۹۳۳ء ۱۹۳۸ء) ہیں ، آپ کی برودت نگہبانی نے مسلمانوں کی ذات رسالت آب علی استحام ودوام کے لئے عملی اقد امات کئے جس کے جذبہ کونے صرف قائم رکھا بلکہ اس میں استحام ودوام کے لئے عملی اقد امات کئے جس کے جنبہ عیں عوام وخواص اسلام کی حقیقی روح کی طرف متوجہ ہوئے ، آپ کے جنبج اصلاح و ارشاد کی بیروی ہراس جگہ کی جہاں تعلیمات نبوی کو مختلف بہانوں سے بدلنے کی کوشش کی ارشاد کی بیروی ہراس جگہ کی جہاں تعلیمات نبوی کو مختلف بہانوں سے بدلنے کی کوشش کی گئی ، ترکی اس کی زندہ مثال ہے ، آء وہاں اسلام کا نام لینے والے ''امام ربانی '' کونہ فراموش کر سکے۔

حضرت امام ربّانی کے افکار وتعلیمات کی اِشاعت کے لئے عصر حاضر میں جس شخصیت نے بے مثال کر دار ادا کیا وہ حضرت صوفی غلام سرور نقشبندی مجددیؓ کی ذات بابرکات ہے، امام ربّانی کانفرنسز، مقالات کی اشاعت، اس حوالہ سے علماء کی تقاریر اور ملک بھر سے شائع ہونے والے اخبارات میں حضرت امام ربّانی کے حوالے

سے مضامین کی اشاعت خاص جیسے کثیر الجہتی کام موصوف نے اپنے ذمہ لیے ہوئے تھے ، بیسلسلہ ان کے وصال کے بعد تا حال جاری ہے اور اس میں آپ کے مرید باصفا جناب محمد ناظم بشیر کی کاوشیں نا قابل فراموش ہیں۔ محتر مجمیل اطهر سر ہندی صاحب صوفی صاحب کے رفیق خاص ہیں، وہ اس مشن کی سیادت وقیادت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔

مقالات کی بیجلد میلی جلدوں سے منفر دعلمی اسلوب کی حامل ہے، اس میں گوشئہ تحقیقات محمد اقبال مجددی کے عنوان سے سات (۷) مضامین شامل ہیں، بید مقالات فکر مجدد کے شارح ، ممتاز ماہر مجددیات جناب پر وفیسر محمد اقبال مجددی کی عمر بحری تحقیقات کا شمر ہیں، وہ اس موضوع پر جو لکھتے ہیں حرف آخر سمجھا جاتا ہے، انہوں نے فکر مجدد کی مختلف علمی جہات پر قلم اُٹھایا اور حق ادا کردیا، اللہ تعالی ان صالحسیں ہے نبیت کا بہتریں اجرعطافر مائے۔

دیگرمقالات جوامام ربانی کانفرنس (منعقدہ 5 رجنوری 2014ء) میں پیش کئے گئے کا اجمالی تعارف درج ذیل ہے۔

ا۔ پہلا مقالہ پروفیسرمحدا قبال مجددی کا ہے جس میں انہوں نے ''مجددالف ثانی''لقب کے عطا کا زمانی تغین کیا ہے۔

۲- پروفیسرڈ اکٹرمحمد اسحاق قریش (پ:۱۹۳۸ء)

وطن عزیز کے نامورصاحبان علم ودانش میں نمایاں ترین مقام رکھتے ہیں، ان کی حیات و خدمات کا اعتراف میں گورنمنٹ کالج یو نیورٹی فیصل آباد نے ان کی علمی خدمات کے حوالہ سے ایم فل کے دومقالات کھوائے ہیں، زیر نظر مقالہ میں انہوں نے

فقهی اجتها دمیں امام ربانی رحمة الله علیه کے ذوق اور فکر رسا کو بیان کیا ہے۔

سے حضرت مجد دالف ثانی رحمة الله علیه پرلوگوں نے مختلف وجود کی بنا پراعتر اضات کئے

، ان اعتر اضات کے جواب میں منظر عام پرآنے والا ایک رسالہ 'العرف الندی' ہے

" اس رسالہ کی تدوین و تحقیق اور ترجمہ کے حوالے سے راقم کی کاوش بھی ارمغان امام ربانی

گی چھٹی جلد میں شامل کی گئی ہے۔

کی چھٹی جلد میں شامل کی گئی ہے۔

۳۔ ڈاکٹر ڈرمش بلگرترک سکالر ہیں جواس کانفرنس میں شریک ہوئے ، انہوں نے فکر مجدد پرمولا نارومی کے اثرات کا جائزہ لیاہے، ڈاکٹر درمش بلگر'' ماہررومیات' ہیں اس نقطہ نظر سے یہ مقالہ بڑاا ہم ہے۔

۵۔ ڈاکٹر محمد اکرم ورک (۱۹۲۸ء) جو کہان دنوں گورنمنٹ ڈگری کا کج فار بوائز کا مونکی میں بحثیت اپنے فرائض منصی اوا کررہے ہیں ، ان کا مقالہ تصوف کے دواہم افکار "وحدت الوجود والشہو ڈ' کی حقیقت اور تشریخ وتو شیح کے حوالے سے معلومات افزاہے۔ ۲۔ علامہ محمد افضل سعید البر ہان انٹریشنل کے نام سے ادارہ چلارہے ہیں ،علمی و فلاحی کامول میں خاصی دلجیبی ہے۔ زیر نظر کتاب میں آپ کا مقالہ بعنوان "عصر حاضر میں کامول میں خاصی دلجیبی ہے۔ زیر نظر کتاب میں آپ کا مقالہ بعنوان "عصر حاضر میں علاء کی ذمہ داریاں حضرت مجد دالف ٹائی آ کے افکار کی روثنی میں 'شامل ہے۔ علم کا محصہ مقالات کے بی آخری دومقالات کا نفرنس میں تو نہیں پڑھے گئے تھے مگر اس جلد کے لئے خصوصی طور پر لکھوائے گئے ہیں ، آنہیں جاوید اقبال مظہری (پ: اس جلد کے لئے خصوصی طور پر لکھوائے گئے ہیں ، آنہیں جاوید اقبال مظہری (پ: کراچی) اور جناب محمد ناظم بشیر نے ترتیب دیا ہے ، بیدمقالات فکر مجد د کے دینی اور سیاسی رجانات کے آئیند دار ہیں۔

پروفیسرمحمدا قبال مجددی نے نایاب کتب پرمشمل ذاتی کتب خانہ پنجاب

یو نیورشی کو دیا ، پنجاب یو نیورش میں ایک تقریب منعقد ہوئی جس میں اس کتب خانہ کی الهم خصوصیات زیر بحث آئیں کیونکہ بیتقریب اہل علم کی بہت سی ضرورتوں کی بھیل کرتی ہے اس کے اس کی رؤداد بھی چھٹی جلد میں شامل کر دی گئی ہے۔

الله تعالى ان مقالات كى اشاعت قبول فرمائ اور است حضرت صوفى غلام سروررحمة اللهعليه كےحسنات ميں شارفر مائے۔

ان تمام معاونین کاشکر میبن کی کاوشوں سے میسار کے ملی پروگرام پاپیمیل

س<sup>7</sup>- جناب میاں محمد صادق قصوری

۵۔ جناب محمد ناظم بشیرنقشبندی مجد دی

۷- جناب ڈ اکٹرمحمہ فاروق حیدر

۱۰\_ڈ اکٹرمحمد اکرم ورک

اا\_ڈ اکٹر حافظ محمرسجاد

۱۲\_ ڈ اکٹرمطلوب احمد رانا.

۱۳۰\_ ڈ اکٹر شیرعلی

سما\_ جناب خواجه عمر فياض

۵۱۔ جناب شاہد سین

۲۱\_ جناب محمد راشد مگھالوی

ے ا۔ جناب رضا الحسن قادری

١٩ ـ جناب عرفان ظفر (چيف الگيزيکٹوار هم سافث)

۲۰\_ جناب محمود صاحب (ارتم سافٹ)

الا ـ جناب راناسيف الله

كاشكر بيادا كرنالازمى كردا نتابول.

ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم

و اکثر محمد ہما ہوں عباس شمس و ارمحر ہما ہوں عباس شمس و ارمحر م الحرام ۱۳۳۸ اصر ۱۲۱ را کتوبر ۲۰۱۷ء وین فیکلٹی آف اسلا مک اینڈ اور بیٹل کرننگ جی سی بو نیورسٹی لا ہور

#### افتتاحى كلمات

جميل اطهرسر مندی صدرمجد دالف ثانی سوسائٹی لا ہور

#### نحمده و نصلى على رسوله الكريم

اعو ذبالله من الشيطان الرجيم ..... بسم الله الرحمن الوحيم محترم جناب آغا نثار احمد جان سر مندى صاحب اور دوسرے لائق تعظيم بزرگان سلسله نقشبند به مجدد به جیسا که آپ د کیور ہے ہیں به ۱۳ سروی سالانہ قومی امام ربّانی مجدد الف ثانی کانفرنس ہے ۔ میں تمام مقالہ نگار حضرات ، آنے والے تمام مقررین کادل کی گہرائیوں سے شکرگز ار ہوں

ہماں امت کے پیکر جمیل اور بطل جلیل کوخراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ تقریریں تو بے شار ہوں گی ، مقالات بھی پڑھے جائیں گے لیکن حضرت امام ربانی کے کام کو واضح کرنے کے لیے علامہ اقبال کا صرف ایک مصرع ہی کافی ہے

#### ۔ وہ ہند میں سرمایہ ملت کا جمہان اللہ نے بروفت کیا جس کوخبردار

سی حکیم الامت حضرت علامه اقبال کی شهادت ہے اور بیرکوئی معمولی شهادت نہیں ہے۔ حضرت امام ربانی کے کام کوخراج تحسین پیش کرنے کے لیے اس سے زیادہ جامع شعر کوئی اور نہیں ہوسکتا۔ اب میں آتا ہوں مجدد الف ثانی سوسائٹی کے تعارف کی طرف۔۔۔۔۔اس کام کا بیڑا حضرت سرور ملت محترم و مکرم صوفی غلام سرور نقشبندی

مجددی نے اُٹھایا تھااوراس کی بنیادان کی سوچ کی مظہرتھی۔ میں اسے اپنی خوش متی سمجھتا ہوں کہ حضرت نے مجھ حقیر کو بھی اس کام میں شریک اور شامل کیا۔

حضرت امام ربّانی کے افکار اور تعلیمات کواس ملت تک پہنچانے کا احساس اور ادارک جومیں نے حضرت صوفی صاحب مرحوم ومغفور میں دیکھاوہ قابل رشک اور مثالی کردارتھا۔انہوں نے اپنی ساری زندگی اس مشن اورنصب العین کے لیے وقف کردی تھی۔میں ناانصافی کا مرتکب ہوں گااگر میں صوفی صاحب کے ساتھ دواور شخصیات کا تذكره نهكرول اوروه يمخصيتين بين حضرت ڈاكٹرمسعوداحمرصاحب اورحضرت مياں جميل احد شرقپوری رحمة الله علیه، ڈاکٹرمحمد مسعوداحر بھی اس ملت کے ظیم محن ہیں جنہوں نے حضرت امام ربّانی پر پچھلی دویا تین صدیوں میں ہونے والے کام کو ۱۵ جلدوں پر مشمل "جہان امام ربانی" کے نام سے ایک انسائیکو پیڈیا میں اکٹھا کردیا۔ بیرایک ایبا گراں قدر علمی فریضه انہوں نے انجام دیا جوآنے والی نسلوں کوروشنی کی طرف اور نور کی طرف بلاتارے گا۔حضرت میاں جمیل احمد شرقیوری جوحال ہی میں ہم سے رخصت ہوئے ہیں ۔ وہ بھی ایک ایسی ہی شخصیت تھے کہ جنہوں نے اپنے آپ کوحضرت مجد دالف ٹانی " کے افکار اور تعلیمات کو عام کرنے کے لیے وقف کررکھا تھا۔ یوم مجدد منانے کی تحریک کی ابتداء حضرت میاں جمیل احمد شرقپوری" نے کی تھی اور کوئی درگاہ ، کوئی روضہ ، کوئی مزار ، کوئی مرحوم بزرگ ہستی ان کے کام کی نظیر پیش نہیں کرتی ، جیساعظیم کام حضرت میاں جميل احمد صاحب نے انجام دیا۔ وہ حقیقت میں فنافی المجد دیتھے کہ انہوں نے اپنے آباؤ اجداد کے کام کوآگے بڑھانے کے لیے اتن محنت نہیں کی جتنی حضرت امام ربانی مجدد الف ثاني كى تعليمات كولوگوں تك يہنچانے ميں انجام دى۔

**€** 10 **€** 

یہ اجتماع جوآج آپ دیکھرے ہیں اس کاسلسلہ ۳ سال سے جاری ہے، اس میں بھی بنیادی کردار حضرت میاں جمیل احمد شرقیوری کا ہی ہے۔ جب تک ان کی صحت اجازت دیتی رہی وہ بالالتزم ان کانفرنسوں میں شریک ہوتے رہے اور کیکن جب " ان کی صحت خراب رہنا شروع رہی تب بھی ان کا حوصلہ بڑھانے کا سلسلہ جاری رہا۔

یہ دوشخصیات الیم ہیں جن سے حضرت صوفی صاحب نے کسب قیض کیا اور این زندگی کی وه منزل اوروه مېرف طے کرلیا که وه حضرت امام رتانی کی تعلیمات سے عوام الناس کوآگاہ کرنے کے لیے اپنی زندگی کی تمام تو ائیاں استعال کریں گے اور پیحقیقت ہے کہ حضرت ڈاکٹر محمد معود احمد اور حضرت میاں جمیل احمد شرقیوری کے بعد جتنا کام حضرت صوفی صاحب نے کیاوہ کسی اور کے حصے میں نہیں آیا اور میں سمجھتا ہوں کہ بیرسب لوگ وہ لوگ ہیں کہ جب بید نیا ہے رخصت ہوئے اور جب انہیں سپر دخاک کیا گیا اور جب ان کا سامنا نبی آخر الز مال حضرت محمطینی سے ہوا ہوگا تو انہوں نے انہیں اپنی بانہوں میں لے لیا ہوگا کہ جو کام میں نے ان کے سپردکیاتھا وہ اس میں سرخروہوئے، کامیاب ہوئے اور سرفراز ہوئے ۔

حضرت امام ربانی کوآج ہم کیوں یاد کرتے ہیں اور ان بزرگوں نے ان کے کام کولوگوں تک پہنچانے کی ضرورت کیوں محسوں کی۔۔ آپ حضرات آنے والے مقررین کی زبان سے زیادہ تفصیل سے سنیں کے کہ مسلمان ہی حکمران سے ،کلمہ بھی برصتے تھے، اسلام کا نام بھی لیتے تھے لیکن ان کے ادوار میں شرک اور بدعت کی حوصلہ افزائی کی جانے لگی اور رہے جسارت یہاں تک بڑھ گئی کمغل بادشاہ اکبرنے تو ایک نیا دین ہی متعارف کروانے کا فیصلہ کرلیا ، ان بادشاہوں کے حرم میں ہندوعورتیں داخل

ہوگئیں اور وہ ان کے شب وروز پر اثر ڈالنے گئیں اور بید ہمارے بادشاہ ، بیر ہمارے تحکمران اس تگ و دو میں رہے کہ اسلام کو ہندومت میں ضم ہی کر دیں ، شامل ہی کر دیں اوراس کی آزاد نه اور جدا گانه حیثیت کونیست نابود کر کے رکھ دیں لیکن اللہ نعالی کو بیمنظور تہیں تھا کہ اس کا دین اور اس کے محبوب علیاتہ کا دین ایس کسی آ زمائش سے دوجار ہوں اس کے سرہندگی سرزمین سے شیخ احمد فاروقی سرہندی کو بیدا کیا،ان کے ذمہ بیرکام لگاا اور انہوں نے روحانی راہنمائی اس دور کے سب سے بڑے صوفی حضرت خواجہ باقی بالله رحمة الله تعالى عليه ہے حاصل كى جن كى نگاہ دورانديش نے بير پہچان ليا كه حضرت شيخ احمد کوئی معمولی شخصیت نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس خطے میں دین کی تجدید اوراحیاء کے لیے بھیجا ہے۔حضرت مجد دالف ثانی نے بیفریضہ نہایت بہادری سے ادا کیا اور ان کا کام کا طریقتہ ان سے پہلے آنے والے بزرگوں اور ان کے بعد آنے والے بزرگول سے بالکل مختلف رہا کہ حضرت نے سارا کام اینے قلم سے لیا، ماضی میں جو کام تكوار سے ليا جاتا تھا حضرت نے وہ كأم بھى اپنے قلم سے ليا۔ يہى وجہ ہے كہان كاسارا علمی سرماییمحفوظ چلا آر ہاہے اورمحفوظ ہاتھوں میں اور مرحلہ بہمرحلہ، ساعت بہساعت اہل اسلام کو،اسلام کے پیروکاروں کومنتقل ہور ہاہے۔حضرت نے دین اسلام کو برصغیر ہندو پاک میں نئی زندگی دی اور اس کے اندر نئی روح پھونگی اور اس کے علاوہ خانقاہ سے با ہرنگل کر اس دور کے مصاحبین کو دعوت دی ، ان کے نام مکا تیب لکھے اور ان کو کہا کہ آپ بادشاه کی خیرخوای کاحق ادا کریں اور اس کوسید ھے راستے پر لائیں، بیثاور کا کمان دارمهابت خان تو انقلاب اور بغاوت پرآمادہ تھا، وہ تو اکبراور جہانگیر کا تختہ اللئے کے کے تیار تھالیکن حضرت مجد دالف ٹائی نے فر مایا کہ فقیروں اور در ویشوں کو حکمر انی اور تخت

نشینی سے کوئی سروکارنہیں ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے دلوں پر حکمرانی کے لیے پیدا کیے ہیں تو سیبق آج کے حکمرانوں کے لیے بھی ہے۔

حضرت امام ربّانی چارسوسال پہلے جو پیغام دے گئے تھے وہ پیغام نہ صرف ، پاکتان کے حکمرانوں کے لیے آج بھی ، پاکتان کے حکمرانوں کے لیے آج بھی زندہ و پائندہ ہے ، اگر ہم دین اسلام کا دامن چھوڑ دیں گے اور اسے نہیں تھا ہے رکھیں گے ، اگر ہم حق بات حکمرانوں کے منہ پرنہیں کہیں گے ، اگر ہم باطل قو توں گؤہیں للکاریں گے ، اگر ہم معاشر ہے میں خاموش تماشائی کا کردارادا کرتے رہیں گے تو ہم اس فکر ، اس فلفے اور اس نظریہ سے روگردانی کریں گے جو حضور عیائی کا دیا ہوا ہے اور جس کے فلفے اور اس نظریہ سے روگردانی کریں گے جو حضور عیائی کا دیا ہوا ہے اور جس کے وارث حضرت امام ربّانی مجددالف ثائی جسے بزرگ علمائے دین ہیں۔

مجددالف نانی سوسائی کواحساس ہے کہ وہ ایک چھوٹی تنظیم ہے لین کام اس نے بڑا سنجال رکھا ہے اور بڑے کام وہی کہلاتے ہیں جوخواہ دس دلوں کومتاثر کریں جو خواہ بچاس کومتاثر کریں یا سوکولیکن ان کی دلوں کی دنیا کو بدل کرر کھ دیں۔ اگر ہم دلوں کو بدل کو متاثر کریں یا سوکولیکن ان کی دلوں کی دنیا کو بدل کرر کھ دیں۔ اگر ہم دلوں کو بدلے کا کام جاری رکھیں گے تو پاکتان مجد دالف نانی سوسائی ہی کی نہیں امام ربانی کے افکاراور تعلیمات کا امین اور پاسدار ہوگا۔ اور حضرت علامہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے جدگا نہ اور الگ وطن کا جوتصور حضرت امام ربانی کی مرقد پر حاضری کے وقت لیا تھا اور پھر ملت اسلامیہ کو دیا اور جس کا پر چم حضرت قائد اعظم نے تھا ما اور برصغیر کے مسلمانوں نے ان کی قیا دت میں پاکتان کے نام سے ایک الگ اور جدا گانہ اسلامی ریاست حاصل کرلی۔

بی قدرت کا بہت بڑا انعام ہے۔ہم بدشمتی سے اس نعمت کی وہ قدر نہیں

کررہے جو کی جانی چاہیے۔ پاکتان دنیا بھر میں وہ منفرد خطہ ہے جو اسلام کے نام پر عاصل ہوا ہے اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت مجددالف ثانی " کو پیدا کیا جو ایک ہزار برس کے لیے دین کی تجدید کرتا ہے، احیاء کرتا ہے اور مردہ دلوں میں زندگی کی رمق درڑا تا ہے۔ آیئے آج کے دن ہم عہد کریں کہ ہم حضرت امام ربانی کے سیجے پیروکار بنیں گے ہمارے گھروں میں وہ روشنی اور وہ نورظہور پزیر ہوگا جو حضرت مجدد کو محبوب تھا اور جو اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی مقبول ہوگا۔

ہم آپ کے سامنے بیے عہد کرتے ہیں کہ بیمشن صرف ہمار امثن نہیں ہے، بیہ پوری ملت اسلامیہ کا مشن ہے ۔ اسلام اور اہل اسلام جس خطے میں موجود ہیں ، آزمائنوں سے، صعوبتوں سے، دوچار ہیں ان سب مسائل اور پریشانیوں کاحل ہیہ کہ ہم صدق دل سے تو بہ کریں اور اسلام کا پرچم مضبوطی سے تھام لیں اور ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی میں وہ انقلاب بر پا ہوجائے جو پینمبر آخر الزماں حضرت محمد علیا تھے۔ کا مقصد اور نصب العین تھا، اس نصب العین کے اختیار کرنے میں ہماری نجات مضمر ہے۔

### صدارتی خطبه

پروفیسرآغا پیرنثاراحمه جان سر مندی

" صدر مجد دالف نانی سوسائی، جناب جمیل اطهر سر مندی، نائب صدر جناب مایوں عباس شمس، جزل سیرٹری جناب ناظم بشیر صاحب واراکین مجلس، علاوہ ازیں ہمارے معزز ومکرم مقالہ نگار!

یقین فرما کیں ان مقالہ نگاروں کے مقالات سننے اور ان کاحظ ولطف اٹھانے کے لیے یہ جو میں نے سفر کیا ہے وہ مجھے طعی سفر نہیں لگا بلکہ مجھے اس کی قیمت وصول ہوگئ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کو بالخصوص ڈ اکٹر محمد اسحاق قریش صاحب، پروفیسر محمد اقبال مجددی صاحب اور دیگر فاضل مقالہ نگار اور مقررین کو عمر خصری عطافر مائے کہ وہ اسی طرح اپنے گلتان علمی سے ہرسال مشکبار گلدستہ طرح عطافر ماتے رہیں۔

حضرات گرامی! مجد دالف ٹانی سوسائٹی جو بیکام کررہی ہے بہت اہم اور بڑا
کام ہے۔کرا جی میں میرے محتر م استاد پر وفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اور
یہاں پہلے تو صاحبز ادہ میاں جمیل احمد شرقبوری اور بعد میں جناب صوفی غلام سرور
نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جومبارک سلسلہ شروع کیا ہے یقیناً اس نے سینکٹر وال
دلوں کوسیراب کیا ہوگا اور بیا نہی حضرات کی محنت کا شمر ہے۔

حضرات گرامی! کچھ باتیں ہیں جن کی بہت سخت ضرورت ہے۔ ہم تصوف کے نام لیواہیں ۔ تصوف ہمارا عالی مرتبت مسلک سلسلہ عالیہ نقشبند ریم مجدد ریوست سے

پہلے فی دات سکھا تا ہے، تصوف میں تو انا کے بت کو پاش پاش کیا جا تا ہے تو پھر میر کیا بات ہے کہ ہر جگہ افتر اق وانتشار پھیلا ہوا نظر آتا ہے۔ امام ربّانی " ایک جگہ فرماتے ہیں کہ تصوف کا بنیادی سبق میہ کہ مصوفی اپنے آپ کو کتے جیسی نجس چیز سے بھی کمتر سمجھے تو یہ برتری کا احساس کیا چیز ہے۔

حضرات گرامی! یہ جو ہزار سال ہمیں عطا فرمائے گئے ہیں اس میں ہمیں چاہیے جیسے پروفیسر اقبال مجددی صاحب اور دوسرے کررہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ مسلک نقشبند یہ مجدد یہ کی ترویج واشاعت کریں اور مسلک پاک کی ہدایات کی روشنی میں این زندگی بسر کریں۔

حضرات گرامی! حضرت میاں جمیل احمد شرقیوری کا سانحہ وصال پوری دنیا کے نقشبند بیدی ترویج و کے نقشبند بیدی ترویج و اشاعت میں کومخزون اور عمکین کر گیا ہے انہوں نے سلسلہ عالیہ نقشبند بیدی ترویج و اشاعت میں بے حدسر گرمی دکھائی وہ یقینا اپنے مرشدامام ربّانی مجددالف ٹائی کے حضور ضرور سرخرو ہوں گے اور ان سے پیشتر ان کے فرزند جلیل میاں خلیل احمد صاحب کا وصال ہوا۔ اللہ تعالی دونوں کی ارواح مبارکہ کو جنت الفردوس عطا فرمائے اور ان کی اولا دوا حفاد کوان کے نقوش قدم پر چلائے۔

حفرت میال جمیل احمد صاحب کے ہی شعلے سے صوفی غلام سرور نقشہندی مجددی رحمہ اللہ تعالیٰ کا شعلہ روثن ہوا، انہوں نے کمال صحت واستقلال سے طریقہ پاک کے کام کو بدرجہ اولیٰ آگے بڑھایا بے مثال علاء ومحققین کا ایسا گلدستہ بنایا جو آپ کے سامنے موجود، ایسا گلدستہ بنایا جو آج تک مشام جاں کو معطر کیے ہوئے ہے۔ سامنے موجود، ایسا گلدستہ بنایا جو آج تک مشام جاں کو معطر کیے ہوئے ہے۔ صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جس محنت اور کئن سے طریقہ پاک کی تروی کو

اشاعت کا پودالگایا تھا اس کی مسلسل آبیاری کرتے رہیں ، انہوں نے جوعلاء وفضلاء کا گلدستہ بنایا تھا اس کو منتشر ہونے سے بچا کیں اور تصوف کے پہلے اسباق کی روشنی میں نفئ ذات سے کام لیس ، انا کے مکروہ اور منحوں بت کو پاش پاش کردیں ، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے دیے ہوئے اسباق پر پوری توجہ اور ہمت صرف کریں ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم لفظ ''اللہ'' اس طرح دل میں بسالیں کہ اس مبارک ذکر سے آپ کا قلب معمور ہوجائے ، ''اللہ'' اس طرح دل میں بسالیں کہ اس مبارک ذکر سے آپ کا قلب معمور ہوجائے ، آباد ہوجائے ، یہاں تک کہ آپ کے بال بال سے اس کے بنے منہ سے اس کا پیارانا م نظے یہی سلطان الذکر ہے۔

سلسانقشند میر مجدد میں بہت زیادہ حرارت اور جوش ہے، جو بہت ہی مستحن بات ہے کوشش کریں اس جوش کو صبر اور ہمت اور سلسلہ عالیہ کی تر وتی اور اشاعت میں صرف کریں ۔ سادہ زندگی اور حلال رزق پر توجہ مبذ ول فرما کیں، ہر خض اپنے جھے کا کام کرے اور دوسروں پر انحصار کرنے سے اجتناب کرے اور غیرت کرے، ہر روز ہر دن ہم اپنے آپ کو بہتر سے بہترین کرنے کی کوشش کریں، ہمارے سندھ کے عظیم صوفی شاعر شاہ عبد الطیف بھٹائی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں (ترجمہ) سردی کا موسم ہو جا گرمی کا متہیں آ رام سے بیٹھنائیں ہے بلکہ ہمہ وقت جدو جہد اور محنت کرنی ہے، کہیں ایسانہ ہو کہ تہماری زندگی کی شام ہو جائے یعنی موت آ جائے اور موت کے اندھیرے میں نشانِ منزل یعنی جنت کاراستہ کم کربیٹھواور جمال محبوب جل جلالۂ سے محروم رہ جاؤ۔

حضرات گرامی! جمیس حضرت مجددالف ثانی "کی تعلیمات پھیلانا چاہیے
تاکہ قیامت کے دن ہم اینے مرشد کے حضور سُرخروہوں اور کہ میں کہہ ہم نے بھی کام کیا
ہے۔ و آخر دعوانا ان الحمدالله رب العالمین



Marfat.com

## كيا شيخ احدسر مندي كوان كى زندگى ميس مجد دالف ثانى كهاجا تا تفا؟ پروفيسرمحمدا قبال مجد دى

سابق صدر شعبہ تاریخ، گورنمنٹ اسلامیہ کالجی سول لائنز، لا ہور
مسلم یو نیورٹی ، علی گڑھ اور علی گڑھ
مسٹورینز سوسائٹ کی تحقیقات سے متاثر ہیں بیہ خیال رکھتے ہیں کہ امام ربانی مجدد الف
ٹانی شخ احمد سر ہندیؒ (اے۹ ہے ۱۹۳۳ھ/۱۹۳۳ء) کوان کے خوش اعتقادم یدین
نے بعد میں ''مجدد الف ثانی'' بنا دیا ، اس معاملہ میں ادارہ ثقافت اسلامیہ، لا ہور کے
سابق ڈائر یکٹر اور محکمہ اوقاف پنجاب کے ایڈ منسٹریٹر شخ محمد اکرام (۱۹۰۸ سے ارجنوری
سابق ڈائر یکٹر اور محکمہ اوقاف پنجاب کے ایڈ منسٹریٹر شخ محمد اکرام (۱۹۰۸ سے ارجنوری

لیکن حقیقت ان جدید محققین کے افکار سے بہت بعید ہے، آپ کو'' مجد دالف افی '' آپ کے عین حیات ہی کہا اور لکھا جانے لگا تھا۔ آپ کے مرشد حضرت خواجہ باقی باللّه (ف ١٩٠١ه ١٩٠١ء) کے زمانہ تک آپ کو صرف'' شخ احمد سر ہندی' ۲ لکھا جا تا تھا، حضرت خواجہ کے ملفوظات میں جہال کہیں آپ کا نام مبارک آیا ہے وہاں'' میاں شخ احمد جو' سے ہی لکھا گیا ہے ، ظاہر ہے کہ آپ کے مرشد نے تو اپنے مرید کو مجد دالف ثانی نہیں کہنا تھا دوسرے آپ کے تجدیدی کارنا مے تو آپ کے وصال (۱۲ اے ۱۹۰۱ء)

ا رودکوژ ۲۷۷۲ می مکتوبات حضرت خواجه باقی بالله (مشموله کلیات، مکتوب ۱۸،۱۷۱،۱۷۱،۱۵۱) س رشدی میال محمداساعیل : ملفوظات حشرت خواجه باقی بالله مشموله کلیات خواجه باقی بالله کے بعدظہور میں آئے جن کے باعث آپ بجاطور ہراس لقب کے سخق ہوئے۔

ليكن حضرت خواجه كے دونوں صاحبز ادگان خواجه كلاں وخواجه خرد جوحضرت مجد د الف ثانی کے تربیت یا فتہ اور تھیل سلوک کے بعد آپ کے خلفاء کی حیثیت سے خانقاہِ حضرت خواجہ ( دہلی ) میں تعلیم وتربیت ِمریدین اور جانشینی کے فرائض انجام دے رہے تھے، اپنی تصانیف میں کہیں بھی آپ کومجد دالف ثانی نہیں لکھالے بلکہ ان حضرات کو آپ كے نام كے ساتھ آپ كالقب "مجددالف ثاني" بھى صراحت سے لكھنا جا ہے تھا كيوں كەخودحضرت نے رب كريم كے اس انعام كانعمت كے طور پرذكركيا ہے، آپ لکھتے ہیں: اي علوم تقتبس ازمشكوة انوار نبوت اند على اربها الصلواة و السلام و التحية كه بعداز تجديد الف ثاني به تبعيت ووراثت تازه گشته اند و بطراوت ظهوریا فته ، صاحب این علوم و معارف مجددای الف است ..... وبدانند که برسر هرمایهٔ مجد دی گذشته است ، اما مجدد مائة ديگر است ومجدد الف ثاني ديگر چنانچهدرمیان مایه و الف فرق است، در میان مجددین اینها نیز ہمال قدر فرق است، بلکه زیادہ ازاں ومجدد آل اِست که ہر جہدراں مدت از فیوض بامتاں برسد بتوسط او برسد سے

ع مکتوبات امام ربانی ۱۲۳

إخواجه كلال: زادالمعاد ١٣

الفاظ مين لكهائد:

علوم انوار نبوت علی اربھاالصلواۃ و السلام کی مشکوۃ (سیمع)

سے مقبس ہیں جوالف ٹانی (دوسرے ہزارسال) کے آغاز کے
بعد بطور تبعیت اور وراثت تازہ ہوئے ہیں اور پوری تازگی کے
ساتھ ظہور پذیر ہوئے ہیں ،ان علوم ومعارف کا جانے والا اس
الف ٹانی (دوسرے ہزار سال) کا مجدد ہے ...... جانا
عاجی کہ ہرسوسال کے بعد ایک مجددگر را ہے لیکن سوسال
کامجدداور ہاور ہزارسال کا مجدداور، جس قدرسواور ہزار کے
درمیان فرق ہائی قدر بلکہ اس سے زیادہ ان دونوں مجددوں
کے درمیان فرق ہے ،مجددوہ ہوتا ہے کہ جو فیوض اس مدت میں
امتوں کو پہنچتے ہیں اس کے واسطے سے ملتے ہیں .....

آنچه مقصوداز آفرینش خود میراستم معلوم شد که بحصول بیوست و مسئول بزارساله با جابت قرین گشت الحمد الله الذی جعلنی صله بین البحرین و مُصلحاً بین الفئتین الفئتین البحرین و مُصلحاً بین الفئتین الفئتین فرزند باوجود این معامله که بخلقت من تر بوط است کارخانه دیگر ظیم بمن حواله فرموده اند، برای پیری و مریدی مرانیا ورده اند، مقصود از خلقت من تمیل و ارشادخلق نیست، معامله دیگر است و

كارخانه ديگر ...... بهر چند منصب نبوت ختم يافته است الما از كارخانه ديگر ...... بهر چند منصب نبوت ختم يافته است الما از كمالات نبوت و خصائص آل بطريق تبعيت و ورا ثت كمل تابعان انبياء را نصيب است له يعنى:

میں اپنی پیدائش کا جومقصد سجھتا تھا معلوم ہوتا ہے کہ وہ عاصل ہوگیا ہے اور ہزار سالہ (تجدید واحیاء دین) کی درخواست قبول کرلی گئ ہے، تمام تعریفیں اللہ تعالی کے لئے ہیں جس نے مجھے دوسمندروں کو ملانے والا اور دوگر وہوں کے درمیان سلح کروانے ولا بنایا۔
اے فرزند! اس معاملہ کے باوجو دجومیری ولا دت سے وابستہ کیا گیا ہے ایک اور کا رخانہ عظیم بھی میر سیر دکیا گیا ہے، مجھے گیا ہے ایک اور کا رخانہ عظیم بھی میر سیر دکیا گیا ہے، مجھے پیری ومریدی کے لئے اس کا نئات میں لایا گیا اور نہی میری پیدائش سے مخلوق کی تکمیل و ارشاد مقصود ہے بلکہ معاملہ کچھ اور ہی ہی ہے۔
میں ہی ہے۔ سی اگرچہ منصب نبوت ختم ہوچکا ہے لیکن نبوت کے مکالات وضوصیات سے انبیاءعلیھم الصلوة و التسلیمات کے کہالات وضوصیات سے انبیاءعلیھم الصلوة و التسلیمات کے کہالات وضوصیات سے انبیاءعلیھم الصلوة و التسلیمات کے کہالات وضوصیات سے انبیاءعلیھم الصلوة و التسلیمات کے کھی اور کی کیال

ا۔الینا ۱۱۲، اس خانوادہ کے آخری ذی علم بزرگ حضرت ابوالحن زید فاروتی "نے لکھا ہے کہ آپ نے اس کا تو اس کا کہ آپ کے خلیفہ خواجہ نے اس مکتوب میں حدیث صلدی طرف اشارہ فر مایا ہے (مقامات خیر ص ۵)، آپ کے خلیفہ خواجہ محمد ہاشم مسمی نے بھی بہی لکھا ہے (زیدۃ المقامات ص ۱۸۱)

کامل تا بع داروں کو اتباع اور وراثت کے طور پر حصہ ملتا ہے۔
یہاں آپ نے واضح طور پر اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے تحریر
کیا ہے کہ میری خلقت کا مقصد تجدید احیاء دین ہے، ۱۹۰۱ھ/۱۲۱ء کو جب آپ کے
مطیفہ شخ محم صدیت ہدایت بدخش کشمی نے آپ کی اجازت سے آپ کے خود نوشت
معارف کا ایک مجموعہ مبداء و معاد مرتب کیا تو اس کے آغاز میں آپ کا لقب مجدد
الف ثانی بھی لکھاتھا۔

آپ کے خلیفہ، نامدار خواجہ محمد ہاشم کشمی نے لکھا ہے کہ معاصر علماء میں سے مولا ناعلامی عبدالحکیم سیالکوٹی (ف ۲۵ ماس ۱۹۵۱ء) نے حضرت کو ایک خط لکھا ہے جس میں آپ کو 'مجد دالف ثانی''کالقب دیا:

راقم حروف گویدی ابردل خطوری کرد که اگراز اعاظم علاء وقت این معنی را کرد تسجانه حفرت ایشال را مجد دالف ساخته سلم می داشت، تا نیرتمام بود، تا روی باین خطره بخدمت حضرت ایشال رسید، باین حقیر خطاب نموده فرمودند که مولانا عبدا کلیم سیالکوتی که درعلوم عقلیه و نقلیه و تصانیف علیه چول او الحال در دیار بهندئی نماید کتابتی بمانوشته بود و تبسم نموده فرمودند یکی از ال فقرات مدحیه این بود که مجد دالالف الثانی له نموده فرمودند یکی از ال فقرات مدحیه این بود که مجد دالالف الثانی له

لے زبرة القامات ٢١١

شیخ بدالدین سر ہندی جنہوں نے حضرت کے جین حیات ہی سیراحمدی کے نام سے آپ کے احوال پر ایک کتاب لکھی نے بھی حضرات القدس (۲۵/۲) میں آپ کالقب' مجد دالف ٹانی''ہی لکھا ہے۔

رجمه:

راقم حروف کہتا ہے کہ میرے دل میں سے بات آئی تھی کہ جب الله تعالى نے آپ كومجد دالف ثانى بنايا ہے تو اگر اكابر على نے وفت میں سے کوئی اس بات کوشلیم کر لے تو پوری طرح تائید ہوجائے گی ، یہاں تک بیا ایک روزیمی خطرہ میرے دل میں گذراجب میں حضرت کی خدمت میں بیٹھا ہُوا تھا، آپ نے (اشراف خواطر) کے طور پر بھانب لیااور مجھے سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا مولا ناعبدالحکیم سیالکوٹی جن کی علوم عقلیہ ونقلیہ میں بلند پایہ تصانیف ہیں اور دیار ہند میں کوئی ان کی مثل نہیں ہے، انہوں نے مجھے ایک خط لکھا تھا اور مسکراتے ہوئے بیان فرمایا کہ ان تعریفی کلمات میں ایک کلمه "مجددالف ثانی" بھی ہے۔ مولانا محمد ہاشم سمی نے رہی وضاحت کی ہے کہاس کے بعدمولانا سیالکونی سر ہندا ئے اور حضرت سے طریقہ کی تعلیم حاصل کر کے آپ کے کلصین میں شامل ہو گئے۔ کو یا حضرت شیخ احمد سر ہندی کوآپ کے حین حیات ہی ''مجد دالف ثانی '' کا لقب مل چکاتھااورمولانا سیالکوٹی نے آپ کی تجدیدوا حیاء دین کے موضوع پرایک رسالہ ''دلائل التجديد''كے نام ہے بھى لكھا تھالے اگر روضة القيوميہ كے متعين كردہ سنين تجديدو

ل كمال الدين محمدا حسان: روضة القيوميدا ١٣٩١، وحدت ،عبدالا حدسر مندى سبيل الرشاد

قیومیت پراعتاد کیا جائے تو مولانا سیالکوئی تجدید کے بارہویں سال سرہند حاضر ہوکر فیض بیاب ہوئے جو ۲۲ اھ/۱۲۲۱ء کے مطابق ہوگا۔

اس طرح حضرت مجد دالف ٹانی کے حین حیات ۱۰۲۸ه ۱۲۱۸ء کو جب آپ کے مکتوبات کی دوسری جلد آپ کے خلیفہ شخ عبدالحی بن خواجہ چاکر حصاری نے حضرت خواجہ محمد معموم سر ہندی کے ایما پر مرتب کی تو اس کے دیبا چہ میں بھی آپ کے القاب کے ساتھ لقب مجد دالف ٹانی شامل کیا۔

اما بعد فهذه مكاتيب متضمنة لعلوم غريه ...... و الامام الهمام ...مجدد الالف الثاني ...... سلمه الله تعالى سبحانه إجب اسبحانه إجب اسبحانه المقامات عمروف سوائح نگار صاحب زبدة المقامات خواجه محمد باشم شمى نے آپ کے متوبات کی تیسری جلد مرتب وجمع کی تو اُس کے آغاز میں بھی آپ کے لئے بہت سے القاب میں 'مجد دالف ثانی بھی لکھا:

امابعدای کلمات طیبات .....و الصلة بین البحرین المصلح بین الفئتین ....وارث سید البشر منور المائة الحادیة عشر مجدد الالف الثانی الامام الربّانی سید البشر مرتب کی گئی تھی سے جلد مرتب کی گئی تھی سے جلد مرتب کی گئی تھی سے المحادیث مرتب کی گئی تھی سے المحادیث مرتب کی گئی تھی سے المحادیث مرتب کی گئی تھی سے المرسے مرتب کی گئی تھی سے المدادیث میں المدادیث میں سے المدادیث میں المدادیث میں سے المدادیث سے المدادیث میں سے المدادیث میں سے المدادیث میں سے المدادیث میں سے المدادیث سے المدادیث میں سے المدادیث سے المدادیث میں سے المدادیث سے المدادیث

ایکتوبات امام رتانی جلد دوم دیباچهٔ مرتب کیکتوبات جلدسوم دیباچهٔ مرتب، شمی عمر میابه مرتب، شمی سی محمد باشم ،خواجه: رساله در روداد تدوین مکتوبات ، قلمی ورق

یبال پھر حدیث صلہ کو دھراتے ہوئے آپ کو شریعت وطریقت کے مابین فرد کامل قرار دیا گیا ہے۔
دیا گیا ہے اور علاء ومشاکن (شریعت وطریقت) کوایک کرنے والا ثابت کیا گیا ہے۔
گویا آپ کا بید مبارک لقب ''مجد دالف ثانی '' آپ کے حین حیات ہی متعارف ہو چکا تھا بلکہ آپ کے وصال (۱۳۴۰ھ/۱۹۲۱ء) کے بعد تو جب تک آپ کے اسم گرامی شخ احمد سر ہندی کے ساتھ آپ کا بیدلقب استعال نہیں کیا جاتا تو سمجھ ہی نہیں آتا تھا کہ اس سے کون مراد ہے؟



مکتوبات امام ربانی جلددوم جوآب کے جین حیات مرتب ہوئی، اس کے جامع نے و یہ این میں اس کے جامع نے و یہا چہ میں آپ کے جامع نے و یہا چہ میں آپ کے لئے لقب و قد مجدد الالف الثانی '' کھا ہے

بعث *ازا کا بروین مس*ه ونی یوان شهر ایرداشت از نماک به رويدارتن صدنه بالمروجوموس فتكلطفت اسكانوا فزالنت كا مقبرات مدميدا بن بع وكه وتعدد الأعث الشالي ی درداقعه حضرت ایشانرا دیده بود که این آیه مروخوانده اندفزاینه ر *دیداین واقعه بخدمت ایشان آمده تصایم ارفست واز فعل* غبت بسريمينس ازملازمت صوربيمياغيت كراولي حضرت بانمربير أحت راونداين مرتبه راكدان تجسيد بذالعت بوواكر بإين عباليس كه مذكوركر ووبنواخت ريامت بيسيب وغريب بودان فضح يبيضه ازان سابعت ورفصل سوم ذكر بافسته كه مازست گر دو-ظلهرمضدن استعدا دقطبهت اليثان بهرزدگوارايشان ميتن دومسيدن أتخضرت مخدمت آن مرمث والامرته بجيذين سال الم

علامى عبدائكيم سيالكونى كياس خط كاحواله جس بين انهون ني آپ كوالم مجدد الالف الثانى "كے لقب سے مخاطب كيا ہے، يه خط آپ نيخود مولف زيرة المقامات خواجه مجمد ہاشم شمى كوسنا يا تقا (زيرة المقامات ص ١١١)

المَّةَ وَفِينَهُ أَوْمَ الْمُعْلِي الْمُعْلِي مَنْ إِلَّهُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِيلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِي الْمُعْلِيلِينِ الْمُعْلِي الْمُعْ

# مكتوبات امام رباني جلد سوم كے جامع كا ابتدائية، جس ميں آپ كو مجدد الالف الثاني لكھا كيا ہے

من كتاب حضرات القدس في بيان سجمل سبادى الحالات الى سنتهى المقامات ، لشيخنا و اساسنا و قبلتنا قطب الاقطاب غوت الشيخ و الشاب حضرة سجدد الف الثاني تنازن الرحمة الريان، عوالاحوار الالهية مزين الاطوار النقشيندية حجة العرفاء المحتققين مم العلم الراسخين شيخ الاسلام و المسلمين الشيخ احمد الفاروق الكابلي النقشيندي السهرندي رضي الله تعالى عنه -

# حضرات القدس (۲۵/۲) كے معاصر مولف نے بھى آپ كومجد دالف ثانى لكھا ہے

## بِهُ اللَّهِ الدُّحْلِ الدَّحِيْدِةِ

احتمادات شريفة منضنة لاشارات بطبية محمد دال المجادات المعل فهدلارسالة شريفة منضنة لاشارات بطبية لا تقة واسهام و تيقة فأنقة الاما المحجة الله على المعلى الانام تدرة الانظاب والاوتاد و تبلة الابال والانسار كالمسترال السبخ المثاني المجد والالت الثاني ووكيسي الرحاني العام ف المرافي شيخ المثاني المحد والالت الثاني وكيسي الرحاني العام ف المرافي شيخ المحد والالت الثاني وكيسي الناروي نسب والمحد في المنافي مده المنافية احمد الناروي نسب والمحد والناس في مده المنافي المعنى مده الناروي نسب والناس في مده المنافي المنافية والمنافية والمنافية والمناس وعليه التكلان والمنافية وا

مبداءومعادتالیف امامرتانی جوآب کے تئم پر۱۰اه کوش محمد این ہدایت بدختی نے مرتب کی تواس کے آغاز میں آپ کود المجدللالف الثانی " ہی لکھا۔

لأمرك الرود لانذبراكه ألابسارة متحايد رك الابكارة فكالطيغث الطينا ووست كرور حضرت وات تعالى إنبات مى نائم از كركر كر كراند الكيس كد كراند بالمجيب كمان برده اندا ما تميرسي كدورميان اينها دران مزنبهٔ است ست خارج أرسيطهٔ إذراك ما ۴ وبسرون از دائره افهام ماتس كاحث وصياحت فردان مرنية تميز انت داخيام مكرا زيراري تسقل الموانه الكرامين الأنساء والمساكنك العظ المتاوري

Marfat.com

<sup>نک</sup> توبات امام ربانی (۲/۲)جس می*ں تحدیث نمت کے طور پر*آ ہے۔

# فقهى اجتهاد مين حضرت مجددالف ثاني كامرتبه

پروفیسرڈ اکٹر محمد اسحاق قریشی صدر مرکز شخفیق فیصل آباد

حضرت مجدد الف ثانى رحمة الله عليه ك فقهى اجتهاد كے حوالے سے بچھ ذكر کرنے سے پہلے فقہ وتصوف کے باہمی تعلق اور فکر مجدد میں اس کی اہمیت کو سمجھنا ضروری ہے۔ ہمارے ہاں فقداور تصوف مدمقابل نظراتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو تصور بیہ ہے کہ فقه والے تو بھی آنکھ جھیک کر بھی تصوف والوں کو برداشت کر لیتے ہیں لیکن تصوف کی د نیا والے فقہی علماء کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔اس سے بڑی بات کہ گدی سینی كازعماس قدر بروه سياه علم اين مجلسون سه فارغ كرديا كياه وفقه توعلم كى يبجان ہے۔فقہ توعلم کی وہ منزل ہے جو عام علم والوں کو بھی نصیب نہیں ہوتی ۔حضرت بابا فرید لنخ شکرے پاس حضرت خواجہ نظام الدین اولیاءعلیہ الرحمۃ تشریف لائے۔ایک جوان ساتھ تھا کہنے لگے باباجی میہ جوان آسام کا رہنے والا ہے، بہت ہی صلاحیتیں رکھتا ہے واليل اينے ملک جانا جاہتا ہے، اسے اگر خلافت وے دی جائے تو وہاں جاکر دین کی تبلیغ کرے گاتو اس پرنظر کرم ہوجائے ۔باباجی نے کہامیں اسے خلافت نہیں دیتا۔حضرت خواجه نظام الدين اولياء كہتے ہيں كەمىں پريشان ہوگيا، سفارشي ميں تھا اور وہ صلاحيت بھی رکھتا تھا تو میں نے کہا بابا جی کوئی وجہ، کہنے لگے تصوف کی منزل پانے کے لیے تین شرائط ہوئی ہیں، پہلی شرط علم ہے دوسری عمل ہے اور تیسرا خلوص ہے، بیتن نہ حاصل

ہول تو صوفی نہیں بنیا لیکن اس جوان میں عمل بھی ہے اور خلوص بھی ہے لیکن علم نہیں ہے اورا گرعلم نه ہونو میں خلافت نہیں دیتا۔ بیقی منزل صوفیہ کی بیتھا معیار تصوف کی بر کات کو منتقل کرنے کا، ہم علم سے بہت بے بہرہ ہو گئے ہیں۔

حضرت مجدد الف ثانی کو اگر مطالعه صرف اس لحاظ ہے کرلیا جائے کہ وہ شریعت اسلامی کے کتنے بڑے پر چار کرنے والے تھے تو پھر بھی کافی ہوجائے گا،ان کی روحانی منزلت کوا یک طرف جھوڑ کر بھی ان کا شریعت کے حوالے سے جوعلم تھا اور فقہ میں جوان کی دسترس تھی وہ دیکھ کرہمیں جیرت ہوتی ہے اور پیربات ہمیشہ مدنظر رکھیے کہ جتنی بصیرت بڑھے کی اگبی اتنی زیادہ ہوتی ہے اور اگبی اگے بڑھ جائے تو بڑے بڑوں کے آ گے سرجھکانا پڑتا ہے۔حضرت مجدد الف ثانی اتنی منزلت کے باوجود حضرت امام ابوصنیفہ کے آگے یوں جھکے جھکے نظرآتے ہیں جیسے ایک ادنیٰ شاگر ایک استاد کے سامنے ہوتا ہے۔ایک عجیب کیفیت ہے، ذکر کرتے ہیں کہتے ہیں:'' آخرت میں جب جاؤگے توسوال ہوں گے ، بخشش کے لیے امتحان ہوگا ، سوال امام ابوحنیفہ اور امام محمد کی فقہ کے مطابق ہوں گے ابوسن نوری اور ابو بکر شبلی کے بارے میں نہیں ہوں گے ۔سوچنے کی بات ہے کہ جونجات کواسینے امام کے قدمول پرر کھ رہاہے جونجات کے لیے اپنے امام کو اسپے سرکا تاج بنارہا ہے وہ فقہ سے دستبردار کیسے ہوسکتا ہے؟اس لیے فرمایا احوال و مواجيد پڑھو،صوفيہ کے حالات بھی جاننے کی کوشش کروبیا چھی باتیں ہیں لیکن یا در کھو نجات کا دارومدا رشریعت پر ہے اور آخرت میں سوال شریعت پر ہوں گے ،نہیں پوچھا جائے گاکس کے احوال پڑھ کر آئے ہو، ایک صوفی جوخودلوگوں کو اپنے ہاتھ پر بیعت

کررہا ہے اور جوکی کے ہاتھ پر بیعت ہورہا ہے۔ پاکتان میں فکر مجد دکے حوالے سے کام کرنے والوں میں ایک نام پر وفیسرا قبال مجد دی کا ہے، پچھلوگ ہوتے ہیں جوکام سرسری کرتے ہیں اور بچھلوگ ہوتے ہیں جو ڈوب جایا کرتے ہیں۔ اقبال مجد دی مصاحب کے بارے میں میراتصور ہے کہ وہ فکر مجد دمیں ڈوب گئے ہیں۔ بہت ڈوب گئے ہیں اور انہیں مبارک باد پیش کرتا ہوں کہ وہ ایک ایسے دریا میں ڈوب ہیں جو ہمیشہ رونق والا ہے جو ہمیشہ برکتیں تقسیم کرتا ہے ۔ عرب کا ایک بہت بڑا شاعر متنتی ۔ آپ جانتے ہیں۔ عرب کی چودہ صدیوں کا بڑا شاعر ہے۔ حضور کی شان بیان کرتے ہوئے ایک بات کہدی تھی

کاشمس فی کبد السماء وضوء ها یغشی البلاد مشارقا و مغاربا کالبحریقذف للقریب جو اهرا جو داً ویبعث لیلبعید سحائبا و ایک ایباسورج بین جن کی روشی مشرق و مغرب مین یون پیمل گئی ہے کہ سب کوایت سایہ میں لیا ہے۔ دہ ایباسمندر بین جو قریب جائے ان کو موتی دے دیے بین اور جو نہ جائے یا نہ جانے کی استطاعت ہوتو اس پر رحمت کی بارش بیجے دیے بین ۔ نقریب کونواز نے سے رہے بین نہ بعید کو، نواز سے سب جاتے ہیں۔ نقریب کونواز نے سے رہے بین نہ بعید کو، نواز سے سب جاتے ہیں۔

بہت خوشی کی بات کہ حضرت مجدد الف ثانی کے بحر ذخار سے خوشہ جینی ان کی عادت ہے اور بیعادت اللّٰد کر ہے انہیں مبارک رہے۔

مکتوبات امام ربّانی کاحرف حرف بول رہاہے کہ وہ صاحب شریعت ہیں ورنہ

فرماتے ہیں کہ مجھ پرالقاء ہوا کہ صوفیا کی امامت کے لیے امام شافعی ہوسکتے ہیں کیوں کہ
ان کے ہاں کمالات صوفیہ موجود ہیں لیکن امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کی فقہ میں کمالات نبوت نظر آتے ہیں ۔ ایک ایمان بول رہا ہے ایک اعتماد بول رہا ہے ۔ کشف الحجوب اور کمتو بات شریف جنہیں لوگ تصوف کی کتابیں کہتے ہیں اگر میں انہیں شریعت کی کتابیں کہد دول تو بے جانہ ہوگا ۔ بید فقہ کی کتابیں ہیں ۔ ایک سطر پر انگلی رکھیں جہاں شریعت کہد دول تو بے جانہ ہوگی ہے ۔ ایک ایک لفظ ، حد درجہ احتیاط ہے ، اقوال پر بھی اور سے باہر نکل کر بات ہوئی ہے ۔ ایک ایک لفظ ، حد درجہ احتیاط ہے ، اقوال پر بھی اور لفظول پر بھی ، اعمال پر بھی ۔

ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہماری نسبت ایک ایسے بزرگ سے ہے جو حضرت صدیق اکبررضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ہمہ تن فنا فی الرسول تھا۔حضرت ابو بکر صدیق کا نام لے کر جو حضرت مجدد کو فخر آتا ہے۔ان کے فضائل گنتے ہیں حتی کہ ان کے خاندان کے فضائل گنتے ہیں حتی کہ ان کے خاندان کے فضائل گنتے ہیں ،حضرت عائشہ کے فضائل کا ذکر کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں ، کیوں انہیں خبرتی کہ میں جن کی پیروی کر رہا ہوں وہ سرایا شریعت تھے۔ کیوں! صحابہ نے ایک مرتبہ حضرت صدیق اکر شے کہا کہ آپ بڑے قریب ہیں نبی اللیکھ کے ، آپ کو قرب نبوی انہیں خبرت میں کئی چیزیں ہم خبیس آتیں ہم ڈرتے رہتے ہیں دربار رسالت نبوی انہیں عاصل ہے ہمیں کئی چیزیں ہم خبیس آتیں ہم ڈرتے رہتے ہیں دربار رسالت

میں ذکر کرتے ہوئے، آپ پوچھ لیا سیجے، آپ قریب ہوتے ہیں۔ فرمانے گے! نہیں، جو بتادیتے ہیں وہی کافی ہوتا ہے، نبی کچھ لے کرنہیں جاتا، وہ تمہاری حاجتوں سے زیادہ تمیں جانتے ہیں، اور آج بھی ہماراایمان ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کواتنا نہیں جانتے ہیں، اور آج بھی ہماراایمان ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کواتنا نہیں جانتے ہفتنا ہمارارسول ہمیں جانتا ہے اگر یہ بچھ آجائے تو علم اور عمل ساتھ ساتھ چلتا ہے، پھر شریعت کی تابع داری میں ذوق آجا تا ہے، پھر آدمی عمل کرتے ہوئے ایک لذت محسوں شریعت کی تابع داری میں ذوق آجا تا ہے، پھر آدمی عمل کرتے ہوئے ایک لذت محسوں کرتا ہے۔ مجدد الف ثافی نے تصوف کی دنیا میں ایک انقلاب پیدا کردیا تھا، جب انہوں نے بہت بڑے صوفی ہوتے ہوئے جھی شریعت کانغرہ لگایا تھا۔

یادر کھے! دہمن سے لڑنا آسان ہوتا ہے کونکہ اس کے بارے میں خبرہے دشن کے باردوں گایا مرجاؤں گا، آسان ہوتا ہے۔ اپنے بگڑے ہوئے سے لڑنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ سب سے مشکل ہوتا ہے سامنے کھڑا بھی کلمہ پڑھنے والا ہواور آپ کلمہ کی حفاظت کے لیے آگے بڑھ رہے ہوں۔ یہ بہت نازک مرحلہ ہوتا ہے، یہ کر بلا ہوتی ہے۔ مجد دالف ٹانی علمی سطح پر کر بلا میں کھڑے تھے کہ سامنے موجود حکومت اسلامی کہلارہی تھی، بادشاہ اسلام کا دعوی کر رہا تھا، وہ تو نظے پاؤں دربار پر جارہا تھا، حیرت کی بات ہے آگے دربار پر نظے پاؤں جا تا ہے اور دوسرے دربار کے سجادہ شین کو گرفتار کرتا ہے۔ آخر سوچئے! وجہ کیا ہے کہ ایک دربار پر نظے پاؤں جانا سعادت ہمجھتا ہے اور ایک شخ کو برداشت نہیں کررہا۔ فرق صرف بیتھا کہ برکات لینے جانا بادشا ہوں کا کام ہوتا ہے لیکن مرداشت نہیں کر رہا۔ فرق صرف بیتھا کہ برکات لینے جانا بادشا ہوں کا کام ہوتا ہے لیکن شریعت پرانہیں جو کمل بتائے وہ انہیں اچھانہیں لگتا، حضرت مجد دُر سے دشمنی ذاتی نہیں تھی ۔ جہا تگیرنے بہی پوچھا تھا کہ آپ میرے دربار میں آئے ہیں اور سرنہیں جھکایا، آداب

جہانہیں لائے کیا آپ کوخوف نہیں آیا کہ تخت پر جہانگیر بیٹھا ہے، بہت دید بہ تھااس کا،

کہنے لگے خوف تو آیا تھا، کہا تو پھر کمل نہیں کیا، کہا ایک اور کا خوف آگیا تھا جو تجھ سے بہت ہوا تھا، شاہ جہاں منت کررہا تھا اندر سے تھا، اس کا خوف آگیا تھا جو تجھ سے بہت ہوا تھا، شاہ جہاں منت کررہا تھا اندر سے عقیدت رکھتا تھا کہا شریعت پڑل کر لیجئ رخصت کا فتوئی دیا ہے شریعت نے کہ ایسے حالات میں رخصت پڑلی کر لیزا چا ہے، جائز قرار دیا ہے، آج بھی جواز کا فتوئی موجود ہے لیکن مجد د الف ٹائی فرماتے ہیں کہ میں رخصت پر نہیں عزیمت پڑلی کروں گا ہے لیکن مجد د الف ٹائی فرماتے ہیں کہ میں رخصت پر نہیں عزیمت پر عمل کروں گا ۔ کیوں! کیونکہ اگر میں نے رخصتوں پڑلی کرنا شروع کردیا تو آنے والے کیا کریں گے ، انتا ہوا مقام پاکر بھی رخصت پر چلا جاؤں گا تو بعد میں آنے والے تو سر جھا جھا کرسلام کرنا شروع ہوجا ئیں گے ، وہ تو سجدہ کرنا بھی عبادت سمجھنا شروع ہوجا ئیں گے ، یہ تھا ما اسلام کو مقام! یہ تھیا ان کا نظر یہ حیات ، حقیقت سے کہ ہندوستان ہی کونبیں وہ تو پورے عالم اسلام کو آگی بخش گئے، ایک با خبری دے گئے کہ یوں مؤمن ہوا کرتا ہے۔

اقبال نے یہی کہاتھا کہ مومن ہم بھی ہیں، کہا '' آنکھیں میری بینا ہیں ولیکن نہیں بیدار' اقبال تو اعتراف کرتا ہے کہ نابینا نہیں ہوں سب کو دیکھتا ہوں، ہر درگاہ دیکھی ہے کہ نابینا نہیں ہوں سب کو دیکھتا ہوں، ہر درگاہ دیکھی ہے کی روح کے اندر پیدا ہو کی تھی وہ میری روح کے اندر پیدا نہیں ہور ہی ہے۔

آیئے سوچے! آج کا دور پھر کسی مجدد کی تلاش میں ہے، چاہتا ہے کہ مجدد کا کوئی جانشین آئے ، یادر کھ لیجئے اس پورے عالم اسلام کی نجات مجددی فکر میں ہے، عقید ت مندیاں تو بہت سی نظر آتی ہیں، صدقے بھی بہت اتارے جاتے ہیں، سلام کرنے

کے لیے حاضری بھی ہماری ہوتی رہتی ہے۔

میرے دوستو! بیسلام کا دورنہیں ہے بیہ حضرت مجدد الف نانی کے کردار کو

سنجالنے کا دور ہے، آج پھر ہم پر وہی مشکلات کا دور ہے۔ اقبال تو روتا ہوا چلا گیا کہا

"نتین سوسال سے ہیں ہند کے مے خانے بند' بڑے بڑے صوفی نظر آتے ہیں لیکن

اقبال'' مے خانہ' بند کہدرہا ہے۔ کیوں! کیوں کہ پر ورش کرنا اور ہے اور ایک تعمیر کردار

کرنا اور بات ہے۔ آج تعمیر کردار کی مجدد انہ صلاحیتوں کی ضرورت ہے، اللّد کرے وہ

صلاحیتیں ہم میں آجا کیں، اللّٰد کرے وہ مجدددانہ کردار آجائے، آپُ فرماتے ہیں کہ میں

بات تو کر رہا ہوں لیکن بھی بھی میری فاروقی حس بیدار ہوجاتی ہے وہ فاروق اعظم جو

بہلے دن ہی اسلام قبول کرنے کے بعد کہ رہے تھے کہ یارسول اللّٰد علیہ اب گھر میں

نماز نہیں ہوگی اب کعنے میں نماز اداکی جائے گی۔

یہ بیغام تھا حضرت مجددالف ٹائی کا، اللّہ کرے اس بیغام کو بیجھنے اور اس برمل کرنے کی تو فیق ہمیں حاصل ہوجائے۔

# وفاع شخ محرر و

ترجمه

العرف الندى لنصرة الشيخ احمد السرهندى

مصنف

شيخ حسن بن مرادالتوني

و اکتر محمد مها بول عباس شمس

# ﴿ ٣٦ ﴾ آحمدالسرهندي

# تعارف العرف الندى

ڈ اکٹر محمد ہما یوں عباس مثمس ڈین فیکٹی آف اسلا مک اینڈ اور بنٹل کرننگ، جی می یو نیور مٹی فیصل آباد

حق کی مخالفت متعدد وجو ہ ہے ہوتی ہیں۔ بینکبر، جہالت،ضد، ہے وحرمی، بغض وعناد، اورطلب دنیا کی وجہ ہے ہوسکتی ہے۔بعض اوقات ضد اور ہث دھرمی کے سامنے سورج کی روشنی بھی ہوتو انسان حصت سے انکار کر دیتا ہے۔ راہ حق اور مردان دعوت کے مسافروں کو ہر دور میں کسی ایک یا متعدد وجوہ کی بنیاد پرمخالفین کا سامنا کرنا یڑا۔ بیہتاریخی حقیقت ہے کہ کامیابی و کامگاری حق ہی کونصیب ہوتی ہے۔حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمة الله علیه، ' نے سرمایہ ملت کی نگہبانی'' کا فریضه سرانجام دیا تو آپ کی مخالفت بھی بیٹنی تھی۔اس مخالفت کی وجوہ بھی کئی تھیں۔ گھرات کے ایک شخص نے مدينة منوره كے عالم كوحضرت امام رباني رحمة الله عليه كے مكتوبات كى تعريب كر كيجيجى\_ سید محمد بن عبدالرسول برزنجی شافعی نے حضرت امام ربانی پرفتوی کفرصادر کردیا۔ اس طرح حضرت امام ربانی کےعلوم ومعارف کے حقائق سے عدم آگاہی بھی اعتراضات کا سبب بنی۔حضرت ابن عربی کے بعض معارف پرازروئے کشف تنقید بھی کئی لوگوں کی مخالفت كاسبب بن\_ا كرمخالفين امام رباني رحمة الله عليه يرنظر ذالي جائة وايك تعدادان لوگوں کی ہے جوافکارابن عربی کو حتمی وا خری سمجھ بیٹھے تھے کہان کے برعکس تحقیق کرنے واللي مخالفت ضروري تقى \_

حرمین شریفین میں حضرت امام ربانی کی مخالفت میں ۹۰ ۱- ۱۰۹۱ کے عرصہ
میں کام ہوا اسی دوران شیخ محمد بیگ بر ہانپوری جو حضرت مجدد کے پوتے علامہ محمد فرخ
(م: ۱۱۱۰هـ/۸۰ کاء) کے خلصین میں سے تھے۔ شیخ فذکور نے حضرت مجدد کے دفاع
میں ایک کتاب عطید الو هاب الفاصلة بین الخطاع و الصواب تحریر کی اس کتاب
کی تحریر کا کام ۱۰۹۳ همیں شروع ہوا اور ۱۹۴۰ همیں بیکمل ہوئی۔ بیم محمر ادمنزلوی کے
عربی ترجمہ مکتوبات کے حاشیہ پربھی جھپ چکی ہے۔ اس کتاب پرمتعدد علاء نے تقاریظ
تحریر فرمائیں ان علماء کے اساء درج ذیل ہیں:

- (۱) علامه الشيخ حسن ابن الشيخ محمر مراد التونسي المكي
  - (٢) الشيخ احمد البشيشي المصري الازهري الشافعي
- (m) العلامة العالم بالتُدتعالى الشيخ عبدالتُدالعباسي الشافعي
  - (سم) العلامة قاسم المكى الحنفي
  - (۵) شخ الحرم المكى السيدمحرة فندى

علامہ شخ حسن ابن الشخ محد مراد تینی گیار ہویں صدی ہجری اٹھار ہویں صدی عیسوی کے عالم شے جن کے احوال حیات دستیاب نہ ہو سکے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ ترکی الاصل سے بعدازاں مکہ مکر مہ آ گئے اور یہاں وہ درس دیا کرتے۔ یہاں سے وہ تینس منتقل ہو گئے۔ ان کی تقریظ کا ایک مخطوطہ جو المصفحات پر مشتمل ہے اور جامعہ ام القری کے شعبہ مخطوطات میں محفوظ ہے۔ ترکی سے شائع ہونے والے عربی مکتوبات کی بہت کی بہت میں جہد کے آخری صفحات پر بی تفریظ موجود ہے۔ مگر مخطوط اور مطبوع میں بہت میں جہت میں میں جہت می

چیزوں کا فرق ہے۔ اس مخطوط کاعنوان العرف الندی انصرۃ الشیخ احمد السرہندی ہے۔

تیخ حسن بن مراد نے اساسی طور پر حضرت امام ربانی کے کلام کونہ سجھنے کی وجہ یہ گھی کہ مکتوبات ' علوم حقیقت' ہیں کھی گئی کتاب ہے۔ ایس کتب کے معانی ومفاہیم عام لوگوں کی سمجھ سے بالاتر ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ فقہاء اور اصحاب احوال کی اصطلاحات میں بھی فرق ہوتا ہے! مام ربانی کا کشف میں اعلی مقام ہے تو اب' وارث طریقت محمدیہ حضرت امام ربانی کے کلام پر اعتراض جہالت و سفاہت ہے۔ اور اصطلاحات صوفیہ سے عدم تو جبی کی دلیل ہے' '' نہ یہ بات مخفی نہیں ہے کہ حضرت امام ربانی کا کلام اپنے ظاہر پر جاری نہیں ہے اور الفاظ کا استعال بھی جائز نہیں'۔

ای طرح شخ حسن بن مراد نے اس بات کی بھی وضاحت کی کہ حضرت امام ربانی کی بیدائش سے اب تک (شخ حسن کے دور تک) ایک سوبیں سال گذر چکے ہیں، تو ''ات لیم عرصہ کے بعدان کولعن طعن کیے کیا جا سکتا ہے۔ اور ان کو جوشہرت حاصل ہو چکی ہے'' گویا جب کی شخص کی علم وعمل اور حقیقت وطریقت میں شہرت ہو جائے تو اس پر اعتراض کرنا مناسب نہیں ہوتا۔ شخ حسن بن مراد نے لکھا ہے کہ یہ شہرت شاگر دول اور اولا د کے ذریعہ ہے تو اب اس کے بعد عبارات مجدد پر اعتراض کرنا فساد بیا کر نے کے علاوہ کی خیبیں۔ شخ حسن بن مراد کی اس عبارت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ علمی دنیا میں شہرت تین اسباب کی وجہ سے ہوتی ہے۔

ہم تین اسباب کی وجہ سے ہوتی ہے۔

ہم تین اسباب کی وجہ سے ہوتی ہے۔

شخ حسن بن مراد کہتے ہیں کہ حضرت مجدد کے بارے میں فتوی طلب کرنے والے نے آپ کی شہرت علمی شہرت خاندانی کہ آپ فاروقی ہیں اور آپ کے باپ دادا بھی ولی تھے، کوظا ہرنہ کیا'' بلکہ سرسری اور غیر معروف انداز سے ان کا ذکر کیا''' اگران کا بھی نسب فرکر ان کے ان اوصاف کے ساتھ ہوتا جن سے وہ مشہور ہوئے ہیں یا ان کا بھی نسب ہی ذکر کیا جاتا اگر چہ فاروقی ہی کہا جاتا اور ان کے الفاظ کو ہو بہوفل کیا جاتا، بغیر کی تبدیلی کے، تو ان سے کوئی تعارض کرتا اور نہ ہی ان کوکوئی کا فرکہتا''،'' کسی بھی ہوش مند آ دی پر یہ بات پوشیدہ نہیں کہ حضرت امام ربانی علیہ الرحمہ اللہ کے ولی ہیں، شریعت کی حفاظت اور اہل حق سے مطابقت کی وجہ سے اللہ کے ہاں ان کا بڑا مقام شریعت کی حفاظت اور اہل حق سے مطابقت کی وجہ سے اللہ کے ہاں ان کا بڑا مقام ہے'۔

شیخ حسن بن مراد نے ایک کلامی جملہ کو دہرایا ہے کہ'' کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے'' ان کے اس جملہ سے بھی بیہ مفہوم واضح ہوتا ہے کہ جب امام ربانی کوشریعت کے محافظ مان لیا اوران کے احوال کواحوال عارفین کے مطابق تسلیم کرلیا تو ان کا کلام بھی ان کے ان باطنی احوال کا مظہر ہے۔

اہل علم کی تحقیقات پر آج بھی فتوی بازی کا شغل جاری ہے میخطوطہ یقیناً ایسے بنیادی اصول بیان کرتا ہے جن کی روشن میں ان تحقیقات کا جائزہ لیا جا سکتا ہے۔ ایسے اصول حضرت مجد دالف ٹانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ذکر کئے محسوس ہوتا ہے کہ بیاصول شخ حسن نے حضرت امام ربانی کی تحریرات ہی سے اخذ کئے ہیں۔ وہ دواصول بزبان امام ربانی درج ذیل ہیں۔

(۱) اگریسی سے ایسالفظ صادر ہوجائے جو بظاہر علوم شرعیہ سے مطابقت نہ رکھتا ہو اسے تھوڑی تی تعدید کے اور ایک مسلمان پر اسے تھوڑی تی توجہ سے ظاہر سے پھیر کرشر بعت کے مطابق بنایا جائے اور ایک مسلمان پر تہمت نہیں لگانی چاہیے۔

(ب) اگر کسی سے ایسا کلمہ صادر ہوا ہوتو دیکھناچاہیے کہ اس کا قائل کون ہے۔ اگر ملحد وزندیق ہے تو اس کار دکرنا چاہیے اور اس کی اصلاح کی کوشش نہیں کرنی چاہیے اور اس کی اصلاح کی کوشش نہیں کرنی چاہیے اور اس کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے اور اس کے بیان میں اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے اور اس کے صحیح محمل بیدا کرنا چاہیے۔ یا اس کے کہنے والے اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے اور اس کے حل میں عاجز ہوتو اس کو تھیجت کرنی چاہیے اور نری کے ساتھ امر بالمعروف و نہی عن الممکر کرنا چاہیے۔

(ج) یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ بیڈول پہلی دفعہ منظرعام پر آیا ہے یااس کی مثل پہلے بھی سیجھموجود ہے۔ل

شیخ مراد کے رسالہ کامتن اور ترجمہ پیش خدمت ہے بیمتن ایک مخطوطہ اور مطبوعہ نسخہ کی مدد سے کمل کیا گیا ہے۔

له دفتر سوم ، مکتوب ۱۲۱

# العرف الندى لنصرةالشيخ احمد السرهندى

العلامة المرحوم الشيخ حسن بن مراد التونسي بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين

"الحمد لله الذي اوضح لاحبابه سبل الهدايات وفتح لهم باب الفهم عنه بسابق العنايات وعصمهم من طرق الهوى وطروق الغفلات والغوايات و خصهم بتشريف المكالمات ولطيف الاشارات والصلوة والسلام على سيدنا محمد رسول من فطر الارض والسموات الى كافة الخلق بالدلالات الواضحة والآيات البينات وبعد فانى قد كنت وقفت على سوال وردمن جماعة من الهند مضمونه ما قول العلماء في حق احمد السرهندى الكابلي القائل كذا وكذا لا لفاظ كثيرة مسطورة في السؤال مدعين أنها نقلت من كتابه المشهور وقد كتب عليه اذ ذاك جماعة قائلين بكفره اعتبارًا بظاهر بعض الالفاظ فيه ولغير ذالك فلما تأملته ظهر لى بحسب ما وصل الى ما قدر لى اذ ذاك من الفهم أن بعض عباراته لا يصدر الامن عارف و ان بعضها غريب في تلك المنازل لا يصدر الاعن مجازف بل بعضها يؤدى الى الكفر لا محالة فلذالك امتنحت من الكتابة بعد الالحاح على في طلبها وحمدت الله سبحانه تعالى على ذلك الى ان ارادالله سبحانه وتعالى اظهار الحق وامحاق الباطل فحرك لذلك عالماً يقال له الشيخ محمد بك فكتب رسالة ميز فيها الفاظ الشيخ المذكورر حمة الله عليه من غيرها وبين ان كتابه انما هو بالفارسية وان فيما عرب منها في السوال تغييراً بالزيادة والنقصان وتبديل بعض الالفاظ مكرًا وطغياناً ونقل عبارات الشيخ بأعيانها من الكتاب المذكور اعانة لمن طلب الوقوف عليها واظهارًالما هو الصواب وتبرعاً بالجواب عما اشكل ظاهره منها اذ لم يكن ذالك واجبا عليه و لامندوبا كما ستقف عليه ان شاء الله تعالى ثم ارسل بها الى لا كتب عليها وقد كتب عليها وحيد دهره و فريد عصره شيخنا وبركتنا الشيخ احمد البشيشي ادام الله تعالى النفع به و فسح لنا في مدته آمين فاعتذرت له مرارا ورمت بذالك فرارا فزاد الالحاح وتقوى الاقتراح فالزمت نفسي العمل بمقتضي قوله

مسالایسکون فسلایسکون بسیدکون ابسدا و مساهدو کسائن سیسکون سید سید استاء بسایکون بعلمه سیساتسی مسنک تحرک و سکون

فلاح الجواب و تحرك الاسباب فشرعت مستعينا بالملك الوهاب راجيامنه الحماية و اصابة الصواب فقلت وبا لله سبحانه التوفيق قال رسول الله عليكم نبيكم رسول الله عليكم نبيكم نبيكم

فتهلكوا جميعاً وان لا يظهر اهل الباطل على اهل الحق و ان لا تجتمعوا على ضلالة الخ (رواه ابوداؤد) ثم قلت النفوس مفطون على حب الحق فهو مقصدها في جميع انحائها لاتسكن الالديه ولاتميل الا اليه وله تفيض الاعين وتتحرك القلوب والالسن ولولا ما يحول بينها و بينه من آثار الرعونات وشدة ميلها الى الشهوات لما انفكت عنه وقتا من الاوقات فلذلك قوى الرجاء في الرجوع اليه ووقوع الاتفاق عليه وحينئذ فالإيخفى على كل لبيب يقظ أن الشيخ احمد السرهندى الكابلي ولى من اولياء الله تعالى وله قدم راسخ بمحافظته على الشريعة ومناظرته اهل الحقيقة والدليل على ذالك أما محافظته فلما شاع وذاع من شهرة علمه وفضله بانتشار تلامذته و تلامذة تلامذته واولاده وحفدته كلهم علماء ومنهم من بلغ درجة الاكابر حتى عزله النظير في غالب البلاد كاسلامبول، وماوراء النهرو مصروغيرهاوقد وفد جماعة منهم الى الحرمين الشريفين ممن بلغ مكة منهم العلم المشهور.الشيخ فرخ فذكره شايع بهاالى الآن فانه كان المرجع بها ومنهم قطب اوانه وانموذج زمانه شيخنا وبركتنا الشيخ محمد قاسم اللاهوري قدس سره وروحه ونور ضريحه آمين

قرأت انا ورفيق لى عليه فى المطول واخبرنا انه ختمه تدريسا نيفا وستين مرة ومنهم الشيخ المتفنن محمد النقشبندى نزيل عين

النزمان مددنا وبسركتنا وشيخنا الشيخ محمدبن سليمان كان يعظمه ويكرمه غاية الاكرام وماذاك الارعاية لمقام الشيخ احمد رحمه الله بأكرام كل من ينتسب اليه لما عنده من زيادة العلم بكمال فضله وتسحقق مقامه بمقتضى لايعرف الفضل الاذووه ومنهم العلامة الشيخ محمد مراد ذكرلي انه الآن باسلامبول يدرس بها وأنه ذو اتباع ومنهم الشيخ المحقق العارف بالله تعالى الشيخ بدرالدين و منهم العلامة الشيخ يوسف الدين و منهم الولى العارف بالله تعالى الشيخ محمد معصوم ذكرلى بعض الاخوان من مدرسي ومكة المشرفة من ابناء الروم أنه اجتمع بهؤ لاء الثلاثة و كان كثيرً اما يذكر الشيخ بدرالدين و يقول مار أيت في زماننا هذا مثله في كثرة علمه و عمله و مداومته على الذكر واما الدليل على مناظرته لاهل الحقيقة فان من له أدنى فهم يدرك ان عبارات كتابه (اهلنا الله سبحانه وتعالى بفهمها وجعلنا من طلابه) ليست جارية على اصطلاحات الفقهاء لانها لا تصدر الاعن ارباب الاحوال فهى دالة على انه من اهل الحقيقة عندمن بصره الله تعالى لان الكلام صفة المتكلم وقد قالوا اعرف الرجال بالجق ولاتعرف المحق بالرجال وقال الشيخ احمد زروق في شرحه لحزب الشاذ لى رحمه الله تعالى واعلم ان الكلام صفة المتكلم ومافيك أظهر على فيك الى ان قال وبالجملة فاحزاب المشائخ صفة احوالهم

ونكتة مقالهم وميراث علومهم واعمالهم وبذالك جروا في كل امورهم لا بالهوى. فلذالك قبل كلامهم فاحزاب اهل الكمال ممزوجة باحوالهم مؤيدة بعلومهم مسددة بالهامهم مصحوبة بكراماتهم انتهى قوله ـ وبذلك جروا في كل امورهم لا بالهوى الخ يعني ان جميع اقوالهم وافعالهم ليست مقصودة لهم بنوع تكلف أو نوع تصرف كما يدل عليه كلام الشيخ القشيرى الآتى بل جميع ما يقع منهم من الحركات والسكنات تصدر عنهم بحسب احوالهم فهي اثارها دالة عليها لا محالة فظهربهذا لمن ثبته الله تعالى ونور بصيرته ان سيدى الشيخ احمد رحمه الله تعالى ثابت القدم فيما تقدم على ان جـماعة منهم لم يصنفوا كتاباً حرصاً على أمتثال ما كلفوا به من كتمان هذه العلوم كما سيأتى ان شاء الله تعالى قال ابن عطاء رحمه الله تعالى في لطائف المنن كان أبو الحسن شاذ لي رحمه الله لم يصنع كتابا وكذلك شيخنا ابو العباس رحمه الله لم يصنع في هذا الشان شيئا والسبب في ذلك ان علوم هذه الطريقة علوم التحقيق وهي لايحملها عقول عموم الخلق ولقد سمعت شيخنا ابا العباس يقول جميع ما في كتب القوم عبارات في سواحل من بحر التحقيق انتهى المراد \_ قوله فى سواحل النح كناية عن بعدها عن افهام اهل الظاهر لما يقصد ونه من استعمال الفاظ خاصة بهم مجملة المعانى لمشكلة الظواهر تحامياً عن

الظهور الموجب لوقوع الخلاف منهم فلهذا تجدمن صنف منهم كتابا بالغ في كتمان معانيه بحيث لا يستعمل شيئا مما استعمله غيره من المعانى الاعلى طريق الاتفاق وحينئذ فالتمييز بين اصطلاح الفقهاء واصطلاحهم لايكاد يخفي على احد فنعلم حينئذ أن كتاب العارف بالله تعالى الشيخ احمد رحمه الله تعالى وامدّنا بمدده أنما هو في علوم الحقيقة وانه جار على اصطلاح القوم ودالَ على كمال احواله وعلو مقامه بالريب هذا وانبي ادين الله سبحانه وتعالى بذالك وبماعن شيخنا الشيخ محمد بن سليمان نفعنا الله تعالى به من ان الشيخ احمد رحمه الله تعالى مجدد طريق القوم وكفي بهذا الاستشهاد لمن وفقه الله تعالى للتسليم وحسن الاعتقاد وحيث ثبت ماله من المقام فلا يلتفت لمن اراد نفيه عنه قال الشيخ زروق رحمه الله تعالى في الشرح فإن قلت قد تكلم بعض الناس في الشيخ ابن سبعين كلامًافاحشاً يوجب عدم اعتباره فكيف يلتفت الى علومه واذكاره قلت لايقبل قول الاببرهان ولا يؤخذ شيء الابتبيان وقد ثبت كونه من اهل العلم والغرفان ونقل كونه من اصحاب الحقائق والاحوال بل حقق ذالك جماعة ممن اتلى بعده من الرجال فلايلتفت الى انكار المنكرين في اسقاط مرتبته وكذا من كان على طريقه فلئن كان للعلم حرمة فللعلماء ايضا حرمة والموفق يلتمس المعاذيرو المنافق يتبع العيوب بل يحدثها بغير حق ولا

اجهل من متعصب بالباطل اومنكر لما هو به جاهل انتهى فانظر وفقك الله تعالى وتأمل في عبارة الشيخ رحمه الله ومافيها من الفوائد النورانية حيث رد قول المجرح بعدم البيان ثم عارضه بمجرد ثبوت صفة العلم المه ثم اثبت له كونه من اصحاب الحقائق والاحوال بمجرد النقل ثم حقق ذلك له بمن بعده من الرجال حيث سكتوا وذكروه بذالك من غير تعرض لطول المدة اوقصرها ثم اكد الرد بقوله فلا يلتفت الخ ثم اشار الى ان حكمه على مقتضى الشرع وانه لا خصوصية له بقوله وكذا من كان على طريقته ثم التفت الى تعظيم جانب العلماء بمجرد كونهم علماء للتحريص على ذالك كما قابل ذالك بذم المنكر والتشديد عليه بجعله كالمنافق ومقابلة فعله بالفعل الموفق ثم ذم التعصب ووصف صاحبه وذالجهل المركب بكونهما لا اجهل منهما فاذا علمت هذا فتأمّل ايضًا في اكتفاء الشيخ رحمه الله تعالى في الرد بمجرد ثبوت صفة العلم فكيف بمن منحه الله تعالى فضيلة انتشاره في البلادو زيادة على ذالك ثم في التفاته لثبوت كونه من اصحاب البحقائق والاحوال بمجرد النقل فكيف بمن كتبت في مناقبه المجلدات وأثبتت له فيها انواع الكرامات وشهد له بذالك انتشار الآثار الدالة على اتصافة بذالك أي انتشار فاني قد رأيت مناقبه في مجلد ضخيم واخبرت بثانية مثلها للشيخ محمدهاشم الكشمي وقد

كتب سيد عيائمنآء الهند جامع المعقول والمنقول الملاعبد الحكيم السيالكوتئ مالفظه أن التكلم على كلام الوارث للطريقة المحمدية الشيخ احمد السرهندي جهل وسفة والالة تعلى عدم الوقوف على اصطلاحانًا ألطَّوْفية الى آخر ما اطاله رحمه الله تعالى و قد وطَّنُع على . هذا الخط حسمه وهنو الآن بيد أولاد الشيخ رحمه الله تعالى والذى نعلم الآن من نسخ كتابه المشهور في الحرمين الشريفين ثلاث نسخه تامة ثلاث مجلدات بالمدينة المنورة و نسختان مخزومتان بمكة المشرفة تم في اكتفائه بمجرد ذكر جماعة بعده فكيف بمن مضى عليه زمان طويل بعد ذلك فان عمر الشيخ أحمد نور الله ضريحه نيف و ستون سنة و منذتوفي الى الآن نحوستين فهذه نحو مائة و خمسة عشر سنة باعتبار اسقاط مدة بدايته على ان كثيراً من أولياء الله محمفوظون من وقت الرضاع في بطون امهاتم فعليه فهي نحو مائة و عشرين سنة فكيف فيه التجريح بعدهذه المدة و بعد ماثبت له من الاشتهار المتصل بمن ذكر من كتابه و أولاده و تلامذته الى يومنا هذا فهل يخفى على أحد أن هذا الا باب اظهار الفساد نسئل الله العظيم في درئه ورد كيد قياصده في نبحره ثم هل هذا السؤال الامذلة و مغلظة لأهل الحرمين الشريفين حيث لم يذكروا فيه الشيخ رحمه الله معرفا بأو صافه بلل ذكر وه مجهولا خصوصاً مع ما أحدثوا فيه من التغيير

بالزيادة و النقصان و هل هذا الا هوى لنفس و اتباع للشيطان اما يحشى فاعلوه من تعجيل عقوبة الله تعالى غيرة منه عليه أما يعتقدون الموقف والفضيحة بين يديه وما أحسن ما قيل (شعر)

ت ذكر يوم تاتى البله فردا وقد نصبت موازين القضاء وهتكت الستور عن المعاصى و جاء الذنب مكشوف الغطاء

و احسن منه و ابلغ منه واسرع رشقاً في النحور قول من يجمع الناس ليوم لا ريب فيه و اليه النشور "يعلم ما في السموات والأرض و يعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور" لعمر الله انهم لفي امر لا ينادى و ليده و لا يفارق عنيده و كاني هم و قد انعكس عليهم الأمر افأمنوا مكر الله و صروف الدهر كيف و هو كما قيل شعر

سرور الدهسر مقرون بسحون فکن منده علی و جمل شدید ففی یسمنده کاس من لحین و فسی یسسراه قید مین حدید

نعوذ بالله من مكر الله نعوذ بالله من مقت الله نعوذ بالله من مسخط الله ولا يخفى أن كلام الشيخ أحمد اسكنه الله تعالى في حظيرة

قدسه و متعه بموار انسه ليس جاريا على ظاهره كما تقدم ولا يجوز له استعمال الألفاظ الظاهرة المعانى حيث كان في هذا العلم لوجوب كتمانه قال في روضة المريدين قال جعفر بن محمد الصادق رضي الله تعالى عنهما نهينا عن اظهار هذا العلم لغير أهله كما نهينا عن الزنا ولا اقامة دين الله تعالى الابهذا العلم وقال أن الله عزوجل فضح من باح بسره و علمه الى غير أهله وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم و عائين فاماأحدهما فبثثته فيكم واما الآخر فلو بثثته قطع هذا العلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال انى لا علم فى قوله تعالى يتنزل الامر بينهن لو قلت لكفر تمونى و عن على رضى الله عنه قال أن بين جنبي علماً لوقلته لخضتم هذه من هذه وارادوا رضى الله عنهم بذلك العلوم علوم الحقيقة كما صرح بذلك فأهل التمكين لا يظهرون معانى الفاظهم لأن جميعها متعلق بالله تعالى فهي اسرار بينهم و بينه و لهذا كان خطأ الحلاج وا باحة دمه من حيث اظهاره ما يكتم و اعلانه بما يسر كما في حل الرموز و فيه ما كل قلب يصلح للسر و لا كل صدف ينطبق على الدر و قيل لأبي يزيد مالنا لا نفهم كثيراً ما تقول قال لأن كلام الأخرس لا يفهمه غيرامه (قال) الشيخ القشيري رحمه الله في الرسالة و هذه الطائفة يستعملون الفاظا فيما بينهم قصدوا بها الكشف عن معانيهم لأنفسهم بعضهم من

بعض والاجمال و الستر على من باينهم في طريقتهم لتكون معاني ألفاظهم مشتبهة على الأجانب غيرة منهم على اسرارهم أن تشيع في غير أهلها اذ ليست حقائقهم مجموعة بنوع تكلف أو مجلوبة بضرب يحسرف بل هيي معان او دعها الله تعالى في قلوب قوم و استخلص لحقائقها اسرار قوم يقولون الأسرار معتقة عن رق الاغيار ويطلق السر على ما يكون مصونا بين العبد و الحق سبحانه و تعالى من الأحوال و عليه يحمل قول من قال اسرارنابك لم يفتضهن وهم و أهم انتهى ملخصاً فمن علم ان قصدهم كتمان السر والاجمال والستر و إن ظاهر اللفظ غير مراد لهم لا يعترضهم قطعاً فالمعترض على ولي الله سبحانه و تعالى الشيخ أحمد باعتياده مرتكب مالا يحل لغير عالم بمقاصدهم هذا و قد تلقت العلماء رضي الله عنهم و نفعنا هُم خلفا عن سلف أقوال هذه الطائفة من غير التفات منهم الى أشكال ظواهرها على علمهم بحقائقاها وماتقتضيه من الاتحاد والحلول والتجسيم وغيرها لعلمهم باستحالة كون شيء من ذلك مقصود لهم وهو معنى قول الشيخ زروقٌ فلذلك قبل كلامهم أي على ما هو عليه و ان كان مشكلاً فاذا النظر الى كمال أحوالهم لا الى ظواهر اقوالهم و هذا كتاب كبمال أهل الطريقة و معدن الحقيقة الشيخ ابراهيم بن عبدالكريم الجيلي قدس سره و نور ضريحه المسمى بالانسان الكامل

و سائر مؤلفاته و مؤلفات العارف بالله تعالى الشيخ محى الدين بن عربى قدس سره و سائر كتب القوم الى يومنا هذا تشترى بأغلى الثمن و تستكتب و يتعب فى تحصيلها و مقابلتها مع العلم بما فيها من الاشكالات المتكاثرة ومنها فى الانسان الكامل قوله بانقضاء عذاب جهنم و ذهاب اثرها و عود ابليس لعنه الله الى ما كان عليه من مكان القرب الى الله تعالى و منها ما فى عينيته قوله أن السبع الطباق تحت قوائمى ورجلى الكرسى وسقف بيتى العرش و منها ما فى مواقع النجوم قوائمى ورجلى الكرسى وسقف بيتى العرش و منها ما فى مواقع النجوم لأبن عربى رح أن لله سبحانه لساناً يتكلم به و اذنا يسمع بها و اما مشكلات الفتوحات فأشهر من أن تذكر فلو نظر العلماء رحمهم الله الى ظواهر هذه الكتب لما توقف احد منهم فى الحكم بتكفير مؤلفيها لكنهم لما علموا احوالهم لم يلتفتو االى المشكل من اقوالهم.

وقد شاع هذا الحمد لله بحيث لا يكادعالم يجهله الآن حتى انسيت اشكالاتهم و كأنهالم تكن و اقبل الناس عليها لذلك بالاقبال التام حتى صار العلماء يتبركون و يعتنون بمطالعتها بل و تدريسها حتى لا يكاد يخلو عالم من بعضها ومن الاطلاع عليها فان قلت اذا كان عدم التعرض لا يكاد يجهل فكيف قلت في أول الرسالة و قد كتب عليه التعرض لا يكاد يجهل فكيف قلت في أول الرسالة و قد كتب عليه جماعة قائلين بكفره اغتراراً بظاهر بعض الالفاظ و هل هذا الا تعرض منهم قلت قد مر قريباً بأن أهل السؤال دلسوا ولبسوا و انهم متبعون

اغراضاف اسدة و انهم لم يعرفوا الشيخ رحمه الله بل و لم يذكروا من نسبه شيئاً لعلهم لما فيه من صريح مناقضتهم فان والد الشيخ وجده رحمهم الله قد ثبتت لهما الولاية و نسبه يتصل بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه وقد أخذ الطريقة عن والده وجده بالسند المتصل الى سيد العارفين بالله تعالى الشيخ عبدالقادر الكيلاني كما فى مناقبه قدس سره لتلميذه العارف بالله الشيخ بدر الدين غير المتقدم فلما لم يذكروا شياً من هذا بل حذفوه و قولنا حذفوه لغوى تجهيلاً لتتميم غرضهم بزعمهم اقتضى ذلك تكفيره لا محالة لأنه على هذا التقدير ليس ممن لا تعرض بهم بل هو فرد من افراد الناس فلو ذكر موصوفا بأوصافه التي اشتهر بها أو بعض النسب ولو الفاروقي فقطو نقلت ألفاظه بعينها من غير تغيير لما تعرض له احدو ما كفره أحد منهم قطعا الاترى أنا لوسئلنا عما في مواقع النجوم بصورة ما يقول علماء الدين رضى الله عنهم في حق محمد بن عربي القائل بأن لله سبحانه لساناً يتكلم به وله اذن يسمع بهاأو عن مقالة الشيخ عبدالقادر رأيت ربى بعين رأسى بصورة ما يقول العلماء رضى الله عنهم في حق عبدالقادر ولد أم الخير القائل رأيت ربى بعين رأسي فهل يتوقف أحد في تكفير المسئول عنه على ما فض جهالته بخلاف ما لو قسا, فني الأول فني حق الولى العارف بالله تعالى الشيخ الاكبر محي

الدين ابن محمد بن على بن محمد بن على ابن العربي الحاتمي الطائي قدنس سره و نور ضريحه و في الثاني في حق سيد العارفين و قبلة الوافدين الشيخ محى الدين عبدالقادر الجيلاني جعلنا الله سبحانه في بـركـاتـه و امـداده حيث لم يتعرض له أحد من العلماء كما تقدم و فيما نحن بصدده كذلك لوكان السؤال بصورة ما يقول العلماء رضي اللد عنهم في حق أحمد السرهندي الكابلي لم يتوقف أحد في تكفيره و ما توقف الامن كان له علم بشهرته أو بطرف منها أو كان له معرفة ساصطلاح القوم فاستدل ببعض عبارات السوال على مقامه بمحلاف ما لو كان بصورة الشيخ العارف بالله تعالى مسلك المريدين و موصل السالكين الجامع بين الطريقة و الحقيقة من ملاعلمه الآفاق شيخ وقته على الاطلاق الشيخ أحمد السرهندي الكابلي الفاروقي النقشبندي ابن العارف بالله تعالى الشيخ عبدالأحد ابن ولى الله العارف، بالله تعالى الشيخ زين العابدين نفعنا الله سبحانه و تعالى به القائل كذا و كذا بـ ألـفاظـه بعينها أو تعريبها حيث لم يتعرض لها بلاريب (فأن قلت) قال الشيخ عبدالوهاب الشعراني رحمه الله تعالى قد اندرس العمل باخلاف القوم في هذا الزمان حتى لا يكاد العبد يجد أحداً من المتشيخين فيه يتخلق بشيء من أخلاق القوم فان قام الارادة قد عزفي هذا الزمان فكيف بمقامات العارفين انتهى فعلى هذا لا يكون الشيخ

أحمد من المشايخ و لا كتابه مثل كتبهم (قلت) ليس في عبارته ما يقتضى انقطاعهم ليلزم ذلك بل مفهوما غزتهم كما صرح به في آخر مقدمته بقوله لم اقصد بقولي في كثير من الاخلاق لم ارله فاعلاالفخر و انما اقصد به بيان عزته ليلقى الاخوان بالهم الى الاهتمام بتحصيله والتخلق به لاغير على أنه ذكر في الاربعين و مائة أن أصحاب النوبة سبعون و أنهم بمصر الآن ستة وستين و تسعمائة (فان قلت) ليس أهل هذا الزمان كالمتقدمين فلايستحق الشيخ أحمد أن يعامل معاملتهم فتسلم له اقواله (قلت) أن اردت سلب المشابهة عن المجموع فمسلم و ليس الكلام فيه و أن اردته عن كل فردفرد فغير مسلم فقط روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال في كل قرن من امتى سابقون و عنه صلى الله عليه وسلم انه قال انما مثل امتى كمثل حديقة قام عليها صاحبها فاجتث رواكبها وهيأ مساكنها وحلق سعفها فأطعمت عاماً فوجاً ثم عاما فوجاً فلعل آخرها طعما يكون اجودها قنواناً و أطولها شمراخاً والذي بعثني بالحق نبياً ليجدن ابن مريم من امتى خلقاً من حواريه وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال خير امتى أولها و آخرها و فى وسطها الكدر وعنه صلى الله عليه وسلم انه قال مثل أمتى مثل المطر لا يدري اوله خير ام اخره والاحاديث في هذا المعنى كثيرة جداً على أن هولاء القوم لا يغير هم الزمان فلا فرق بين المتقدم و المتاخر

والطاهر والخفي الصديق والولى في أن الزمان لا يكدر انوارهم ولا يحاط مقدارهم فأنهم مع الموقت لا مع الأوقات وعن بعض العارفين انه قال أن لله تعالى عباداً كلما اشتدت ظلمة الوقت قويت أنوار قلوبهم فهم مشل الكواكب كلما قويت ظلمة الليل قوى اشراقها كما في لطائف المنن و أما كتابه نفعنا الله تعالى به و يسر لنا سلوك طريقته فغالب الظن فيه حيث لم اطلع على جميعه انه لو كان معرباً لفاق أو ساوى لـما يـظهر مِن دقة ألفاظه التي وقفت عليها و لعمرى انه لحرى بقوله (جميع الاحاديث في هذا المكتوب بل أكثر احاديث المكتوبات مأخوذة من مشكاة المصابيح فليستخرج منها ١ ٥) ماضرني ان لم أكن متقدما فالسابق يعرف آخر المضمار وها أنا أذكر لكما تستكن به نفسك و تراض و تقبض به انشاء الله عنان التعرض و الاعتراض قال المشيخ زروق رح في وصيته عند عد الشبه و من ذالك قول بعض الصوفية أناهو وهو أنامما يوهم الاتحاد و الحلول وقد وقع كثير من هذا النوع لابن الفارض و ابن العربي والتسترى و ابن سبعين مع امانتهم في العلم و ظهورهم في الديانة فعلى المؤمن في. ذلك ان يكون قائماً مع الحق بالكلام في القول لا في القائل في مثل أولئك القوم وما كان من كلامهم موافقاً للكتاب و السنة فأنا اعتقده و ما كان منحالفاً فأنا أكل علمه لأربابه متبرء أقلبي عن اعتقاد ظاهره

واياهم كذلك انتهى مختصراً ....

و قوله واياهم كذلك اى و انزاههم ايضاً عن اعتقاد ظاهره فأنهم لا يعتقدونه لأنهم منهيون عنه كما تقدم و قال الشيخ الشعراني .. رح في لطائف المنن و قد يكون سبب الانكار جهل المنكر بمصطلح القوم وعدم ذوقه لمقاماتهم فالعاقل من ترك الانكار و جعل ما لم يفهمه من جملة مجهو لاته لا سيما ولن يبلغنا عن أحد منهم ما يخالف الشريعة ابدا و ربما تكلم العار ف في شعره أو غيره على لسان الحق تعالى و ربما تكلم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم و ربما تكلم على لسان القطب فيظن بعضهم أن ذلك على لسانه هو فيبادر على الانكار وقد سمعت سيدى على الخواص يقول أقل درجات الادب مع القوم أن يجعلهم المنكر كأهل الكتاب لا يصدقهم ولا يكذبهم وكان سيدي على بن وفا يقول التسليم للقوم أسلم و الاعتقاد فيهم أغنم والانكار عليهم سم ساعة في ذهاب الدين و ربما لا ينصر بعض المنكرين و مات على ذلك نسأل الله تعالى العافية ١ ه فان اردت يا أخى عدم الانكار فلأجل مرآة قلبك فانك تشهدهم من خيار الناس و يقل انكارك و الإ فمن لازمك كثرة الانكار الأنك لا تنظر في مرآتك الاصورة نفسك فأفهم اصختصر وقال في حل الرموز بعد كلام و لقد انصف ابو حامد الغزالي حيث اجرى هذه

الطائفة من الرجال في كتابه المنعوت باحياء علوم الدين فقال عند ذكرهم هؤلاء قوم غلبت عليهم الاحوال فقال اجدهم سبحاني و قال الآخر ما أعظم شأني و قال الآخر أنا الله و قال الأخر ما في جبتي الإ الله فهؤلاء قوم سكاري و مجلس السكاري يطوي ولا يحكي معناه و نسلم اليهم احوالهم ولا نرد وليهم اقوالهم لأن كلامهم نطق عن ذوق و ذوق عن شوق و من ذاق فقد عرف و من لم يذق فلا حرج عليه اذا سلم واعترف اصكلامه المقدس رح وقال في مقدمة شرح تائبة الامام العارف بالله تعالى ابن حبيب الصفدي ويجب تحسين الظن بأولياء الله تعالى فان اساءة الظن بعموم المؤمنين حرام فكيف بأولياء الله تعالى و لله تعالى في خلقه اسرار لا اطلاع للعوام عليها بل يطلع عليها من شاء من خاصته انظر الى ما وقع من الخضر عليه السلام من خوق السفينة و قتل الغلام و قوله بعد ذلك وما فعلته عن امرى فسلم لهم حالهم ولاتتابعهم فيما لايوافق ظاهرة الشرع ولقد صنف فيهم أهل العناية بهم مصنفات و نصروهم فيها وآلواأحوالهم و اقوالهم المخالفة لظاهر الشرع ليس هذا محل ذكره و شرط جواز الاعتراض ان يكون ممن احاط بعلم الظاهر و الباطن والافهو قاصر فيسعى في اصلاح نفسه اولا اص ذكر شيحنا السيد أحمد الحموى نفعنا ببركته و بركة عــلــومه آمين في ذيله على كتابه درر العبارات في آخر جواب أجاب به

عن سؤال ورد اليه من زبيد عن ألفاظ وردت مشكلة في أشعار مشائخ الطريقة العارفين بالله تعالى فقال بعد أن أجاب بتخريج ذالك على الاستعارات التمثيلية ما نصه فان عجزت عن التخريج على هذا المنوال ٠ و عسر عليك انتزاع حالة تطابق بها الحالة المنتزعة من الشعر فاعتقد ان ذلك الواقع فئ نفس الأمر و ان قصر ادراكك عنه فسلم لأهل الله و اعتقد برآء تهم و نزاهتهم من كل عيب و نقص و اياك ان يخطر ببالك ما يقع فيه كثير من الناس ممن حرم التوفيق من حمل كلامهم بفهمه القاصر ونظره الفاتر على غير مرادهم مما لايليق بالجنباب الالهي ثم يجعل ذلك سبباً للوقيعة فيهم من غير مستند له ليس ذالك الا محيض جهله وقصور عقله وظنه ان فهمه وعقله متناه في الكمال بحيث لا يقصر عن شيء اصلاً بل كلما خرج عنه فهو باطل ومحال فان هذا والعياذ بالله منشأ الحرمان والخسران ومن اين يجب ان لا يهب الله وليائه الاما يدركه عقل هذا الجاهل القاصر بل ما مقدار عقله بالنسبة للعلوم الكسبية فضلاعن الوهبية واياك ايضا حيث عجزت عن التنزيل على هذا القانون ان تبالغ في التكلف والتأويل والحمل على ما تعتقد من المعانى كما يفعله كثير من المحبين المعتقدين وان كان مقصدهم في ذالك جميلا وغرضه صحيحا لكنه يُؤدى الى ارتكاب تكلفات باردة مهملة تخرج الكلام عن رونقه

وبه جته وتؤدى الى حمله على معان فى غاية الركاكة والسفالة فترك ذالك والاعراض عنه وتلقى الكلام بالقبول والتسليم والاعتقاد التام على سبيل الاجمال وعدم التعرض لمعانيه والاعتراف بالعجز عنه كما هو طريق السلف من التفويض فى متشابه القرآن حتى يفتح الله تعالى بالمعانى الصحيحة ذوقا احسن واسلم (قلت) ومما يدل على ان كلامهم رضى الله عنهم ليس مجرياً على ظاهره لما حكى أن الشيخ الاكبر محى الدين ابن العربى قدس سره لما انشد قوله

یــــاهــن یـــرانـــی و لااراه کــــم ذا اراه و لایـــرانـــم

قال له بعض اخوته كيف تقول انه لا يراك وانت تعلم انه يراك فقال له مرتجلا

قال بعض المشائخ من هذا وشبهه يعلم ان كلام الشيخ و امثاله مؤول و انه لا يقصد ظاهره و انما له محامل تليق به و كفاك شاهدا هذه المجزئية الواحدة و احسن الظن و لا تنتقد بل اعتقد وللناس في هذا

## Marfat.com

المعنى كلام كثير والتسليم اسلم وانه سبحانه بكلام اوليائه اعلم انتهى كلام شيخنا نفع الله به (قلت) انما شبه شيخنا التفويض في متشابه القوم بالتفويض في متشابه الله تعالى في قوله كما هو طريق السلف الخ

لان هؤلاء القوم تخلقوا وتحققوا بجميع الاسماء والصفات الا لفظ الجلالة كما هو مقرر و معنى التخلق تحلى العبد بتلك الأسماء و الصفات بقدرالامكان واماالتحقق فهو ذهاب تعين صفة العبد وظهور صفة الله تعالى فيه قال بهاء الدين في شرح اسماء الله تعالى واما التحقق بحقائقها فذالك بتجلى الاسم على سر العبد وسريانه في روحانيته سريان النار في اعماق الجمرة بحيث يفني تعين العبد وتكون حقيقة الاسم المتجلى بعينها هي حقيقة العبد حتى يرتفع التمييز في مشاهدته بل تترتب احكام الحقيقة الاسمية على الحقيقة العبدية ان بلغ التحقق بها كمالها كما قيل شعر

انسا مسن اهسوی و مسن اهسوی انسا نسحسن روحسان حسلسلنسا بسدنسا فساذا ابسصسرتسنی ابسصسرتسه واذا ابسصسرتسه ابسصنوتسنا

والاشارات اللى هذه المرتبه كثيرة في مقالات القوم باللغات السمختلفة وهذا امر ذوقي لا يسع طور العبارات اكمال شرحها ولايفئ

## Marfat.com

الا بشيء يسير من الاشارات بها انتهى وبهذا تبين وجه التشبيه وبقوله حفظه الله تعالى واياك ايضاً ان تبالغ في التكلف والتأويل الخ

وبما تقدم من وجوب كتمان هذا العلم يعلم ان تعرض الفقهاء لكلامهم بالشرح والتحشية والجواب عن اشكالاتها مما لا ينبغى لما في جميع ذالك من المخالفة لمقصودهم نعم ان ارادوا بذلك تسهيله على اهله كما فعله القشيرى رحمه الله تعالى حيث قال في باب شرح الفاظهم ونحن نزيد بشرح هذه الالفاظ تسهيل الفاظهم على من يريد الوقوف على معانيهم من سالكي طرقهم ومتبعى سُنتهم انتهى

اوكان ذالك شفقة منهم على العوام من اعتقادهم ظواهرها فلا باس لكن قد سلك هذين المسلكين جماعة فلا احتياج اليهما الآن الا ان يكون اصطلاح حادث فلا باس فان القوم لم يصطلحوا على وضع المعانى و انمااصطلحوا على استعمال الألفاظ مخصوصة بمعنى أن كلا منهم يستعملها في معان يضعها لها لما علمت من حرصهم على الكتمان والاصطلاح على معنى واحد يفوته وتوضيح ذالك انك تحد شراح ألفاظهم يذكرون للفظ واحد معان كثيرة وقد يجمع مافى كتابين او ثلاثة من المعانى للفظة واحدة فلم تجدها تتفق اصلاً فيكون المحموع لذالك اللفظ فمن ذالك العبودية قال الشيخ القشيرى رحمه الله تعالى في كتابه منشور الخطاب، العبودية موافقة الامر

ومفارقة الزجر، العبودية ترك التدبير وروية التقصير، العبودية رفض الاختيار بـصـدق الافتـقـار، العبودية اداء ما هو عليك وشكر ما هو اليك، العبودية حسن القضاء وتركب الاقتضاء اه وقال الشيخ جمال " الدين ابو القاسم القاوبلي في كتابه خلاصة الحقائق قال الكتاني العبودية تركب الاختيار وملازمة الذّل والافتقار وقال ذوالنون المصري العبودية ان تكون عبده على كل حال كما انه ربك في كل حال وقال اهل الاشارة العبودية التفويض الى الخبير البصير وروية التقصير في طاعة الملك القدير وقال عالم العبودية ان يرضى العبد بما يفعل الرب وقال ابو عشمان العبودية اتباع الامر على مشاهدة الامر وقال عيسى عليه الرحمة العبودية تركب الدعوى واحتمال البلوى وحب المولي اص وهلكذا في غالب الفاظهم وانما اقتصر بعضهم على معنى واحد تسهيلا لطالب ذالك كما تقدم عن القشيرى قال ابن عطاءً في لطائف المنن قال الجنيد دخلت على السرى السقطى فوجدته متغيراً فقلت له ما بالك يا استاذ متغيراً فقال دخل على شاب آنفا فقال ما التوبة فقلت ان لا تنسى ذنبك فقال بل التوبة أن تنسى ذنبك فما تقول انبت يا ابا القاسم فقلت القول عندى كما قال الشأب لانى اذا كنت في حال الجفا ثم نقلني الى حال الصفاء فذكر الجفاء وقت الصفا جفا فقال الشيخ كلام السرى اتم من كلامهما فكلامهما يخص حالهما وكلام

السرى مهيع مورد السالكين مختصرا فظهرانه لاحصرفي الاصطلاح وان الكلام صفة دالة على حال المتكلم كما تقدم وعليه فلاحصر لاصطلاحاتهم كمالاحصر لاحوالهم ولااعتراض على من تعرض للبيان بقصد ما تقدم اذا كان أهلاً لذالك هذا وأما توقف الفقهاء والمشائخ عن المسارعة الى التكفير وايجابهم العمل بما يقتضي نفيه وان تكرر المثبت بحيث يكون النافي عشر عشيره وتصحيح القول بعدم تكفير اهل البدع وترجيحه فلا يخفى كثرة النقول في ذالك على من طالع كتب الفروع والعقائد وشفاء القاضى عياضٌ غيرانها ليست مما نحن بصدده وانما فيها استلزام كون عدم التعرض للشيخ احمد اولويا والكلام فيما نحن بصدده كثير لكن فيما ذكر كفاية لما اوردناه من تنبيه الغافلين وتحذير المتعصبين عن الوقوع في المهالك بالتعرض للشيخ احمد بالسوء المخالف لقوله عَلَيْتُهُ اذكروا موتاكم بخير والاعتراض عليه بما لاعلم لهم به او التعرض لذريته بالاذية فان اكرامهم اكرام له واذيتهم اذية له مستلزمة للدخول في من آذنه الله سبحانه بمحرب كما روى عن ابى هريرة رضى الله عنه أنه قال قال رسول الله عُلِيْتُ ان الله عسز وجل قسال من عدى لى وليا فقد اذنته بالحرّب ....الحديث بطوله قال المسعوديّ في شرحه فالذي يتخلص من كلام علماء الشريعة والحقيقة ان الولى هو المتقرب الى ربه تعالى

بالعلم والعمل اه فمن الله سبحانه وتعالى عليه بالاتقان ومخالفة النفس والشيطان وتنبه لمراقبته تعالى وتدارك مااحدثه من الخلل والنقصان ومن خذل عطلت حواسه وباء بالخسران ولا يخفى ان سعى اهل . السؤال انما هو تكثير اجوره ورفع درجات الشيخ نفعنا الله تعالى ببركاته كما قال الشيخ الشعراني حين وقع له مثل هذا حيث قال ان حسادى يحرفون عنى مسائل لنم أقل بها قط ثم يكتبوها سوالات ويستفتون عنها العلماء فيفتون بحسب السوال ثم يدورون بخطوط العلماء على الناس فيحصل لى من ذالك اجور لا تحصى من كثرة الوقوع في عرضي بغير حق فلو اني كنت مواخذا احدا من هذه الامة لما رضيت يوم القيامة بأعمال الواحد منهم طول عمره في غيبة واحدة (قبلت) واوفى دليل عبلى عبلو مقام الشيخ احمد وفع الدرجات بعد الممات باستدامة العمل بحيث رزقه العلم خصوصا وهو في الأنتشار البي يومنا هنذا والوليد البصاليح خصوصا وهو متعدد واذائة الخلق خـصـوصـا وهـي عـامة لـه ولذريته فتوفر هذه الاسباب مع ما يلحقه من عموم دعاء الخلق وخصوصه دليل ظاهر على ما ذكر ثم لما مضى شهر بعد كتب هذه الرسالة ووفد رجل يقال له البرزنجي الي مكة المشرفة وكان قائلاً بكفر الشيخ رحمه الله وجعلنا في بركاته ثم ارسل الي بالسلام قائلا بلغني انكم كتبتم رسالة فمرادى الوقوف عليها وكان

ظنى انه اذا اطلع عليها تطلب بيان ماذِكر فيها من الاحاديث وماأدعى في السؤال من التغيير والتحريف وما ذكر من النقول الدالة على عدم جواز التعرض للشيخ وما نقل عن كتب القوم من المشكلات وما ذكر من الوقوف على مناقب الشيخ وتعدد نسخ كتابه وصحة الإخبار بالوافدين الى مكة المشرفة من اولاد الشيخ وتلامذته وما ذكر من النقول للاستشهاد والتنظير وغيرها للوقوف على جميع ذالك والايقان لما ان هذه جادة اهل الانصاف وترجيح للمحاسبة الباطنة عملى الطاهرة ولذالك سمحت نفسي بارسالها حالاً اليه زجاء ظهور المحق ووقوع الاتفاق عليه فلما بلغته بادر الى مطالعتها وامر بكتبها فكتبها له شخص ثم اتاني بها فسألته هل كتب مناهيها.قال لا فقلت لابدمن كتبها فانها بتتماتها ارجع اليه واذكر له ذلك فراح ثم رجع فـقـال كـلـمته فأبي وقال ما يحتاج فقلت له وهل قابلها قال لا قلت اذا هيي غير الرسالة لما هوتقرر من تحريف كتبة الزمان ولما وقع بين الحاستين من انعكاس الرجحان ولما حصل لي ماهو قريب من اليقين من انه معين لاهل السوال ومصنف لهم في التغيير لينقل عني ما ليس لى من المقال وليجد للبحث فيها مجال اذهى بدون ذالك محصنة بالوالى المتعال واشد على شانئها من وقع النبال كتبت هذه الكتابة سائللامن فنضل المطلع عليها ان لايعتمد على المجردة من المناهى

ومن الزيادة وانه اذا وجدعليها كتابة قادحة فيها يعرضها على من يتقى الله تعالى ويخشى من العلماء فان كانت صوابا فانا أوّل من يذعن لها ويعتقدها والافليعلم المطلع عليها براءتها ويعتقد ما هوالصواب هذا وقد كتب الشيخ محمد بك نسخة من قبل هذه الزيادة فهي ايضاً صحيحة وان كان تاريخها مثل المغيرة فان الفرق ظاهر لوجود المناهي في هذه دون تلك وإيضا تقابل مع هذه فانها لا تخالفها الا بـزيادة المناهي هذه وفي اولها و آخرها بعض الفاظ قليلة لا يختلف بها المعنى والحاصل أن نسبة ما يخالف هذه الى غيرصحيحة اصلا ومما يفرق به ايضا بين المغيرة وهذه التاريخ فان التاريخ المجردة عن المناهي هكذا تحريرا قبيل فجريوم الجمعة مستهل شهر جمادي الآخر سنة اربع وتسعين وألف وتاريخ المعتمدة ما ستراه قريباً والله سبحانه وتعالى ولى التوفيق والحمد لله رب العلمين اوّلا وآخرا وظاهرا وباطنا وهوحسبي ونعم الوكيل ولاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم قاله الفقير الى الله تعالى حسن ابن مراد حسن التونسي الحنفي عفى الله عن الجميع بمنه وكرمه امين وصلى الله على سيدنا محمد النور الذاتي السارى في جميع آثار الاسماء والصفات وعلى اله وصحبه وسلم نجزت قبيل عصر يوم السبت ثامن شهر الله تعالى رجب الاصم سنة اربع و تسعين و ألف

## سم الله الرحمن الرحيم

تمام تعریفی الله سبحانہ و تعالیٰ کے لئے ہیں جس نے اپنے دوستوں کیلئے ہدایت کی راہوں کوروش کیا اور اپنی عنایت سے ان پر (اپنی ذات وصفات اور اساء واشارات کے ) فہم کے درواز سے کھول دیئے اور ان کو ہوائے نفسانی اور غفلت کے راستوں سے بچائے رکھا ان کو اپنی ہم کلامی اور لطیف اشارات سے نواز نے کے لیے خاص فر مایا اور درور درسلام ہو ہمارے آقا حضرت محمد علیہ پرجن کو زمین و آسان کے بیدا کر نیوالے نے اپنی روشن آیات اور واضح دلائل کے ساتھ تمام مخلوقات کی طرف مبعوث فر مایا۔
بعد از حمد وصلوق:

میں ایک سوال پرمطلع ہوا جو ہندوستان کی ایک جماعت کی طرف ہے موصول ہوا جس کامضمون پیش خدمت ہے:

''کیا فرماتے ہیں علائے کرام شخ احمد سرہندی کا بلی (رحمۃ اللہ علیہ) کے ہیں اور ان بارے میں جنہوں نے ایس ایس باتیں (جواس سوال میں مذکور ہیں) کی ہیں اور ان (سوال کرنے والوں) لوگوں کا بیدعویٰ تھا کہ بیعبارات ان کی مشہور کتاب ''مکتوبات' کی ہیں جن کوان کے سامنے ایک جماعت نے قلمبند کیا اور وہ مکتوبات امام ربانی علیہ الرحمہ کے ظاہری الفاظ سے دھو کہ کھانے کی وجہ سے ان کو کا فرگر دان رہے تھے "۔ جب میں نے اس میں غور وفکر کیا تو اپنی فہم اور موصولہ عبارات سے میں اس نتیجہ پر پہنچا کہ (وہ میں ان تین قتم کی ہیں)

ا۔ کی عارف کے معارات الی ہیں جن کا صدور سوائے کسی عارف کے کسی ہے ہیں ہوسکتا

۲۔ سیکھان میں عجیب وغریب اور بے ہودہ باتوں کی ہے جو بے تکی ہا نکنے والوں کی ہیں۔ والوں کی ہیں۔

س اور مجھوہ ہیں جن کا نتیجہ لامحالہ گفرنگا ہے۔

اس لئے میں نے بڑی تگ ودو کے بعدوہ کتاب حاصل کر لی اس پراللہ رب اللہ رب اللہ رب کا ارادہ العزت کا شکر گزار ہوں پھر اللہ جل شانہ نے حق کے اظہار اور باطل کے مٹانے کا ارادہ فرمایا تو اس کے لیے ایک عالم کو متحرک کیا جن کا نام شخ محمہ بیگ ہے۔ چنا نچہانہوں نے ایک رسالہ تحریر کیا جس میں انہوں نے حضرت امام ربانی علیہ الرحمہ کے الفاظ کو دوسرے الفاظ سے جدا کیا اور بیواضح کیا کہ ان کی کتاب فاری زبان میں ہے اور سوال مذکور میں قطع و برید اور تغییر وتح یف کی فریب کاری کی گئی ہے اور پھر ضحے عبارات کو نقل کیا تا کہ طالبین حقیقت کیلئے اعانت ہواور تق و بیج کا اظہار ہو۔

اوران عبارات جن کا ظاہر کل نزاع واشکال تھاان کا تبرعاً جواب دیا کیونکہ ان پرحفرت امام ربانی علیہ الرحمہ کی طرف سے ان کا جواب دینا واجب تھا نہ مند وب جسیا کہ عنقریب آپ کومعلوم ہوجائے گاانشاء اللہ تعالی لینفع به و فسیح لینافی مدّته امین) کمین ان کے زمانہ شخ احمد البشیشی (ادام الله تعالی النفع به و فسیح لنافی مدّته امین) نے ارسال کیا تا کہ میں اس پر بچھتح ریر کروں لیکن میں نے بار ہا معذرت کی اور فرار کی رائیں ڈھونڈیں کیکن جب اصرار بڑھتار ہا اور بے ادبی کا خوف دامن گیر ہواتو میں نے اس قول (شعر) کے مطابق اپنے اوپر لازم کرلیا۔

مسالایسکون فسلایسکون بسیسکون ابسدا و مساهسو کسائسن سیسکون بعلمه سبق المقسضاء بسمایسکون بعلمه سیساتسی مسنک تسحرک و سکون سیساتسی مسنک تسحرک و سکون «بین بون والا مینی میناوه بهی کمی جیلے سے بین بونے والا ہو جو بونا ہے وہ ہوکر رہے گااور جو ہونے والا ہے اس کا فیصلہ اس کے علم سے پہلے ہوچکا ہے، ابتم اس کا فیصلہ اس کے علم سے پہلے ہوچکا ہے، ابتم سے ایک حرکت اور سکون ہی ہونا ہے"

پس جواب واضح ہوا اور اسباب متحرک ہوئے ، میں نے بہت بخش فرمانے والے (حقیق) بادشاہ (اللہ) سے مدد چاہتے ہوئے لکھنا شروع کیا اس امید پر کہ وہ میری حمایت کرے گا اور سیح بات میرے دل میں ڈال دے گا، پس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تو فتی سے میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ کا سے فرمایا:

قد اجاز كم الله من ثلاثة خلال ان لايد عوعليكم نبيكم فتهلكوا جميعا وان لا يظهر اهل الباطل على اهل الحق و ان لا تجتمعوا على ضلالة .!

الله الحق و ان لا تجتمعوا على ضلالة .!

الله تعالى ن تين مصيبتول سيتهمين نجات عطافر مادى ب:

ا۔ تم پرتمہارے نبی نے دُعائے ضرر تہیں گی کہتم سب کے سب ہلاک ہوجاؤ۔

٢۔ اہلِ باطل ، اہل فق برغلبہ حاصل نہیں کر سکیں گے۔

سے۔ تم سارے کے سارے بھی گمراہی پرجمع نہیں ہوسکتے۔

میں کہتا ہوں نفوسِ مطہرہ حق تعالیٰ کی محبت میں وارفتہ ہوتے ہیں ،حق ہی تمام جہات سے ان کامقصود ومطلوب ہوتا ہے ،ان کواس جمالِ ابدیت کے سواسکون نہیں ملتا، ان کی آرز واس کے جلووُں کے سوا بچھ بیں ہوتی ،ان کی آئصیں اس کے لئے آنسو بہاتی ہیں، ان کے لیان وقلب اس کی یا دمیں میں حرکت پذیر رہتے ہیں،اگر ان کے اور حق کے درمیان آ ٹارِرعونات اورمیلِ شہوات کی رکا وٹیس حاکل نہ ہوتیں تو وہ تمام اوقات میں ایک لمحہ کے لئے بھی اس سے جدا نہ ہوتے ۔ای وجہ سے ان کا اس حق تعالیٰ کی طرف رجوع اور اس پراتفاق مضبوط ہوا۔

چنانچ کی مختل منداور بیدارآ دمی پریه بات پوشیدہ ندر ہے کہ حضرت امام ربانی علیہ الرحمہ اللہ کے ولی ہیں ،شریعت کی حفاظت اور اہل حق کی متابعت کی وجہ سے اللہ کے ہاں انکابڑا مقام ہے۔

و المصنف نے اسلام بول کے الفاظ لکھے ہیں جواس شرکا قدیم نام ہے۔

ما وراء االنهر اورمصر وغيره بين جن ميں ان كى كوئى نظير نہيں۔ انہى تلامذہ ميں ہے ايك جماعت حرمین شریقین حاضر ہوئی ،انہیں میں شیخ فرخ ہتھے جن کی شہرت کمال کو پینجی ہوئی تنقى اورمكة مكرمه مين آپ مرجع خلائق تنصه وفيد مين قطب زمان يشخ محمر قاسم لا موري بھی تھے۔ میں اور میرے ایک رفیق نے ان سے مطولات (صحاح ستہ) پڑھیں اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ انہوں نے 60 مرتبہ سے زیادہ اس کو تدریساً ختم کیا ہے۔اوران میں معروف ومشہور زمان بزرگ صاحبِ فن محد نقشبندی بھی ہے ہمارے مدد اور برکت والے بزرگ ''حضرت شیخ محمد بن سلیمان 'ان کا حد درجه اگرام اور تعظیم کرتے تھے اور بیہ سب حضرت امام ربانی علیہ الرحمہ کی نسبت اور ان کے وفورعلم ، و کمال فضل اور شایان شان مقام پانے کی وجہ سے تھااور فضیلت کو صرف فضیلت والے ہی جانتے ہیں۔اوران میں علامه شیخ محمراد بھی تھے مجھے بتایا گیا کہ آپ اس وقت استنول میں ( مکتوبات کا ) درس دیتے ہیں اور وہاں ان کے بیروکار ہیں۔ اوران میں شیخ محقق عارف باللہ تعالیٰ شیخ بدرالدين،علامه ينخ يوسف الدين، ولى كامل عارف بالله تعالى ينيخ محدمعصوم بهي ينظ ـ مكه مشرفه میں میری درسگاہ کے ہم نشینوں میں سے ایک رومی نے مجھے بتایا کہ وہ ان متیوں سے ملا ہے۔ اور اکثر شیخ بدرالدین کا ذکر کرتے اور کہتے کہ میں نے اپنے دور میں ان جیسا مر دِ درویش نبیس دیکھا جواتناوا فرعلم عمل اینے دامن میں سمیٹے ہوئے ہواور ذکر البی پر پختہ مداومت رکھنے والا ہو۔اوراہل حقیقت میں ان کےصاحب نظر ہونے پردلیل ہیہ کہ تهور ي ي بهي بهيرت ريضة والاجان سكتاب كهان كي عبارات أهَّ لَنَا اللَّهُ سُبْحانَهُ وَ تَعالَىٰ بِفَهِمِها و جعلنا مِن طُلَابِه فَقَهاء كَى اصطلاح مِينَ بِين كِيونكه البي عبارات صاحب احوال لوگوں کے علاوہ کسی کی نہیں ہوتیں ۔ پس بیدلیل ہے اس بات کی کہ حضرت امام ربانی علیہ الرحمہ اہل حقیقت میں سے ہیں، ان کے نزد یک جن کواللہ نے بصیرت دی ہو۔ کیونکہ کلام متکلم کی صفت ہے۔ اصل بصیرت نے کہا ہے:

اعرف الرجال بالحق ولا تعرف الحق بالرجال كرة وميول عن يهجانو اورحق كوآ دميول عن يهجانو اورحق كوآ دميول عن يهجانو اور عن أدميول عن يهجانو اور عن أحمد زروق عليه الرحمه في المين شرح حزب شاذ لى رحمه الله مين كها:

جان لو کہ کلام متکلم کی صفت ہے اور جو پھے تمہارے اندر ہوتا ہے وہی زبان پر آتا ہے اور مقصود رہے کہ مشائے کے احزاب دراصل اُن کے اقوال کے نکات اوران کے علوم اور اعمال کی میراث ہوتے ہیں اور ان کے تمام امور انہی احزاب کے مطابق جاری ہوتے ہیں خواہش نفسانی کے مطابق نہیں ہوتے۔اس کیے ان کا کلام قبول ہوتا ہے ہیں اہل کمال کے احزاب ان کے احوال پرمشمل ہوتے ہیں اورا پنے باطنی علوم و الہام ہے مؤیداوران کی کرامات پرمشمل ہوتے ہیں۔اوران کے امورخواہشات نفسانی کے مطابق نہیں ہوتے لیخی ان کے اقوال وافعال میں کسی طرح کا تکلف یا تصرف مقصود تہیں ہوتا جبیہا کہ نیخ قشیری علیہ الرحمہ کا کلام اس پر دلالت کرتا ہے (جوآ ئندہ صفحات میں نقل ہوگا) بلکہ جو بھی حرکات وسکنات ان سے وقوع پذیر ہوتیں ہیں وہ ان کے احوال کے مطابق صادر ہوتی ہیں ، کیں ان کے حرکات وسکنات اور اعمال ان کے احوال کے آ ٹار ہوتے ہیں جولامحالہ ان کے احوال پر دلالت کرتے ہیں ، جس کو اللہ نے ثابت قدمی بخشی اوراس کی بصیرت کومنور فرما دیا ہے تو اس پر ہی بیہ بات ظاہر ہوگی کہ حضرت

امام ربانی علیه الرحمه مذکوره أمور میں اس جماعت میں ثابت قدم ہیں اہل اللّٰہ کی جماعت میں سے کسی نے ایسی کتاب جواحکام شریعت کی عمیل اور غرضِ عمل سے متعلق ہو نہیں لکھی ان علوم کو چھیائے رکھنے کی خاطر، ابن عطاء علیہ الرحمہ لطائف المنن میں فرماتے ہیں کہ ابوالحن شاذكی علیہ الرحمہ نے الیمی کوئی كتاب نہیں لکھی اور نہ ہمارے شیخ ابوالعباس علیہ الرحمه نے اس موضوع پر بچھ لکھااور وجہ کی کہ اس طریقت کے علوم تحقیقی ہیں اور بیعام لوگوں کے ہم سے بالاتر ہیں اور میں نے اپنے شیخ ابوالعباس علیہ الرحمہ کوفر ماتے سنا کہ اليے لوگوں كى كتابوں كى عبارات دريائے تحقيق كے ساحلوں يربيں۔ ( شيخ كا قول في سواحل الخ) یہ کنامیہ ہے کہ ایسے مطالب ومعانی اہل ظاہر کے نہم سے دور ہوتے ہیں کیونکہ وہ ایسے خاص الفاظ استعمال کرتے ہیں جومعنی کے لحاظ ہے مجمل اور ظاہر کے لحاظ ہے مشکل اور ظاہری معنی ہے ہٹ کر ہوتے ہیں جوموجب اختلاف بنتے ہیں۔ اسی کئے آپ دیکھتے ہیں کہ اہلِ طریقت میں سے کوئی کتاب لکھتا ہے۔ تو معانی کو چھیانے میں مبالغہ کرتا ہے اور ایسے معانی استعال نہیں کرتا ہے جن کو دوسروں نے استعال کیا ہوسوائے اس کے کہ کہیں اتفا قاً ان کے ہاں بھی وہی معنی استعال ہوئے

یس در بی صورت فقها کی اصطلاح اوراہلِ احوال کی اصطلاح میں فرق تھسی پر مخفی نہیں ہے۔ہم جانتے ہیں کہ عارف باللہ تعالیٰ شیخ احمد رحمہ اللہ تعالیٰ وامدن ابمد دہ کی کتاب ( مکتوبات )علوم حقیقت میں لکھی گئی ہے اور اصل حقیقت ہی کی اصطلاح میں ہے اور ریہ بلا ریب آپ کے کمالِ احوال اور علوِ مقام کی دلیل ہے۔اور اس پر میں اللہ سبحانه وتعالی کا احسان مند ہول۔ اور اس پر کہ ہمارے برزرگ میٹنے محربن سلیمان نفعنااللہ ت عالى به سے مروى ہے كہ يہ احدر حمد الله تعالى اس قوم (اہل طریقت) كے مجدو ہیں۔ بیاستشہاد ان لوگوں کے لئے کافی ہے جن کواللہ نے تسلیم حق اور حسن اعتقاد کی توقيق دى ہے اور جب آپ رحمة الله عليه كامقام ثابت ہوگيا۔ تواب ان لوگوں كى باتوں كى طرف النفات نہيں كياجائے گاجوآب رحمة الله عليہ كے مقام كى نفى كرتے ہیں۔ تنتخ زروق عليه الرحمه نے اپني شرح ميں لکھاہے كه اگرتم كہوبعض لوگوں نے شخ علیہ الرحمہ کے بارے میں اعتراض کیا ہے کہ آپ رحمۃ اللّٰدعلیہ کے ایسے سر کلام فاحش (عیاں) ہیں جوان پرعدم اعتاد کا موجب ہیں، پس ان کےعلوم واذ کار کی طرف کیسے النفات كيا جاسكتا ہے۔ تو میں کہوں گا كہ كوئی قول بغیر دلیل کے قبول نہیں كيا جائے گااور کوئی چیز بغیروضاحت کے ہیں لی جائیگی اور یقیناً آپ کا اہل علم ومعرفت میں سے ہونا تابت ہو چکا ہے اور ریہ بات بھی تقل کی گئی ہے کہ آپ اہل تحقیق وصاحب اصول لوگوں میں سے تھے بلکہ ان کے بعد آنے والے عظیم لوگوں کی ایک جماعت نے بھی اس کو ثابت کیا ہے۔ بس ان منکرین کے انکار (کی بات) کو اہمیت نہیں دی جائے گی جوآپ كامرتبرگرانے كے ليے اور آپ كے طريقه پر چلنے والوں كے خلاف كرتے ہیں۔اگر ال علم كى قدر وحرمت ثابت ہے تولا محالہ اس كے علماء كى بھى حرمت وعظمت ثابت ہوتى ہے۔ اہل تحقیق عذرہی کرتے ہیں جبکہ منافق عیب تلاش کرتے ہیں بلکہ ناحق عیب تراشیج ہیں، باطل پرتعصب رکھنے والے سے بڑا جاہل کوئی نہیں اور وہ بھی بڑا جاہل ہے جواس چیز کا انکار کرتا ہے جس کا وہ کم ہیں رکھتا۔ اب اللہ کی تو فیق سے دیکھواور شیخ

زروق علیہالرحمہ کی عبارت اوراس کے اندربورانی فوائد میں غور کرو۔

- (۱) کس طرح سے انہوں نے عدم بیان سے جرح کرنے والے کے قول کورد کیا

  - (۲) اوران کے لیے صرف صفت علم کوٹابت کر کے منکر کا مقابلہ کیا ہے۔
- پھرانہوں نے صرف دلیل نفتی ہے ثابت کیا ہے کہ وہ اہل شخفیق واحوال میں (٣)
- (۴) کھرانہوں نے اس بات کوان کے بعد آنے والے اہل تحقیق کے ذریعے ثابت کیا۔ چنانچہ انہوں نے مدت کے متعلق سکوت اختیار کیا اور مدت کے طول وقصر سے تعرض کیے بغیراس (حقیقت) کا ذکر کیا۔
- (۵) کیمرانہوں نے اپنے تول (فیلا بلتفت النج) سے منگرین کے رد کی تاکید کی ( كەن كى بات قابل قبول نېيى )
- (۲) کیمرانہوں نے اپنے قول و کندا من کان علی طریقته کے ساتھاس بات کی طرف اشارہ کیا کہ رہے تھم بمقتصائے شرع ہے اور رہے تھم آپ کے لیے خاص
- (۷) کھروہ علماء کی تعظیم کی طرف متوجہ ہوئے صرف ان کے علماء ہونے کے ناطبے تا کہان کو بھی اس کی ترغیب دی جاسکے جیسا کہ اس کے قابل میں انہوں نے منکر کی مذمت كی اوراس کے لئے سخت الفاظ استعال کیے۔اس طرح کے منکر کو بمنز لہ منافق قرار

(۸) منکر کے کام کا مقابلہ کامیاب طریقہ سے کیاانہوں نے تعصب اور تعصب کرنے والے اور جاہل مرکب کی فدمت کی اور ان کوسب سے بڑا جاہل قرار دیا۔ اب جب تم اس بات کو جان چکے تو اس بات پر بھی غور کرو کہ شنخ زروق علیہ الرحمہ نے ان کے ردمیں صرف صفت علم کے ثبوت پر اکتفا کیا ہے۔

تواس کے بارے منکرین کی بات کیے مانی جاسکتی ہے۔ جس پراللہ نے کرم فرمادیا اور قرید قریداس کی فضیلت کا چرچا کر دیا۔ پھراس پر بھی غور کرو کہ صرف دلیل نقلی سے آپ کا اہل تحقیق واحوال میں سے ہونا ثابت کیا ہے تو کیسے اس کی عظمت کا انکار کیا جا سکتا ہے۔

جس کی مدح میں بہت ساری کتابیں گھی گئیں۔ اور ان میں ان کی بے شار
کرامات بیان کی گئیں ہیں اور پھر بڑے بیانے پران کے پھیلاؤ نے ان کے ان صفات
ہونے کی گواہی دی۔ میں نے آپ کے منا قب ضخم جلدوں میں دیکھے ہیں
اور جھے خبر ملی ہے کہ ایسی ایک جلداور بھی ہے جوشنے محمد ہاشم شمی کی کا کھی ہوئی ہے اور علماء
ہند کے سرخیل جامع معقول ومنقول ملاعبدائکیم سیالکوئی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے ان کے
الفاظ سے ہیں کہ وارثِ طریقت محمد میہ شخ احمد سرھندی کے کلام پر اعتراض جہالت و
سفاہت ہے اور اصطلاحات صوفیہ سے لاعلمی کی دلیل ہے اور انہوں نے اس تحریر پر اپنی
مہرلگائی ہے۔ جو کہ اس وقت حضرت امام ربانی علیہ الرحمہ کی اولاد کے پاس موجود ہے
اور جواس وقت ہمارے علم میں ہے ان کی مشہور کتاب کے شخوں میں سے تین مکمل نسخ
حرمین شریفین میں موجود ہیں جن میں سے تین جلدیں مدید منورہ اور دوجلدیں مکہ مکر مہ

میں موجود ہیں۔

بهراس برغور كروكه يتنخ زروق عليدالرحمة في حضرت امام رباني عليدالرحمه كے بعد صرف ایک جماعت کی تائید کوایک کافی شافی دلیل قرار دیااب توجن کووصال فرمائے ایک لمباعرصه گزر گیا ہو۔ (لینی اب تو بے شاراہل شخفیق تائید کرنے والے ہیں) ان کی عظمت کاانکارکیے کیا جاسکتا ہے کیونکہ حضرت امام ربانی علیہ الرحمہ (نسو د السٹسسه ضريحه) كى عمر سائھ سال سے بچھاو برتھی اوران كی وفات سے اب تك كاز مانہ تقريباً (۲۰)ساٹھ سال کے قریب ہے ہیں ان کے بجین کے ایّا م کونظر انداز کرتے ہوئے یہ مدت ایک سو بندرہ (۱۱۵) سال کی ہوئی۔ حالانکہ بہت سے اولیاء الله کی حفاظت کا انتظام التُدرَب العزت نے ان کی ماؤں کے بطون میں اوران کے دودھ پینے کے وفت ے کیا ہوتا ہے ہیں اگر اس مذت کو بھی ملایا جائے تو یہ مدت تقریباً ایک سوہیں (۱۲۰) سال ہوئی تو اس لمبے عرصہ کے بعد منکرین کے اعتراضات کی کیا حیثیت رہتی ہے بعد اس کے کہان کیلئے شہرت ثابت ہو چکی ہے۔ان لوگوں کے ذریعے جنہوں نے ان کی کتاب کا ذکر کیااوران کی اولا داور شاگردوں کے ذریعہ آج تک ان کی شہرت کی ترقی کا سلسلہ جاری ہے ۔تو کیا اب بیہ بات کسی پر مخفی رہ سکتی ہے کہ (ان کی عبارات پر تنقید) فساد ہریا کرنے کے علاوہ بچھہیں۔

ہم اس سے اللہ رب العزت کی امان جائے ہیں اور بید کہ وہ سازش کرنے والوں کے مکر کوانہی پرلوٹادے۔ حرمین شریفین میں اُن لوگوں کے لیے مذلت ونفرت کے علاوہ کیا ہے جنہوں نے مکتوبات کی تغیّر وتح یف کر کے بیسوال تراشے اس طرح کہ انہوں

نے شخ علیہ الرحمۃ کا تعارف اور ان کے اوصاف کا ذکر نہیں کیا بلکہ سرسری طور پرغیر معروف انداز سے ان کا ذکر کیا اور ساتھ جو انھوں نے زیادتی و کمی بھی کی یہ نفسانی خواہشات اور شیطان کی اتباع نہیں تو اور کیا ہے؟ کیا ایسا کرنے والے اللہ کی عنقریب کیا ہے نہیں ڈرتے اور غیرت نہیں کھاتے ؟ کیا اللہ کے سامنے کھڑا ہونے اور اپنے کی پررو زِمحشر کی شرمندگی کاعقیدہ نہیں رکھتے ؟ کیا ہی خوب کہا

تسذكسريسوم تسأتسى السلسه فسردا و قسد نسطست مسوازيس السقسطاء وهتكست الستورعين السمعاصي وجساء الذنب مكشوف الغطاء

''یاد کرواس دن کوجس دن تم اللہ کے حضورا یک ایک کر کے پیش ہوگے، اس حال میں کہ فیصلہ کی میزان قائم ہو چکی ہوگی اور گناہوں سے پردے ہٹ چکے ہوں گے اور سب گناہ بے پردہ پیش ہو نگے''اور اس سے بھی بہتر اور بلیغ (دل میں اتر جانے والا) اس ذات (باری تعالیٰ) کا قول ہے جولوگوں کو اس دن جمع کر نیوالا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے اور ای کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔'' آسمانوں اور زمینوں میں جو پھھ ہوئی شک نہیں ہے اور جو پھھتم لوگ چھپاتے ہواور جو علی الاعلان کرتے ہووہ ہب کو جانے والا ہے''اور سب کو جانے والا ہے اور اللہ دلوں کے چھپے ہوئے راز دن کو بھی جانے والا ہے''اور سب کو جانے والا ہے اور اللہ دلوں کے چھپے ہوئے راز دن کو بھی جانے والا ہے''اور میں کا معاملہ انہی پر بلیٹ گیا تو پھر کیا وہ اللہ کے عذا ہے سے مامون رہ سکیں گے اور نانہ کی گردش سے نے جسکیں گے جسے ہوسکتا ہے ؟

جبیها که شعرکها گیا<u>ہ</u>:

سسرور الدهسر مقسرون بسحین فسکسن مسنسه عملی وجمل شدید فسفسی یسمنساه کساس مسن لسحین و فسسی یسسسراه قیسد مسن حسدید

''کہ زمانے کا سرورغم لے کرآتا ہے تو بستم اس سے ڈرتے رہنا کیونکہ اس کے داہنے ہاتھ میں ذکاوت کا گلاس ہے اور باہنے ہاتھ میں لوہے کی بیٹری ہے'۔

ہم اللہ کی خفیہ تدبیر سے اس کی بناہ جا ہتے ہیں اور اس کے جلال سے اسکی بناہ جا ہتے ہیں اور اس کی ناراضی سے بھی ہم اس کی بناہ جا ہتے ہیں۔

مخفی ندر ہے کہ حضرت امام ربانی علیہ الرحمہ اسکنہ اللّٰہ تعالی فی حظیرة قدسه و متعه بموار انسه کا کلام اپنے ظاہر پرجاری نہیں ہے جیسا کہ گزر چکا اور اسکلام کے لئے ظاہری معانی رکھنے والے الفاظ کا استعال بھی جائز نہیں۔

روضۃ المریدین میں ہے کہ جعفر بن محد الصادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا:
''ہمیں اس علم کے اظہار سے منع کیا گیا ہے ان لوگوں پر جواس کے اہل نہیں ، جیسا کہ
ہمیں منع کیا گیا بدکاری ہے'۔

مگرالله کے دین کی اقامت اس علم کے بغیر ممکن نہیں اور فرمایا: ''اللہ نے اس کو

رسوا کیا ہے جس نے اس کے راز کو کھولا اور جس نے بیٹلم نا اہلوں کو سکھایا"۔ حضرت
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے " میں نے رسول اللہ واللہ سے علم کے
دوبیالے لیے ہیں ان میں سے ایک کو میں نے تم لوگوں میں عام کر دیا اور بہر حال جو
دوسرا ہے اگر میں اسکوا چھالیا تو یہ اہلِ ظاہر (پینے والوں) کی آنتر یوں کا نظام کا ٹے رکھ دیتا۔
رکھ دیتا۔

حضرت ابن عباس منى الله تعالى عنهما يدوايت ب "ب شك ميس الله تعالى کے قول یتنول الامر بینھن کے بارے میں ایباعلم رکھتا ہوں کہ اگر میں اس کوظاہر کردوں تو تم سب مجھے کا فرقر ارد کے دواور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے " انھوں نے فرمایا میرے سینے میں ایسا" علم ہے اگر میں اس کو بتا دوں تو تم حیرت سے اسے خلط ملط کر دو۔ ان علوم سے ان حضرات کی مرادعلوم حقیقت ہیں جیبا کہ انہوں نے صراحت سے بیان کیا ہے۔ان علوم کے حامل اپنے الفاظ کے معنی کوظاہر نہیں کرتے کیونکہ وہ تمام معانی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے متعلق ہوتے ہیں پس بیان کے اور اللہ کے درمیان راز ہیں اس بنا پروہ حلاح کی علطی تھی اور اس کا خون جائز تھا کہ جھیائی جانے والی چیز (علم باطن) کوظاہر کیااور راز میں رکھے جانے والی چیز (علم احوال) کا اعلان کر دیا۔جیسا کہ ل الرموز میں ہے۔ اور اس میں ریجی مذکور ہے کہ ہردل راز کیلئے مناسب تنہیں رہتااور ہرصدف کوموتی پرمنطبق نہیں کیا جاتا۔ ابو بیزیدعلیہ الرحمہ سے کہا گیا کہ ہم تم هاری زیادہ ترباتوں کوہیں بھے تو انہوں نے اس کا جواب دیا کہ کو نکے کی بات کواس می مال کےعلاوہ کوئی ہمیں سمجھتا۔

♦ ٩٢ احمد السرهندى

مین قشری علیه الرحمه نے اپنے رسالہ میں فرمایا بیہ جماعت اہل اللہ آپس میں اليسے الفاظ كواستعال كرتى ہے جن سے ان كى مرادا ہے معانى كوا ہے لئے ظاہر كرنا ہوتا ہے اور جوطریفت میں ان سے غیر ہوتے ہیں ان سے پوشیدہ رکھنامقصود ہوتا ہے تا کہ ان کے الفاظ کے معانی اجنبی لوگوں پر مشتبہ رہیں (اور بیسب) اینے راز پر غیرت کھانے کی بنا کر ہوتا ہے کہ وہ معانی نااہل لوگوں میں نہیلیں دراصل ان کے بیان کر دہ حقائق كالمجموعة كتلف اورتصرف كى بنياد برنهيس بلكه ده توايسے معانی ہیں جن كوالله تعالی نے ایک قوم کے دل میں ڈال دیا۔اور ان کے حقائق کیلئے اس قوم کے رازوں کو بھی خاص کردیا۔جو کہتے ہیں کہراز غیروں کی غلامی سے آزاد ہوتے ہیں اور راز کا اطلاق ان احوال پرہوتا ہے جو بندے اور اللہ کے درمیان محفوظ ہوتے ہیں اور اسی پرحمل کیا جائے گا اس مخص کے قول کوجس نے کہا کہ ہمارے رازتمہارے لیے ایسے اجنبی ہیں کہ کوئی وہم ان تک پہنچ نہیں سکتا اور عقل کی ان تک رسائی نہیں ہوسکتی ۔

جوبيرجان كے كماس جماعت اہل الله كاارادہ اينے راز كو چھيانے ،اختصاراور پوشیدگی کا ہےا در ظاہری الفاظ ان کی مراز ہیں ہیں وہ ان پر قطعی طور پر اعتراض نہیں کرسکتا يس الله كولى حضرت امام رباني عليه الرحمه كطرز اسلوب براعتراض كرنے والاغلطي کا مرتکب ہوا ہے جو کہ ان کے مقاصد سے لاعلم شخص کے لیے جائز نہیں ہے جبکہ اس جماعت کے اقوال علمائے سلف سے بعد کے علماء کواس طرح پہنچے ان اقوال کے ظواہر پر محمى اشكال كے بغير حالانكہ وہ جانے تھے ان الفاظ كے حقائق وظوا هر كواور جوا تحاد ، حلول وتجسيم جيسے نتائج كوكيونكه وہ جانتے تھے كہ ایسے ظاہری باطل معانی اس طاكفه كامقصود ہونا

محال ہے۔اوریہی مطلب شیخ زروق علیہالرحمہ کے قول کا ہے اس لئے انھوں نے ان کا كلام قبول كيا ليتني جبيها تھا وييا ہى قبول كيا۔ اگر چه ايسے قبول كرنا مشكل تھا پس ايسي صورت میں ان کے احوال کی طرف نظر ہونی جا ہے نہ کہ ان کے ظاہری اقوال کی طرف \_ بيكتاب كمال الملطريقت ،معدن حقيقت شيخ ابرا بيم بن عبدالكريم الجيلي قدس سره و نبور ضریحه کی ہے''انسان کامل''کنام سے موسوم ہے۔ان کی تمام کتابیں اور عارف بالثديث محى الدين ابن عرني عليه الرحمه كي تصانيف اوراس طريق كيتمام صنفين کی کتب آج تک مہنگے داموں خریدی جاتی ہیں اور ان کومزید کھوایا جاتا ہے اور مصائب برداشت کیے جاتے ہیں ان کو حاصل کرنے میں اور معترضین کے ساتھ مقابلہ کرنے میں، باوجود بکہ ان پروار دہونے والے کثیر تعداد اشکالات کاعلم رکھتے ہیں اور ان اقوال میں سے ایک قول جوانسان کامل میں آیا ہے کہ جہنم کاعذاب بھگتنے اور اس کا اثر ختم ہونے کے بعد اہلیں ملعون کا اللہ کے قرب میں اسی طرح لوٹنا ہے جیسا کہ وہ پہلے تھا''۔اسی طرح عینیہ میں ہے کہ "ساتوں آسان بے دریے میری کرسی کے جاریاؤں کے نیجے ہیں اور میں کرسی پراور میرے گھر کی حصت عرش ہے" اور ابن عربی علیہ الرحمہ کی کتاب "مواقع النجوم" میں بھی ایسے الفاظ ہیں کہ "اللّٰد کی زبان ہے جس سے وہ بولتا ہے اور کان بیں، جن سے وہ سنتا ہے"۔ بہر حال جوان کی کتاب" مشکلات الفتو حات" ( فتو حات مکیہ) ہے۔ ایک باتوں میں سب زیادہ سے مشہور ہے۔ اگر علماءان کتابوں کے ظاہر کو د بیصتے تو کوئی ایک بھی ان کے صنفین پر کفر کا فتوی لگانے میں تو قف نہ کرتا لیکن چونکہ آپ کے وہ احوال کو جانتے تھے تو انہوں نے ان ظاہری الفاظ کی طرف النفات ہی نہیں

کیاجن میں اشکالات ہیں اور اللہ کاشکر ہے کہ بیام ہوگیاحتی کہ اب کوئی عالم اس سے غافل نہ رہا اور بہاں تک کہ ان کے اشکالات کو بھلا دیا گیا ایسے کہ جیسے وہ تھے ہی نہیں اور لوگوں نے مکمل طور پر اس کی طرف توجہ کی بہاں تک کہ علاء اُن کے مطالعہ اور پڑھانے سے برکت حاصل کرنے اور مستفید ہونے لگے اور یہاں تک کہ کوئی بھی عالم اس کے کسی مجھی حصہ سے نا آشنا نہیں رہا۔

اب اگرتم کہوکہ جب اس میں کوئی اعتراض نہ ہونا اتنا معروف تھا تو تم نے ا بینے رسالے کے شروع میں کیسے کہا کہان کے کفر کے قائلین میں ایک جماعت نے انہیں بعض ظاہری الفاظ پر دھوکہ کھاتے ہوئے ان کے رد میں کتاب تکھی ہے۔ کیا ہیہ تعرض نہیں ہے؟ تو میں کہول گا کہ بیقریب ہی گزرا کہ سوال کرنے والے شک اور ابہام کا شكار ہوئے اور وہ غلط اغراض كى اتباع كرنے والے تھے۔انہوں نے حضرت امام رباني علیہ الرحمہ کے تعارف میں بھے ہیں لکھااور نہ ہی ان کے نسب میں سے بھوذ کر کیااور شاید بيسب انكى تحلى مخالفت كى وجه سے تھا ہے شك حضرت امام ربانی عليه الرحمه کے والداور دادا کے لیے ولایت ثابت ہو چکی تھی اور ان کا نسب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنه ہے جاملتا ہے اور انہوں نے طریقت اپنے والداور جدبزر گوار سے حاصل کی۔جن كالثجرة طريقت سيدالعارفين يشخ عبدالقادر جيلاني عليه الرحمه سيه ملتاب \_ جيها كهشخ مجدد کے مناقب میں ہے جوان کے شاگردی فیج بدرالدین عارف باللہ علیہ الرحمہ نے لکھے ہیں (حیرت ہے کہ)ان کو پیش نہیں کیا گیا اور نہان کو ذکر کیا گیا بلکہان کو حذف ہی کر دیا گیا۔اور ہمارابیقول کہانہوں نے اس کو حذف کردیا۔اس کا مطلب بیے کہانہوں نے اییاعوام کوجاہل اور گمراہ کرنے کے لئے اوراپی غرض کو پورا کرنے کے لئے کیا اور بغیر روک ٹوک کے ان کو کا فربنانے کا بہانہ فراہم ہو گیا کیونکہ اس طرح (ان کے حسب و نسب کے تعارف کو حذف نہ کرتے اوران کی عبارات میں تحریف و تغییر نہ کرتے تو) بیر بنابت نہیں ہوتا کہ آپ ان لوگوں میں جن سے کوئی تعرض نہیں کیا گیا اور لوگوں میں بنابت نہیں ہوتا کہ آپ ان لوگوں میں اگر ان کا ذکر ان کے ان اوصاف کے بیان کے ساتھ ہوتا جن سے وہ مشہور ہوئے ہیں یا ان کا کچھ نسب ذکر کیا جاتا اگر چہ فاروقی ہی کہا جاتا ہوتا جن سے وہ مشہور ہوئے ہیں یا ان کا کچھ نسب ذکر کیا جاتا اگر چہ فاروقی ہی کہا جاتا اور ان کے الفاظ کو ہو بہ ہونقل کیا جاتا بغیر کسی تبدیلی کے تو نہ ہی ان سے کوئی تعرض کر تا اور نہی ان کوکئی کا فرکہتا۔

کیاتم نہیں دیکھتے کہ اگراس طرح (تعارف چھپاکر) ہم سے مواقع النجوم کے متعلق پو چھا جائے جس میں شخ اکبر کی الدین ابن عربی نے یہ کہا کہ اللہ جان جلالہ کی زبان ہے، جس سے وہ بولتا ہے اور اس کے کان ہیں جن سے وہ سنتا ہے۔ یا شخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ کے مقالہ کے بارے میں کہ میں نے اپنے رب کو اپنے سرکی آنکھوں سے دیکھا علیہ الرحمہ کے مقالہ کے بارے میں کہ میں نے اپنے رب کو اپنے سرکی آنکھوں سے دیکھا تو علما ورضی اللہ عنہم کیا کہیں گے کیا کوئی کفر کا فتوی لگانے میں تو قف کرے گا؟ سے دیکھا تو علما ورضی اللہ عنہم کیا کہیں گے کیا کوئی کفر کا فتوی لگانے میں تو قف کرے گا؟ برخلاف اس کے اگر پہلے ہی ولی عارف باللہ شخ آکبر کی الدین بن محمد بن علی بن عربی الحائی الطائی کے بارے میں اور سید العارفین شخ محی الدین عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ کے بارے میں (ان کے اوصاف کی تشریح) تو ضیح اور عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ کے بارے میں طرف سے کوئی تعرض نہ کرتا جیسا کہ وضاحت کردی جاتی ۔ تو اس صورت میں علماء کی طرف سے کوئی تعرض نہ کرتا جیسا کہ

آ کے ہم بیش کریں گے اور اگر اس طرح جیسا کہ علماء حضرت امام ربانی علیہ الرحمہ کے حق میں فرماتے ہیں کہا گران کی شہرت عام نہ ہوتی تو کوئی بھی ان کوکا فر کہنے سے در لیغ نہ کرتا اورجس کوان کی شہرت کاعلم ہوااوران کے بارے میں پچھ جان گیا تو وہ کفر کا فتوی لگانے سے رُک گیایا پھراس کواس جماعت کی اصطلاح ہے آگاہی ہوتی تو وہ اس سوال کی ہی بعض عبارات سے ان کے اعتراض کے خلاف دلیل دے دیتے تو کیا خیال ہے آپ کا ا گریش عارف باللد تعالی ،ساللین کے رہنما،طریقت اور حقیقت کواینے آفاقی علم سے یکجا كرنے والے اور وفت كے شخ على الاطلاق ،مريدين كے مقتداء، شخ احد سر ہندى كابلى فاروقی نقشبندی بن عارف بالله شخ عبدالاحد بن ولی الله عارف بالله شخ زین العابدین نفعنا الله سبحانه و تعالى به كى صورت سامني موتى بين جن كي ياقوال بين ان کے مخصوص الفاظ بعینہ یا تقریب کے ساتھ تو کوئی بغیر کسی شک کے کوئی تعرض نہ کرتا۔ اگر آپ کہیں کہ شخ عبدالوہاب شعرانی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اس زمانے کے صوفیہ میں اس قوم کے صوفیہ کا وہ ممل مٹ چکا ہے کیونکہ اِن مصنوعی شیوخ میں سے کوئی بھی صوفیہ کے اخلاق میں سے کسی ایک چیز پر بھی عمل پیراہو، میں نے ایک بھی نہیں دیکھا۔اب اگر کوئی ایسااراده بھی کرتا ہے تو بیز مانہ اس کو پھیر دیتا ہے۔ اس بنیاد پرحضرت امام ربانی علیہ الرحمهان سلف مشارکے میں سے ہیں گئے جاتے اور نہ ہی ان کی کتاب مشارکے کی کتب کی . طرح ہے۔تو میں کہونگاان کی عبارت میں ایسی کوئی چیز نہیں جومشائے ہے کے جانے کا تقاضاً كرتى ہواور بير بات لازم آئے (كدوه مشائخ ميں سے نہيں ہيں) بلكه بيؤوان كى عظمت کی دلیل ہے جبیا کہ انہوں نے اپنے مقدمہ کے آخر میں تصریح کی ہے اپنے اس

قول کے ساتھ کہ میرے اس قول'' کہ بہت سے اخلاقی پہلوجن کا اپنانے والا میں کسی کو نهیں دیکھا''سے کوئی فخر کرنامقصور نہیں بے شک میری مراداس سے ان کی عزت کو بیان کرنا ہے تا کہ برادران مزید بڑھ چڑھ کراس کے حاصل کرنے کا اہتمام کریں اوراس کو ، اپنائیں اس کےعلاوہ بچھ مقصود نہیں اس کے لئے انہوں نے ''اربعین و مائۃ'' میں ذکر کیا ہے کہ اصحاب نوبہ ستر ہیں اور اس وفت وہ مصر میں نوسو چھیاسٹھ ہیں۔اگرتم ہیکہو کہ اس ز مانے کے لوگ پہلے ز مانے کے لوگوں کی طرح نہیں ہیں کیس حضرت امام ربانی علیہ الرحمهاس کے مستحق نہیں کہان کے ساتھ پہلے والوں کی طرح معاملہ کیا جائے اوران کے اقوال كواسى طرح تسليم كياجائة ومنس كهول گاكه اگرتمها را مقصدامام رباني كى جميع صحابه کرام رضوان الله علیهم سے مشابہت کوسلب کرنا ہے تو بیہ بات تسلیم کرتے ہیں اور اس پر کوئی بحث نہیں اور اگرتمہارا مقصد ہرفرد سے الگ کرنا ہے تو بیہ بات غیرمسلم ہے آپ حلیقہ سے مروی ہے کہ آ ہوگئی نے فرمایا میری امت میں ہرصدی میں سابقون موجو د ہیں (جومتقد مین سے مشابہت رکھتے ہیں) اور آ ہے گھٹے سے ریجی مروی ہے کہ آ ہے اللہ نے فرمایا ہے شک میری امت کی مثال باغیجہ کی سی ہے کہ اس کے مالک نے اس کی نگرانی کی پس اس میں سے تھجور کی زائد شاخیں کا ٹیس اور درمیان والیوں کو باقی رکھااوراس میں سے جڑی بوٹیوں کوا تارا تو ایک سال اس باغیجہ کی مسلسل دیکھے بھال کی مچراس طرح دوسرے سال بھی تو شایداس کے آخر میں جور ہے وہ زیادہ وافر مقدار میں محجوری دے اور زیادہ ترقی کے ساتھ دے۔ اور تسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے برحق نبی بنا کر بھیجا کہ ضرور بہضرور عیسلی بن مریم علیہ السلام میری امت میں سے ایسے

حواری یا کیں کے جوان کا ساتھ دیں گے اور آپیالیٹی سے منقول ہے کہ میری امت میں سے بہترین طبقہ اوّل کا اور آخر کا ہوگا اور ان کے درمیان میں گدلاین یایا جائے گا اورآ ہے اللہ کا ارشاد ہے کہ میری امت کی مثال بارش کی سے کہ بچھ پہتاہیں کہ اس کے شروع میں خیر ہے کہ آخر میں اور اس معنی میں بہت ساری احادیث ہیں کہ اس قوم کو ز مانہ بدل نہیں بائے گا ہی کوئی فرق نہیں ہوگا ان کے پہلے آنے والوں میں اور بعد میں آنے والوں میں اور اس کے ظاہراور پوشیدہ میں اور اس کےصدیق اور ولی میں کہ بے شک ز ماندان کے انوارات کو گدلانہیں کرسکتا اور نہ ہی ان کی مقدار میں کمی لاسکتا ہے ہیں یہ انوارات اوقات پرنہیں خالق اوقات پرمنحصر ہیں اوربعض عارفین ہے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ بے شک اللہ کے ایسے بندے ہیں کہ جب بھی بھی ان پر وفت کی تاریکی شدت بکڑتی ہے توان کے دل کے انواراور زیادہ روش اور قوت اختیار کرتے ہیں پس ان کی مثال ستاروں کی سے کہ جب جمعی بھی رات تاریک ہوتو ان کی روشنی زیادہ ہونا بینی ہوجا تاہے جبیہا کہ'لطائف المنن''میں ہے۔

بېرمال جوان کی کتاب ( مکتوبات) ہے نے منا الله تعالی به ویسر لنا سلوک طریقته توغالب گمان اس میں یہ ہےکہ اگرتقریب کے ساتھ ہوتی تواہیے بہت نو قیت حاصل ہوتی یا برابر رہتی۔ کیونکہ اس کے الفاظ پڑھنے میں دِقت سے ظاہر ہوتا ہے جس پر میں مطلع ہوا کیونکہ ابھی میں پورے مکتوبات سے آگاہ ہیں اور مجھے میری جان کی قتم کہ تنقید کرنا کہیں پیھےرہ گیا ان کے اس قول کے سبب کہ اس کتاب میں جتنی احادیث میں نے جمع کی ہیں بلکہ اکثر احادیث وہ مشکوۃ المصابیح سے لی گئی ہیں اور اس چیز نے مجھے کوئی ضررتہیں پہنچایا کہ میں میراشار متفتر مین میں تہیں (ف السابق یعرف آخر المضمار) آ کے نکلنے والے گھوڑے کا پہتمیدان کے آخر میں لگتا ہے۔ اور بیہ میں ایسی چیز ذکر کرنے لگا ہوں جوآب کے نفس کوسکون پہنچائے گی اور آپ کوخوشی اور مضيوطى ملے گی شیخ زروق عليه الرحمه ئے اپنی وصیت میں باعث شبه کلمات کے متعلق فرمایا «بعض صوفیہ کے قول میں ہے انسا ھے و ھے و انسامیں وہ ہوں اور وہ میں ہے (بیرجمله) انتحاد اور حلول کا وہم ڈالتا ہے۔اس نوع کے متعدد واقعات ابن فارض ، ابن عربی ، تستری اور ابن سبعین کے ساتھ پیش آئے باوجودان کے علم میں امانت اوردیا نتداری میں مشہور ہونے کے ۔ پس مومن کوجا ہے کہ وہ کلام کرتے ہوئے بات کی حقیقت کوجانتے ہوئے حق کے ساتھ کھڑار ہے نہ کہاں کہنے والے کی رعایت میں کھڑا ہو، پس ان کے کلام میں جوموافق کتاب وسنت ہو میں اس کا معتقد ہوتا ہوں۔اور جواس کے مخالف ہے اس کواسکے کہنے والے کے سپر دکرتا ہوں اور اس کے ظاہر کے اعتقاد سے ان کواوراینے آپ کو بری سمجھتا ہوں' بیرہ مختصر بات تھی جوشنخ زروق نے فرمائی کہ' میں ان کو بھی ان کے ظاہر کے اعتقاد سے بری سمجھتا ہوں'' کیونکہ وہ بھی اس ظاہر پر اعتقاد النہیں رکھتے کیونکہ وہ منع کیے گئے اس سے جیسا کہ گذرا ۔اور شیخ شعرانی علیہ الرحمہ ''لطائف المنن'' میں فرماتے ہیں''بسااو قات انکار کا سبب اس قوم کی اصطلاح ہے منکر کی عدم واقفیت اور ان کے مقامات سے نا آشنائی ہوتا ہے چنانچیم مند وہی ہے جو ا نکار کرنا جھوڑ دے اور جواس کو مجھ نہ آئے اس کوان چیزوں میں ڈالے جس سے اس کو واقفیت ہیں ہے۔خاص طور پران حالات میں کہان کی طرف سے ہمیں کوئی ایسی بات

تہیں بینی جوشر بعت سے ہٹ کر ہواور بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ عارف باللہ مخص حق تعالی کی زبان پراور بھی حضورا کرم ایستی کی زبان پراور بھی کسی قطب زمان کی زبان پراپناشعر اوراین نثر کوکہتاہے جس سے بعض کو میگان ہوتاہے کہ میسب اس کی اپنی زبان سے ہے تو انکار کرنے میں جلدی کرتا ہے حالانکہ میں نے اپنے شنخ علی الخواص علیہ الرحمہ کو فرماتے ہوئے سنا کہاں قوم کے ساتھ ادب کاسب سے ہلکا اور کم درجہ بیہ ہے کہ منکران کواہل کتاب کی جگہ پررکھے کہ ان کی تقید ایق کرے نہ تکذیب اور میرے بیخ علی بن و فاءعلیہ الرحمہ فرماتے ہتھے' اس قوم کے بارے میں شلیم وتفویض سلامتی کا راستہ ہے ۔اوراس کے بارے میں احیمااعتقادغنیمت ہے اورا نکاا نکار دین کومٹانے کے لئے سم قاتل ہے اورمنگرین کا انجام برا ہوتا ہے کہ کوئی نصرانی ہوا اور اسی پرمرا'' اللہ ہمیں محفوظ رکھے' چنانچہاہے میرے بھائی!اگرآپ انکار کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے تو ہےآپ کے آئینہ قلب کے سبب ہے کیونکہ آپ ان کو بہترین لوگ و کیھتے ہیں ، اور اس لیے انکار کا میلان کم ہوتا ہے درنہا گرآ ہے کا آئینہ قلب اس طرح نہ ہوتا تو انکار ہی زیادہ ہوتا کیونکہ آب این مراة قلب میں اپن صورت کے سوالیجھ ہیں دیکھتے اور حل الرموز میں ایک جگہ لکھتے ہیں کہامام ابوحامدغز الی نے بالکل انصاف فرمایا جوانہوں نے اپنی کتاب احیاءعلوم الدين ميں ايسے اشخاص كاذ كر خير كيا اور فرمايا كه بيروہ قوم ہے جن پراحوال كاغلبہ ہے جس كى وجهت كى من كماسبحانى اوركى نے "ما اعظم شأنى " كہااوركى نے" انا الله" اوركس نے" مافی جبتى الا الله " كہا، چنانچەرىد بوش قوم بےاور مد بوشول كى تعجلس کوسمیٹا جاتا ہے اور اسکی سرگزشت بیان نہیں کی جاتی اور ہم ان احوال کوان کے سپر د کرتے ہیں اوران کے اقوال کورڈ نہیں کرتے کیونکہ انکا کلام ذوق سے ہے اور ذوق شوق کی عکاسی کرتا ہے اور خوق شوق کی عکاسی کرتا ہے اور جس نے پہنچا نا اور جس نے بہنگ چکھا وہ اگر تسلیم اوراعتراف کرلے کہیں ہے۔

" شرح تائبہ کے مقدمہ میں عارف باللہ تعالی ابن حبیب صفدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ کے ساتھ اچھا گمان کرنا ضروری ہے کیونکہ جب عام مونین کے ساتھ سوء طن رکھنا حرام ہے تو اولیاء اللہ کے ساتھ رکھنا کیسا ہوگا؟ اور اللہ تعالی اور اس کی مخلوق کے درمیان کچھ پوشیدہ راز ہیں جن کا عام عوام کو پیتر ہیں بلکہ انکاعلم اللہ کے خاص بندول میں سے جسے وہ جاہتا ہے ہوتا ہے۔خضر علیہ السلام کے واقعہ کی طرف دیکھیے جنہوں نے مشتی بھاڑ ڈالی اورلڑ کے کوئل کرڈالا اوراس سارے واقعہ کے بعدان کا وہ قول دیکھیے جس میں بیفر مایا کہ ربیمیں نے اپنی مرضی اور اراد ہے سے ہیں کیا ہیں ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجیے ان باتوں میں ان کا پیچھا نہ کیجیے۔ اہل محبت نے ان کے بارے میں چھ تھنیفات کی ہیں جن میں ان کی تائید کی ہے اور انہوں نے ان کے حالات اوراقوال جوظاہر کے خلاف ہیں ان کی تا ویل کی ہے یہاں اس کے ذکر کرنے کی جگہیں ہے اور اعتراض کے جائز ہونے کی شرط بیاگائی ہے کہ اعتراض کنندہ علم ظاہرو باطن کواحاطہ کرتا ہو ورنہ وہ قاصر ہے ہیں اسے چاہیے کہ وہ پہلے اپنے نفس کی اصلاح

ہمارے شخ سیداحمد الحموی علیہ الرحمہ (نفعنا الله ببر کاته و بر کة علومه آمین) نے اپنی کتاب "دررالعبارات" کے آخری صفحہ میں جو آخری جو اب کاذکر کیا ہے

اوروہ زبید کے سوال کا جواب تھا۔ بیروہ الفاظ ہیں جن کی وجہ سے طریقت عارفین باللہ کے اشعار کے معانی میں مشکلات بیش آئی تھیں پس انہوں نے تشبیبی استعارات کی تنخ تنج كرنے كے بعد جواب ديتے ہوئے كہا جس كے صرت كالفاظ بيہ ہيں كہا كرتم اس طریقے سے تخ تخ (الی توجیہ) کرنے میں عاجز آؤ کہ شعر کی حالت منزعہ ہے مطابقت بيدا ہوجائے تو بياعتقاد كرلوكه بيصورت حال اسى معالمے ميں ہے اگرتمہارى سمجھاس کا ادراک نہ کریائے تو معاملہ اللہ والوں کے حوالے کر دواور عقیدت رکھوان کے ہرعیب ونقص سے پاک ہونے کی اور اس سے مختاط رہو کہ تمہارے دل میں وہ خیال گذرے جس میں بہت سے وہ لوگ مبتلا ہوئے اور تو فیق سے محروم ہوئے اور ناقص فہم کے سبب اپنی کمزور عقل اور ان بزرگوں کے کلام کوان کی مراد کے برخلاف ایسے معانی پر حمل کیا جو جناب الہی کے مناسب نہیں پھراس کو بغیر کسی ثبوت کے ان بزرگواروں کے کیے بدنامی کا سبب بنا تا ہے۔ بیسب صرف اس کی جہالت اور عقل کی کمزوری کی وجہ ہے اور اس خوش مجمی کی وجہ ہے ہے کہ اس کی عقل وہم کمال در ہے پر ہے جس میں بالکل كوئى تقص نہيں ہے بلكہ جو بات اس كے بم سے باہر ہود باطل ومحال ہے۔

الله کی بناہ ہو کہ بیساری چیزیں تو محرومی اور خسارے کا سبب ہیں اور کہاں سے بیہ بات لازم آتی ہے کہ اللہ اپنے اولیاء کو صرف اتنا اور وہی کچھ عطا کرتا ہے جتنا ایک جاهل ناقص کے اور اک میں آجائے بلکہ اس کی عقل تو علوم کسبیہ کے بھی قابل نہیں چہ جاشکہ علوم و سی اور اس سے بھی پر ہیز کر و جہاں تم اس قانون (کے مطابق تنزیل و تاویل جائیکہ علوم و سی اور اس سے بھی پر ہیز کر و جہاں تم اس قانون (کے مطابق تنزیل و تاویل کرنے میں مبالغہ کرو

اورا نہی مفاہیم پرزور دو کہ جن کوتم اپنی عقل کوتاہ سے اچھا جانتے ہوجیسا کہ بہت سے محبت كرنيوالي عقيدت مندكرت بين اكر جدان كالمقصداس مين اجهابوتا ہے اورغرض سیحے ہوتی ہے لیکن بیہ بات فضول تکلفات پر ابھارتی ہے جوکلام کواس کی خوبصورتی سے نکال کرایسے معانی پرلاتی ہے جس میں انتہا درجہ کی پستی اور کمینگی ہوتی ہے۔ پس اسے چھوڑ دینااوراس سے اعراض کرنااوران کے کلام کودل وجان سے قبول کرنااورا جمالی طور پراعتقاداورمعانی کواییخ طور سے بیان نہ کرنا بلکہ ان سے تأبز ہوجانے کا اعتراف کرنا زياده بهتراورسلامتی كاراسته ہے جبیبا كهاسلاف كاطریقه ہے كه وه قرآن كی متشابهه آیات کوان کے حال پر چھوڑ دیتے یہاں تک کہ اللہ ان پر سیحے معنی کھول دیتا۔ جوان کے ذوق کے لحاظ سے خوبصورت اور تی ہوتے اور وہ دلالت کرتے کہ ان کا کلام کسی بھی ظاہر کے خلاف نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جملہ ان دلائل میں سے جو دلالت کرتے ہیں کہان بزرگوں کا کلام ظاہری معانی پر جاری نہیں ہوتا ایک وہ شعر ہے چونٹے اکبرمی الدین ابن عربی علیہ الرحمہ نے پڑھا۔

یسام ن یسران و لا ارا ہ و لا یسران کے کے دیکھتی ہے اور میں اسے نہیں دیکھ سکتا لیے نی اے وہ ذات جو بھے دیکھتی ہے اور میں اسے نہیں دیکھ سکتا اور بسااوقات میں اُسے دیکھتا ہوں وہ جھے نہیں ذیکھتا۔

ان کے برادران میں کی نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ کیے کہہ سکتے ہیں کہ وہ آپ کوریکتا ہے۔

آپ کونہیں دیکھتا جب کہ آپ بیجا نے ہیں کہ وہ آپ کودیکتا ہے۔

تب آپ نے وضاحت فرمائی ان الفاظ میں

یا من بیسرانسی مهرسر مسا و لا ادرا ه آخر کسم ذا ادرا ه مسسسی لا بسدا و لا بسرانسسی لا بسدا "اے وہ کہ جو مجھے جرم کرتے و کھتا ہے مگر میں اسے مؤاخذہ کرتے نہیں و کھتا اور کتنی ہی بارابیا ہوا ہے کہ میں اسے انعام و اکرام فرماتے و کھتا ہوں اور وہ مجھے رحمت اور پناہ مانگنے والوں میں نہیں دیکتا۔

بعض مشائخ کرام نے کہاہے کہ بیاشعاراوراس طرح کی اور کی مثالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ شخ کا کلام اوراس طرح کے دیگر کلمات کی تاویل کی جاتی ہے اوراس کے ظاہری معنی مقصود نہیں ہوتے ، ان کے اپنے محامل ہوتے ہیں جو آئییں کے لائق ہوتے ہیں ۔ بہی ایک جزئی مثال بطور شاہد کا فی ہے اور حسن ظن رکھو بلکہ اچھااعتقادر کھو اور تنقید نہ کرو ۔ اس بارے لوگوں نے بہت کچھ کہا ہے ۔ لیکن شلیم ہی بہتر راستہ ہے ملامتی کے لیے اللہ تعالی اپنے اولیاء کے کلام سے زیادہ واقف ہے۔ آئی ۔ ہمارے شخ سلامتی کے لیے اللہ قعالی اپنے اولیاء کلام ہوا۔ میں کہتا ہوں' ہمارے شخ نے اولیاء اللہ کی منا بہات میں تفویض کے ساتھ تشید دی سختا بہات میں تفویض کے ساتھ تشید دی سے جیسا کہ سلف صالحین کا طریقہ ہے کے وکلہ یہ قوم (یعنی اولیاء اللہ کی افظ جلالہ کے علاوہ سے جیسا کہ سلف صالحین کا طریقہ ہے کیونکہ یہ قوم (یعنی اولیاء اللہ کی افظ جلالہ کے علاوہ

﴿ ۱۰۵ ﴾ احمد السرهندى

باقی تمام صفات واساء مشخلق و مخفق ہیں۔

(۱) متخلق کے معنی میں کہ بندہ حتی المقدوران اساءوصفات سے آراستہ ہو۔

(۲) متحقق کامعنی ہیہ ہے کہ بندے کی صفت کا تعین کم ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی صفت کا اس میں ظہور ہو جائے۔

شخ بہاءالدین علیہ الرحمہ نے اساءاللہ کی شرح کرتے ہوئے لکھاہے کہ بندہ کا اساء وصفات سے محقق ہونے کا مطلب سے ہے کہ بندے کے باطن پراسم کی بخلی ہواور بندے کی روح میں ایسے سرایت کرے" جیسے انگارے کی گہرائیوں میں آگ سرایت کرتی ہوئی ہو تو کتی ہوائیوں میں آگ سرایت کرتی ہے" اور بندے کے تعین کوفنا کردے اور اسم محبّی کی حقیقت بعینہ بندے کی حقیقت بندے کی بندے کے ساتھ حقیقت بن جائے حتی کہ اس مشاہدہ میں تمیز ختم ہو جائے بلکہ اگر ان اساء کے ساتھ بندے کا حکام بندے کا حکام مرتب ہونگے ۔جیسا کہ شعر میں کہا گیا ہے

أنسامسن أهسوى و مسن أهسوى أنسا نسحسن روحسان حسلسلسا بدنسا فساذاأ بسعسرتنسى أبسعسرتسه وإذا أ بسعسرتسه أ بسعسرتسا ترجمہ:۔'' میں محبوب سے ہوں اور محبوب ہی سے میں ہوں ہم دو روحیں ہیں جوایک ہی بدن میں اتری ہیں۔ جب تو مجھے دیکھے گا اسے بھی (ساتھ) دیکھو گا اور جب بھی تو اسے دیکھے گا ہم دونوں کو ہی دیکھ لوگا۔

اوراس قوم (اولیاء) کی تحریروں میں جومختلف زبانوں میں ہیں ان میں اس مرتبہ کی طرف اشارات بہت زیادہ ہیں اور بیمر تبدذوق کی چیز ہے جس کی شرح کرنے ے عبارات قاصر ہیں اور بیعبارات ان اشارات کے معالمے میں بہت کم ضرورت کو یورا کرتی ہیں۔اوراس سے تثبیہ کی وجہ واضح ہوجاتی ہے۔ نیز آپ کے اس قول سے بھی وجه تشبيه واصح موجاتى ہے كه فر ما يا واياك ايضا ان تبالغ ..... يعنى تكلف و تا ويل ميں مبالغه ہے بھی بچو....!اور ریہ بات پیچھے گزر چکی ہے کہاں علم کو چھیانا واجب ہے،تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فقہا کرام نے ایکے کلام کی شرح ، حاشیہ اور اشکالات کے جواب کیوں دیے حالانکہ بیسب ان کے مقصود کے مخالف ہے اگر وہ اس کولوگوں کے لئے آسان کرنا جاہے تھے جیسا کہ امام قشیری علیہ الرحمہ نے کیا ہے کہ وہ ان کے الفاظ کی شرح کے باب میں فرماتے ہیں'' الفاظ کی شرح کرنے سے ہماری غرض بیہ ہے کہ ان کے متبعین اور سالکین میں سے جوان کے معانی کو جاننا جا ہے اس کے لئے آسانی ہو' یا اس لیے کہ ہیں عوام النّاس ان کے ظاہر کواعتقاد نہ بنالیں تو پھر کوئی حرج نہیں لیکن جب ایک جماعت ان دونوںمسلکوں کی جامع ہے تو اب الگ الگ ان دونوں کی طرف کوئی احتیاج نہیں رہتی ۔ مگر رید کہ کسی نئی اصطلاح میں ضرورت پیش آئے تو اس کی شرح کرنے میں کوئی حرج نہیں کیونکہ اس قوم ( یعنی اولیاء ) کا کسی خاص (وضع ) اصطلاح پر اجماع نہیں صرف اور صرف مخصوص الفاظ کا استعال ان کی اصطلاح ہے وہ بھی بدایں معنی کہ ہرایک ان کوان معانی میں استعال کرے گا جن کواس نے ان الفاظ کے لئے بنایا ہوگا کیونکہ چھپانا ہے جبیا کہ آپ نے جان لیا کہ ایک اصطلاح معین کرنے سے ان کا وہ مقصد "کتمان" فوت ہوجا تا ہے۔

اس کی تو میں ہے کہ جن حضرات نے ان کے الفاظ کی شرح کی ہے کہ ایک لفظ کے کئی معنی ذکر کرتے ہیں اور بھی ایبا ہوتا ہے کہ دونین کتا بوں سے ایک لفظ کے کئی معنی جمع ہوجاتے ہیں لیکن وہ بالکل متفق نہیں ہوتے اوروہ سارے معانی اس ایک لفظ کے ہوتے ہیں انہی الفاظ میں لفظ عبودیت ہے شیخ قشیری علیہ الرحمہ اپنی کتاب ''منشور الخطاب "میں لکھتے ہیں کہ عبودیت امر کی موافقت اور ممنوع سے دوری کانام ہے ، عبوديت كامطلب تدبير كاترك كرنااور تقفيم كومد نظرر كهناه بعبوديت افتقار كي صدافت کے ساتھ اختیار کوترک کرنا ہے ،عبودیت اپنے اوپر واجب حق کوادا کرنا اور جو پچھتہیں ملاہے اس پرشکرادا کرناہے اور عبودیت رب کے فیصلے کو قبول کرنا اور اینے مطالبہ کوترک كرنا ہے۔ شيخ جمال الدين ابو قاسم كابلى عليه الرحمه ابنى كتاب '' خلاصة الحقائق'' ميں فرماتے ہیں کہ نیخ کتانی علیہ الرخمہ کہتے ہیں کہ عبودیت اختیار کوترک کرنا اور عاجزی و فقیری کولازم پکڑنا ہے۔اور ذوالنون مصری علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ عبودیت ریہ ہے کہ توہر حال میں اس کا بندہ بن جائے جیبا کہ وہ ہر حال میں تیرارب ہے اور اہل اشارات کا کہنا ہے کہ عبودیت (اللہ) خبیر و بھیر کے سپردکرنا اور قدیر و بادشاہ(اللہ)

کی اطاعت میں تقصیر کا اعتراف کرنا ہے اور ایک عالم کہتے ہیں عبودیت بیہ ہے کہ بندہ اییے رب کے فعل پر راضی ہو۔او ر ابوعثان علیہ الرحمہ نے فرنایا کہ عبودیت جب امر کامشاہدہ کرے تو اس کی اتباع کرنے کا نام ہے اور شیخ عیسی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ عبودیت دعاوی ومطالبات کوترک کرنا اور مصائب کوجھیلنا اور مولیٰ ہے محبت کرنے کانام ہے اور ان کے اکثر الفاظ اسی طرح ہوتے ہیں اور بعض نے جو ایک ہی معنی پراکتفاء کیا ہے۔ تو وہ مبتدی کی سہولت کیلئے ہے۔ جبیبا کہ ابھی قشیری علیہ الرحمہ کے بارے میں گذرا۔ابن عطاء علیہ الرحمہ لطا نف المنن میں ذکر کرتے ہیں کہ جنید علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں سری سقطی علیہ الرحمہ کے پاس گیا تو انھیں متغیر الحال یا یا تو میں نے يوچھاا ہے استاذمحترم! آپ کو کيا ہواہے؟ ميں آپ کومتغير الحال دیکھر ہا ہوں ۔تو انہوں نے جواب دیا کہ ابھی ایک نوجوان آیا اور اس نے توبہ کے بارے میں پوچھا کہ توبہ کیا ہے ؟ میں نے کہا کہتم اینے گناہوں کو نہ بھولو۔ تو نوجوان نے کہانہیں بلکہتم اینے گناہوں کو

اے ابوالقاسم (کنیت جنید علیہ الرحمہ) تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا میں بھی نو جوان والی بات کہتا ہوں کیونکہ جب میں حال جفا میں تھا تو اس نے مجھے اپنے کرم سے حال صفا کی طرف منتقل کر دیا اب صفا کے وقت جفا کا ذکر خو د جفا ہے ۔ حضرت شخ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ سری تقطی علیہ الرحمہ کا کلام (کرتم اپنے گنا ہوں کو نہ بھولو) ان دونوں کے کلام سے زیادہ مکمل ہے ان دونوں کا کلام ان کے حال کے ساتھ مخصوص ہے اور سری تقطی علیہ الرحمہ کا کلام اس دیا ہوں کیلئے صاف مخصوص ہے اور سری تقطی علیہ الرحمہ کا کلام اس راستہ پر چلنے والے سالکین کیلئے صاف

اور کھلا راستہ ہے۔ پس بات واضح ہوگئ کہان کی اصطلاح میں کوئی حصرتہیں اور کلام ایک الی صفت ہے جومتکلم کے حال پر دلالت کرتا ہے جبیبا کہ ابھی اس کا ذکر گزرا۔ اور ان کی اصطلاحات محدود نہیں جیسے کہ ان کے احوال محدود نہیں ہوتے اور کوئی اعتراض نہیں ان لوگوں پر جو مذکورہ مقاصد کیلئے ان کی توضیح وتشریح کریں بشرطیکہ وہ اس کے اہل بھی ہوں اور فقہاء ومشائے نے جوان کو کا فرقر ار دینے میں عجلت نہیں کی اور تو قف فر مایا ہے اوران کے مل کا ایسا جواب دیا جو کفر کی نفی کامفتضی ہوا گرچہ تکفیر کو ثابت کرنے والاعمل مکرر ہواور نفی تکفیر کرنے والاعمل اس کاعشر عشیر ہی کیوں نہ ہواور اہلِ بدعت کی تکفیر نہ کرنے والے قول کوچھے قرار دینا اور اس کوتر جھے دینا بیاس بنا پر ہے کہ اس بارے میں نقول کی کثرت اس شخص پر بالکل پوشیدہ ہمیں ہوسکتی جس نے عقائد وفروع کی کتابوں اورقاضی عیاض علیه الرحمه کی کتاب 'نشفاء' کا مطالعه کیا ہو۔ تا ہم به چیز ہمار بے موضوع کے متعلق نہیں صرف اتناہے کہ ان سے بدرجہ اولی حضرت امام ربانی علیہ الرحمہ سے عدم تعرض کااتلزام لازم ہوجا تا ہے۔ ہمارےموضوع کے متعلق بہت مواد ہے لیکن جتناذ کر ہو چکا وہ غافلین کی تنبیہ اور متعصبین کی تخذیر کے لئے کافی ہے کہ وہ ان مہلکات سے بجیں جوانبیں حضرت امام ربانی علیہ الرحمہ سے بر اسلوک کرنے کی وجہ سے پیش آئیں گی آ پیلیسی نے ارشادفر مایا''اپنے گذشتگان کا ذکر خیر کیا کرو'۔ان پرنکیر کرناکسی قول و فعل میں یا ان کی اولا دکواذیت پہنچانے کے دریے ہونا اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ کی وعید میں داخل کر دیتا ہے۔ ( کیونکہ ان کی اولا د کا اکرام دراصل حضرت امام ربانی علیہ الرحمه کااکرام ہے اوران کی اولا دکواذیت دینا انہی کواذیت دیناہے)

جیسا کہ حضرت ابو ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ اللہ نے اللہ اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ اللہ اللہ اللہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی اسے میری طرف سے اعلان جنگ ہے'۔

مسعودی علیہ الرحمہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ علاء شریعت و حقیقت کی عبارت کالتِ لباب اور خلاصہ بیہ ہے کہ ولی اپنے علم وعمل سے اللہ تعالیٰ کے ہاں تقر ب حاصل کرنے والے کو کہتے ہیں۔اور اللہ پاک نے ان کے ساتھ احسان والا معاملہ فرمایا کہ انہیں علم وعمل میں پختگی نصیب فرمائی اور نفس وشیطان کی مخالفت نصیب فرمائی اور انہیں اپنی طرف متوجہ ہونے کی توفیق بخشی اور ان کے پیش آنے والے خلل و نقصان کا تدارک فرمایا اور ایسی پستی و بے بسی میں پڑنے سے جوان کے حواس کو ضائع کر دین اور انہیں بہت نقصان اٹھانا پڑتا ،نجات دی اور بیہ بات مختی نہیں ہے کہ سوال کرنے والوں کی تگ وروسرف شخ نفع سے اللہ تعالیٰ ببر کاتھ کے اجرود رجات بڑھانے کا والوں کی تگ وروسرف شخ نفع سے اللہ تعالیٰ ببر کاتھ کے اجرود رجات بڑھانے کا باعث ہے۔

جیسا کہ شعرانی علیہ الرحمہ نے کہا جب ان کے ساتھ ایبا ہی معاملہ پیش آیا۔
فرماتے ہیں' میرے حاسدین میری نسبت سے ایسے مسائل گھڑتے ہیں جو میں نے بھی
نہیں کہے ہوتے۔ پھر ان سے سوالات بنا کرعاماء سے فتو کی طلب کرتے ہیں تو علماء
سوالات کے مطابق جواب دے دیتے ہیں۔ پھر وہ علماء کے خطوط لا کرلوگوں کو دکھاتے
ہیں (یعنی لوگوں کو بدظن کرتے ہیں) پس ان کی اس حرکت سے مجھے بہت اجر ملتا ہے
جس کا شار بھی ممکن نہیں۔ (کیونکہ وہ میری آبر وریزی کرتے ہیں) پس اگر قیا مت کے

دن میں اس گروہ کے کسی فرد کا مواخذہ کروں تو میں ایک غیبت کے بدلے میں اس کی تمام زندگی کے اعمال بربھی راضی نہیں ہوں گا''۔ میں کہنا ہوں حضرت امام ربانی علیہ الرحمه كامقام بلند ہونے كى ايك محكم دليل وصال كے بعد مخلوق كى عمومى وخصوصى دعاؤں میں شامل رہنے کے علاوہ ان کے علم کا برقر ارر ہنا اور آج تک بھیلتے رہنا اور ان کی نیک اولا د اور خود حضرت امام ربانی علیه الرحمه کومخلوق کی طرف سے اذبیت کا پہنچنا ہے۔ پھر جب ایک ماہ اس رسالہ کے لکھنے کے بعد گزرگیا تو ایک برزنجی نام کا آ دمی مکہ مکرمہ آیا اور وه حضرت امام ربانی علیہ الرحمہ کے کفر کا قائل تھا اس نے مجھے پیغام بھوایا سلام کے ساتھ اوركها، مجھے پنة جلاہے كه آپ نے ايك رساله لكھاہے ميں اس كے متعلق بچھ يو چھنا جا ہتا ہوں اور میرا گمان تھا کہ جب وہ اس رسالہ سے باخبر ہوگا تو اس میں موجود احادیث ا الرسوال میں کیے گئے تفسیر و تحریف کے متعلق یو چھے گا اور اس میں موجود منقول عبارتیں جو حضرت امام ربانی علیہ الرحمہ سے تعرض کے عدم جواز پردلالت کرتی ہیں، ان کے بارے میں اور جوائر اقوم کی کنیب سنے مشکلات آقل ہو کیں اور ان کے بیان شدہ مزاقب کی دلیل کے بارے میں بوتھے گا اور ذکر کی گئی ان کی طباعت شدہ کتابوں اور تزیر میشدہ ﴾ سی باتول اور ان کی مکمشرفہ جانے والے اولا د اور تلامذہ سے سیح اخبار کے بارے میں یو چھے گا۔اور جو بچھا منتہا دا درنظیر وغیرہ کے لیفل کیا گیا کے متعلق یو چھے گانا کہ النسب برواقفيت بواور بيلقين بوكه بيابل انصاف كاراسته باور باطن كيماسهكو تربیج ہے کیا ہرکے محاسبہ یہ اور بھی وہ جیزہے جس کی وجہ سے میں نے رسالہ فراہم کی نے كَ آبادِ أَن ظاہر كى ميامبد كر كے ہوئے كہ حق كابول بالا ہواوراسى برہى انفاق ، و بائے

چنانچہ جنب اس کو ہیرسالہ پہنچاتو اس نے جلدی جلدی اس کا مطالعہ کیا اور اس کو لکھنے کا حکم ا دیااورایک شخص نے اس کولکھااور میرے پاس لے کرآیا میں نے اس سے یو چھا کہ کیا اس کی مناهی تکھی ہیں اس نے کہانہیں ، میں نے کہااس کولکھنا بہت ضروری ہے کیونکہوہ اس کی تنتمات میں سے ہیں ہتم دوبارہ اس کے پاس جاؤ اور اس کے سامنے بیرساری بات رکھو۔وہ اس کے پاس گیا اور پھرواپس آ کر کہنے لگا کہ میں نے اس سے کہالیکن اس نے انکار کر دیا اور کہا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ۔ میں نے کہا کیا اُس نے ان عبارات کا تقابل کرکے دیکھا؟ اس نے کہانہیں۔ میں نے کہا کہ پھرتو وہ کوئی اور رسالہ ہے جو کا تبین زمانہ کی تحریف سے مقرر ہے اور جب میں نے اپنے حواس ( ظاہری و باطنی) سے اس کے ارادوں کومحسوں کرلیا اور جب مجھے قریب قریب یقین ہو گیا کہ بیہ تغییر و تندیل میں اہل سوال کامعین و مدد گار اور ان کامفتی ہے اور میرے یاس اس لئے آیا ہے تا کہ ریہ مجھ سے وہ بات نقل کرے جو میں نے نہیں کہی اور جھگڑ ااور بحث ومباحثہ کو ہوا دے وہ رسالہ اس ذات والی متعال حفاظت میں ہے اور ایپے مخالفین پر تیروں کے برسنے سے زیادہ سخت ہے تب میں نے بیٹر راکھی اور میں گزارش کرتا ہوں ان حضرات سے جواس پرمطلع ہوں تو وہ اس رسالہ پراعتادمت کریں جواس تنہ اور مناہی سے خالی ہواورا گرکسی کواس رسالہ پر کوئی اعتراض یا اشکال لکھا ہوا ملے اسے پیش کیا جائے ایسے اہل علم پر جومتی ہوں خوف خدار کھتے ہوں تواگر وہ درست ثابت ہو جائے تو میں سب سے پہلے اس کو قبول کرونگا اور اس کو اپناعقیدہ بنالوں گا، اگر ایسانہیں تو اس پرمطلع ہونے والے حضرات میری برائت کو جان لیں کہ میں اس سے بری ہوں اور اس سے جے رسالہ کا اعتقادر کھیں اور شخ محد بیگ نے اس سے ایک نسخہ لکھا جواس زیادتی سے پہلے کا ہے وہ بھی صحیح ہے۔ اگر چہاں پر وہی تاریخ ہے جواس تغییر و تبدیل کر دہ رسالہ پر ہے کیونکہ ان کے درمیان فرق واضح ہے کہ اس رسالہ میں مناھی ہیں اور مغیر ہمیں نہیں ہیں، اگر ان کے درمیان تقابل کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اس میں صرف مناہی کی زیادتی ہے ہاں اس کے درمیان تقابل کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اس میں صرف مناہی کی زیادتی ہے ہاں اس کے شروع اور آخر میں چندا یسے الفاظ ہیں (جومختلف ہیں) لیکن ان سے معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔

الغرض ہے کہ جواس مقدار سے زائد ہو یا مخالف ہووہ بالکل غلط ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ایک اور فرق جورسالہ مذکورہ اور رسالہ مغیرہ کے درمیان ہے وہ تاریخ کا ہے کہ رسالہ مغیرہ پر درج تاریخ اس طرح ہے '' جمعہ کے دن قبل از فجر ۔ کیم جمادی الآخر مہونا ہے 'جبکہ رسالہ مغیرہ کی تاریخ عنقریب آپ ملاحظہ فرما ئیں گے۔اور اللہ جل جلالہ ہی توفیق عنایت فرمانے والا ہے اور اللہ رب العالمین کیلئے اوّل و آخر اور ظاہری و باطنی تمام تعریفیں ہیں۔وہی میرے لیے کافی ہے اور وہ بہترین معاون ہے ''ولا حول ولا قوّۃ إلّا باللہ العلی العظیم'' ۔الفقیر إلی اللہ!حسن ابن مراد حسن التونی الحقی ، عفی اللہ عن المجمیع بمنہ و کرمہ ، آمین .

وصلى الله على سيدنا محمّد النور الذاتى السّارى في جميع آثار الاسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم:

بيرساله مفته كون بل ازعصر ٨ رجب ١٩ والصيكمل موا

## فكرمجدد برمولا نارومي كاثرات

پروفیسرڈ اکٹر درمش بلگر چیئر مین کرسی رومی برائے ترکی زبان وثقافت اور نیٹل کالج ، پنجاب یو نیورسٹی ، لا ہور

برصغیر پاک و ہند میں پیررومی کے نام سے مشہور مولانا جلال الدین رومی دنیائے نصوف کاایک بلندوبالا، درخشندہ وتابندہ ستارہ نور ہیں جس سے پھوٹنے والی شعاعول نے صدیوں سے ذہنوں کوجلا بخشی ہے اور قلب وروح کوسکون وطمانیت سے مالا مال کیا ہے۔کئی صدیوں کے بعد بھی مولا ناروم کے کلام وییام کی تازگی نہ صرف قائم و دائم ہے بلکہ مشرق ومغرب میں اس کی مقبولیت میں روز بروز اضافہ ہور ہاہے۔ کیونکہ آز مائش اور رنج سے بوجھل زندگی اور حالات کی اذیتوں سے مجبور انسان مولا ناروم کے اشعار وافكار سے روحانی اطمینان اور عزم وثمل كا درس حاصل كرتا ہے اور آئندہ بھی كرتا بہےگا۔اس کی بنیادی وجہ سے کہ مثنوی مولا نا رومی کا پیغام وفت اور زمانہ کی قید ہے آزاد ہے اور عہد حاضر کے لیے نہایت حقیقت پیند انہ اور برکل ہے۔اس کے علاوہ مولاناروم کی مثنوی انسان کواییخ تنیک از سرنو دریافت کرنے اور اینے اصل کی جستجو میں سرگرممل ہونے کی نہ صرف ترغیب دیتی ہے بلکہ اسکی رہنمائی بھی کرتی ہے۔ مولانا رومی دیگرعلوم کے علاوہ فقہ اور مذہب کے بھی بہت بڑے عالم تھے

اس اعتبار سے فارسی شعروادب کی تاریخ میں ان کی کوئی نظیر نہیں ملتی ۔ دلوں کے سلطان مولا نا رومی کا سب سے زیادہ اثر برصغیریاک و ہند میں ہوا ہے۔مثنوی رومی صدیوں سے اس خطے میں شوق سے پڑھی اور پڑھائی گئی ہے اورمسلمانوں کو اتفاق اور اشحاد کا درس دیتی ہے۔اردواسلامی ادب میں مولا نارومی کا نام زیادہ ترعلامہ اقبال کے ساتھ لیا جاتا ہے۔اس کیے کہ اقبال نے اپنے فارس اور اردو کلام میں مولانا رومی کے اشعار کو وسیع جگہدی ہے اور اینکے افکار کی وضاحت کی ہے۔ بالفاظ دیگر انکی شخصیت اور افکار کی تخلیق میں جس چیز کا اہم حصہ تھا ، وہ مولا نا جلال الدین رومی ، کی مثنوی معنوی بھی جو ا بنے اندرقوت حیات کےعلاوہ اد بی بلندی جدت معانی ،حکیمانہ مثالوں اور نکتوں کے بیش بہاخزانے سمیٹے ہوئے ہے۔

ا قبال سے پہلے بھی مولا ناروی کے اثر ات اس خطے کے دوسرے مشاہیر پر پڑے ہیں۔ چنانچے مولانا رومی کے افکار و خیالات سے متاثر ہونے والوں میں حضرت امام ربانی مجددالف ثانی شیخ احدسر ہندی رحمۃ الله علیہ بھی ہیں۔ کیونکہ سینخ احدسر ہندی رحمته الله عليه كے خطوط كے مخاطبين ميں امراء، وعلماء اور صوفياء شامل تنص\_اس ليے مثنوى معنوی ان کے لیے ایک ما خذ کی حیثیت رکھتی تھی اور انھوں نے ایبے عرفانی موضوعات کی وضاحت کے لیے موقع کل کی مناسبت سے بہت سے اشعارِ مثنوی نقل کیے ہیں۔ اظہارتشکر کے طور پریہاں ذکر کرنا مناسب ہوگا کہ میں نے اس مقالے کی تیاری میں عزیز دوست ڈاکٹر ہمایوں کی کتاب ، مکتوبات امام ربانی کے مآخذ، سے استفادہ کیا ہے جسمیں انہوں نے بہت سے عربی اور فارسی اشعار کی تخریج کی جو مکتوبات میں مختلف مقامات پر درج ہوئے ہیں۔اب اس مختصر مقالے میں ان اشعار میں سے بعض کی تخریخ کے ان کا تفصیلی مطالعہ کرتے ہیں کہ فکر مجد دکی تشکیل میں مولانا رومی اور مثنوی معنوی کا کیا کر دارہے۔اس ضمن میں پہلا شعربہہے

آسان نسبت بہ عرش آمد فرود ورنہ بس عالیت سوئے خاک تود <u>ا</u> زجمہ:

آسان ،عرش کے اعتبار سے نیجا ہے۔ورنہ خاک کے تو دے کے اعتبار سے بہت بلند ہے

امام ربانی رحمتہ اللہ علیہ نے اس شعر کو مریدوں کے ضروری آ داب اور بعض کے شہات دور کرنے اور ان کے مناسب امور کے بیان میں نقل کیا ہے۔ مکتوبات کے مذکورہ مکتوب ( مکتوب : 292 ) کے اور مثنوی رومی کے مذکورہ بالا شعر کے سیاق وسباق کا تقابل کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ مولا نارومی اور امام ربانی دونوں نے راہ فقر پر چلنے والے دو حال سے والوں کی کیفیت بیان کی ہے۔ امام ربانی کے مطابق اس راہ پر چلنے والے دو حال سے خالی نہیں ہیں۔ وہ یا تو مرید ہیں یا مرشد۔ اگر مرشد ہوں تو آئیس مبارک ہو۔ کیونکہ عنایت از لی جل شانہ ان بزرگوں کے حال کی کفیل ہے۔ بلاواسطہ یا بالواسطہ ان کے کام

ل قاضى سجاد سين مثنوى مولا ناروم ، جلد: 5 صفحه: 17 ،

کے لیے اللہ تعالی کافی ہوتا ہے۔ اور اگر عنایت خداد ندی ہے کی کو طالب اس طرح کے کامل اور کامل کرنے والے پیرتک پہنچادیں تو چاہیے کہ اس کے وجود شریف کوغنیمت جانے اور اپنی ہرخواہش کواس کی رضا کے جانے اور اپنی ہرخواہش کواس کی رضا کے تابع کر دے۔ اس طرح مراد یعنی مرشد اللہ کا نور ہے اور جان کو خدا کی طرف کھینچنے والا ہے اور لوگ وہم اور گمان کی اندھیروں میں ہیں۔ مرید صرف اس وقت اپنے مرشد سے فیض حاصل کرسکتا ہے جب کہ اس کے دل میں مرشد کی عظمت ہو فیض حاصل کرنے فیض حاصل کرنے استعداد اور کوشش ضروری ہے۔

دوسراشعرہے:

اتصالی فی تکیف فی قیاس ہست رب الناس راباجان ناس

: نا قابل بیان ، عقل میں نہانے والا اتصال ہے لوگوں کے رب کا ، لوگوں کی جان سے ۔ یعنی اللہ تعالی کا اپنے بندوں سے وہ اتصال ہے جس کی کیفیت نا قابل بیان ہے اور وہ اتصال کسی قیاس میں نہیں آسکتا ہے۔

شعر کے سیاق وسباق سے واضح ہوتا ہے کہ مولا نا رومی نے تجلیات الہی اور ذات باری تعالی کے مطابق مرشداور اللہ تعالی ذات باری تعالی کے مطابق مرشداور اللہ تعالی

کی ذات ایک دوسرے سے جدانہیں ہے۔ بالفاظ دیگر مرشد کی آواز خدائی اواز ہے مولانا رومی نے جس مفہوم کو شعری صورت میں بیان فرمایا ، بالکل اسی مفہوم کو امام ربانی رحمة الله علیه نے مکتوبات کے مذکورہ مکتوب (مکتوب:221) میں ننز کی شکل میں بیان کیا ہے۔آب یوں لکھتے ہیں: اور اگریہ پوچھیں کہان تجلیات کو،، ذاتی ،،کس اعتبارے کہاجاتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ تجلیات اگر معانی زائدہ کے ملاحظہ سے ہیں۔ تو تجلیات صفات ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وحدت کے ظہور کو جوتعین اول ہے اور ذات پر زائد نہیں ہے، ہزرگوں نے بی ذات کہاہے۔اور ہمارا مطلب حضرت ذات تعالی ونقدس ہے جہاں معانی کے ملاحظہ کو ہر گز گنجائش نہیں ہے ،خواہ وہ معانی زائد ہوں یاغیرزائد۔ کیونکہ معانی سب کے سب مجمل طور پر طے ہوکر حضرت ذات بتعالیٰ کاوصول میسر ہوا ہے اورجاننا جابيك كموصل اس مقام مين مطلب كى طرح بيجون ہے اور وہ اتصال جس كوعقل مستمجھ سکے، وہ بحث سے خارج ہے اور اس جناب پاک کے لائق نہیں ہے۔ کیونکہ چون کو بیجون کی طرف کوئی راہ ہیں ہے۔

تیسراشعرے:

از یخ این عیش و عشرت ساختن صد بزاران جان بشاید باختن <u>ا</u>

ترجمه:

لے قاضی سجا دھین ،مثنوی مولا تا روم ،جلد: 1 صفحہ: 3260،

ترجمہ: اس عیش وعشرت کو حاصل کرنے کے لیے لاکھوں جانیں قربان کر دینی جاہیں۔ بعنی انسان اِس طرح کے عیش وعشرت کے لیے صد ہزار جان کی بازی کرے۔

جب ہم اس شعر کے سیاق وسباق پر نظر ڈالتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ مولانا
رومی اور امام ربانی کے موضوعات کافی حد تک مشترک ہیں۔ مولانارومی مثنوی کے ذکورہ
بالا شعر میں انسان کوخودی سے گذر کر استغراق کی طرف آنے کی تلقین کرتے ہیں اور
فرماتے ہیں کہ جب تک بانسری میں گرہ ہے ، وہ ہمراز نہیں بن سکتی۔ جب تک تو خودی
کے چکر کے ساتھ طواف کرتا ہے ، مرتد ہے ۔خودی کے ساتھ تو خانہ کعبہ کا طواف بھی
شرک ہے اور اِس عیش وعشرت کو حاصل کرنے کے لیے لاکھوں جانیں قربان کر دینی
عیا ہمیں

اسی طرح امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ بھی مکتوبات کے ذکورہ مکتوب (کمتوب: 64)
میں جسمانی اور روحانی لذت اور جسمانی آلام ومصائب برداشت کرنے کی ترغیب
کے ختم ن میں فرماتے ہیں کہ دنیا کی لذت اور اسکا الم دوشم کا ہے۔: روحانی اور جسمانی
ہروہ چیز جس میں جسم کے لیے لذت ہے، روح کے لیے اس میں تکلیف ہے اور جس کے سے بدن کو تکلیف ہے اور جسم ایک
سے بدن کو تکلیف بہنچے، روح کو اس سے لذت حاصل ہوتی ہے۔ روح اور جسم ایک
دوسرے کی نقیض ہیں اور اس جہان میں روح جسم کے مقام میں نزول کر چکا ہے، جسم کی
لذت سے یہ بھی لذت اٹھا تا ہے اور جسم کو تکلیف پہنچنے سے اس کو بھی تکلیف محسوس ہوتی

بیروح کی بیماری ہی کی وجہ سے ہے کہ انسان اپنے دردورنج کولذت اورلذت کو دردور و کی بیماری ہی کی وجہ سے ہے کہ انسان اپنے دردورنج کولذت اورلذت کو کروی رنج سمجھتا ہے جبیبا کہ صفراوی مزاج والاشخص صفرا کی بیماری کے باعث شیرینی کوکڑوی محسوں کرتا ہے۔ پس عقامند پراس مرض کو دورکرنے کی کوشش کرنالازم ہے۔ تا کہ جسمانی مزنج ومصائب میں خوش وخرم زندگی بسر کریں۔

اوپردی گئی مثالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مرحوم اقبال کی طرح مثنوی رومی کا مطالعہ وسیع پیانے پر کیا ہے۔ مکتوبات کے مختلف مقامات پر نقل کردہ فاری اشعار سے پتا چاتا ہے کہ آپ نے دینی اور فلفی مسائل کی وضاحت اور تشریح میں جس طرح علوم اسلامیہ سے متعلق کتابوں سے استفادہ کیا ہے ، اسی طرح مثنوی رومی کے اشعار سے بھی استفادہ کیا ہے۔ بیا شعار کہیں وضاحتی ، کہیں تا کیدی اور کہیں احتدال کی فرض کے بیش نظر نقل کیے گئے ہیں۔

# حضرت مجددالف ثاني كانظر بيوحدة الشبود: پس منظراورا ثرات

ڈاکٹرمخمداکرم ورک پنیل،گورنمنٹ کالج کامونگی،گوجرانوالہ

شیخ احد سر مهندی مجدد الف ثانی (۱۲۹-۱۳۴۱ه/1563-1624) کے دور کا تقیدی مطالعه اس حقیقت کوواضح کرنے کے لئے کافی ہے کہ اس وقت ہندوستان میں شیخ مجدد کے سامنے کئی محاذ فوری توجہ کے متقاضی تھے۔اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلامیان ہند کے لئے اسلام کو دوبارہ بازیاب کرنا ، دلائل سے طریقت پرشریعت کی برتری ثابت کرنا،نبوت محمدی علیسته کی ابدیت کو ثابت کرنا اور عامهٔ الناس کو اِس عقیدے پرمتھکم کرنا ،آپ کے عظیم تجدیدی کارنا ہے ہیں ،کین ان سطور میں آپ کے جس عظیم الشان کارناہے کا ذکر کرنامقصود ہے وہ نام نہادصو فیہ کی بھیلائی ہوئی گمراہیوں کا قلع قمع کر کے اسلام کواس کی اصل اور حقیقی شکل وصورت میں پیش کرنا ہے، ایک ایسے خطے میں جہاں تصوف اور اہل تصوف کی اہمیت اس قدر ہے کہ بیسویں صدی کے آغاز تك لوگ اس بات كانصور بھی نەكر سکتے تھے كەكوئى شخص كسی روحانی سلسلے اور صوفی بزرگ سے نسبت کے بغیراسلام کی برکات بھی حاصل کرسکتا ہے، بیٹنے مجدد پر بیرحساس ذمہداری آن پڑی تھی کہ غیرمخناط وحدۃ الوجودی صوفیہ کی غلط تعبیرات کا جائزہ اس انداز میں لیا ٔ جائے کہ کہ اہل تصوف کی حرمت بھی قائم رہے اور شریعت کا دامن بھی تار تارینہ ہونے پائے ، اور آپ اس مقصد میں پوری طرح کامیاب رہے۔ ان سطور میں آپ کے اس عظیم کارنا ہے کا تذکرہ مقصود ہے۔

ہندوستان میں سلاسل طریقت کا تاریخی پس منظر

حضرت باقی باللہ (۱۵۲۳–۱۹۰۱ء) کی آمد سے پہلے ہندوستان میں جوروحانی سلاسل قادر یہ، سہرود یہ اور چشتیہ مقبول ومشہور تھے وہ تمام کے تمام ایران اور ایرن کی علمی سرحد عراق کی پیداوار تھے۔ ان تینول سلسلول میں جزوی اور فروی اختلافات تو تھے لیکن ان کا روحانی پس منظر اور مزاج ایک ہی جیسا تھا، ان تینول سلسلول میں عقیدہ تو حیدی تعبیر میں وحدة الوجود کا طریقہ رائج تھا جو ہندوستانی ندا ہب میں تصور الدی مقبول عام تعبیر تھی۔ نتیج کے طور پر ان روحانی سلاسل میں ہندی ندا ہب کے ساتھ دیگر سلاسل کی بنسبت ہم تشج کے طور پر ان روحانی سلاسل میں ہندی ندا ہب کے ساتھ دیگر سلاسل کی بنسبت ہم آئیگی کی صلاحیت زیادہ تھی۔

یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ برصغیر میں آغاز اسلام کے وقت ان سلاسل کے مزاج نے فروغ اسلام میں اہم کردار ادا کیا ۔ ان روحانی سلاسل نے دعوت و تبلیغ کے میدان میں کئی نئے تجربات کئے ۔ ان سلاسل کے بزرگوں نے وقت اور حالات کے زیراثر کئی طرح کے ' تبلیغی اجتہادات' فرمائے جس کے نتیج میں دیگر قوموں ہے مسلمانوں کی ساجی اور معاشرتی سطح پر ہم آ ہنگی میں زبردست اضافہ ہوا۔ ذات پات کے نظام میں جھڑے کہ ویئے برصغیر میں صوفیہ نے انسانی مساوات کے اسلامی تصور کوا ہے عمل سے اس طرح نمایاں کیا کہ بیے ہوئے طبقوں کے لئے اسلام امید کی آخری کرن بن کر ظاہر اس طرح نمایاں کیا کہ بیے ہوئے طبقوں کے لئے اسلام امید کی آخری کرن بن کر ظاہر

ہندوستانی معاشرے میں جہال لوگ مذہبی رسومات وعبادات بھجن اور اشلوک وغیرہ صرف ساز وترنم کے ساتھ ہی سننے کے عادی تھے، وہاں صوفیہ نے ہندوقوم کودعوت وہلیغ کے لئے ساجی سطح پراپنے قریب رکھنے کے لئے'' قوالی'' کی صورت میں ایک منفر وتجربہ ، کیا۔خانقا ہی نظام میں سالانہ عرس اور میلوں وغیرہ کا تصور نیز کنگر خانے کے ادارے کو بھی دعوتی نقطهٔ نظریسے دیکھنے کی ضرروت ہے۔جس میں بلارنگ دسل اور مذہبی شناخت ،لوگوں کی حاجت براری کی جاتی ہے ۔ اس دور میں ہم حضرت میاں میر" (۱۵۵۰\_۱۹۳۵ء) جیبی بزرگ ہستی کوسکھوں کے مقدس ندہبی مرکز'' دربار صاحب امرتسر'' (گولڈن ٹیمیل) کا ۲۸ دتمبر ۱۵۸۸ء کوسٹک بنیاد رکھتے ہوئے دیکھتے ہیں - برصغیر میں ہندوا کثریت کے کئی علاقوں میں صوفیہ کرام نے اپنے مریدین کو تلقین کی کہ وہ ہندؤوں کے مذہبی جذبات کا اخرام کرتے ہوئے گائے کے ذبیجہ سے اجتناب کریں۔ دیگر بذاہب کے بارے احترام کا بیرو میصوفیہ کا آزمودہ دعوتی متہج تھا ، مذہبی تکثیریت برمبنی ہندوستانی معاشرے میں اس طریقِ دعوت کے گہرے اثرات کا ہم باسانی مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ہماری رائے میں سرزمین ہند میں صوفیہ کرام نے وحدۃ الوجود کی تعبیر خاص مصلحت کے تحت اختیار کی تھی اور بیجی ایک طرح کا'' تبلیغی اجتہاد ''ہی تھا جس کے نتیجے میں تبلیغ اسلام میں بہت سہولتیں پیدا ہوئیں۔ ہندو جو کی اور ہندولسفی جووحدۃ الوجود کے قائل تھےوہ اس تعبیر کے نتیجہ میں ہی مسلمان ہوئے۔ مذاہب عالم کے مطالعہ سے میہ بات واضح ہوتی ہے کہ مختلف مذاہب کی شریعتیں اگر چہ مختلف رہی ہیں لیکن حکمت کے کئی اعلیٰ اصول بالعموم تمام مذاہب میں مشترک ہوا کرتے

ہیں اور بیاصول اقوام وملل کے درمیان فکری اتحاد اور یگا نگت کا باعث بنتے ہیں۔ایک بالغ نظر داعی ،مدعوقوم کے ان اصولوں اور مشتر کات کو بھلا کیسے نظر انداز کرسکتا ہے جو باہمی قربت کا باعث بن سکتے ہیں۔

ساجی اور ندہبی ہم آ ہنگی کے ان تمام مظاہر کے باوجود صوفیہ کرام نے ہمیشہ اس چیز کا خیال رکھا کہ سلمانوں کی ندہبی شناخت بوری طرح برقر اررہے۔لیکن جس طرح کہاس طرح کے معاملات میں ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے، بعض غیرمخناط صوفیہ، جن کے لئے حضرت مجددٌ نے ''صوفیائے خام'' کی اصطلاح کثرت سے استعال کی ہے، نے نہ ہمی رواداری کی آٹر میں اسلامی اور ہندوتصوف میں قائم حد فاصل کو پھلا سنگنے کی کوشش کی ۔خاس طور پر مغل حکمران جلال الدین محمرا کبر کے دورِ حکومت (۱۵۵۲\_۱۰۵۵) میں بعض نام نہاد صوفیہ نے''وحدۃ الوجود'' کی الیی تشریحات کیں جس کے نتیجے میں اسلامی تضوف اور ہندوفلنفے میں حد فاصل مٹ کررہ گئی۔ صلح کل کے اس ماحول کے زیرِ اثر مہا بھارت اور ہندو دھرم کی دیگر کتب کے تراجم کا سلسلہ شروع ہوا۔ بینخ مجدد کے دور میں غیرمختاط صوفیہ نے اس طرح کے حالات بیدا کر دیئے جس سے مسلمانوں کا تشخص خطرے سے دوجار ہونے لگااور بیخدشہ حقیقت کاروپ دھارتا ہوانظر آ رہاتھا کہ جس طرح دیگر کئی نداہب ہندوستانی معاشرے میںضم ہوکراپنی شناخت کھو چکے ہیں کہیں مسلمان بھی اپنی ندہبی شناخت ہے محروم نہ ہوجا نیں۔

اس بیں منظراوران حالات میں حضرت باقی باللہ" نے تقریباً ہے ہے او میں برصغیر کی سر زمین پر قدم رکھا۔ آپ جس روحانی سلسلے کو لے کر ہندوستان میں داخل ہوئے وہ ایران

تہیں تو ران کا تحفہ تھا اور ماراءالنہر کے رنگ میں رنگا ہوا تھا۔جس میں شریعت کی یا بندی پر بهت زورتها ،ساع کی ممانعت تھی ، ذکر تھی کی تلقین تھی اور فرائض کو دیگر معمولات پرتر جیح حاصل تھی ۔ ہماری رائے میں برصغیر میں مختلف روحانی سلاسل کی آمد کے ادوار کو محض ° اتفاق کہنا شاید درست نہ ہو بلکہ اس میں قضاء وقد رکی دخل اندازی کو واضح طور برمحسوس کیا جاسكتا ہے، مثلاً اگر آغاز میں ہی برصغیر میں نقشبندی سلسلے كاور و د ہوجا تا نوشا بد ہندوستانی معاشرے میں اشاعت اسلام کی رفتار کم رہتی نقشبند بیکاعمومی مزاح تاریخ علوم میں محدثین کے مماثل ہے جبکہ قادر ہیہ سہرور دیداور چشتیہ کاعمومی مزاح فقہاء کے مزاج کے مماثل ہے۔لیکن جو چیزمحسوں کی جاسکتی ہے وہ سیہ ہے کہاللّٰد تعالیٰ نے اپنے تکوین نظام کے مطابق اشاعت اسلام کا کام دیگرسلاسل سے لیا اور اسلامیان ہند کے اسلامی سخص کے شخفط کا کام اس روحانی سلسلے سے لیا جو تاریخ میں مجددی نقشبندی سلسلے کے نام سے معروف ہے۔حقیقت بیہ ہے کہ ان تمام روحانی سلاسل کی اپنی اہمیت ہے آگر پہلا گروہ نہ ہوتو ''تبلیغی اجتہادات' ، بین المذ اہب رواداری اور فلسفیانہ افکار کی نشونماختم ہوجائے ۔انسانی د ماغ ایک تنگ و تاریک دائرے میں بند ہوکررہ جائے اور خیالات میں وسعت اوراً فاقیت نام کی کوئی چیز باقی نه رہے اوراگر دوسرا گروہ اینا کام بند کردے تو ہر رطب و یا بس اور ملحدانه افکاروخیالات دین کا حصه بن جائیس اور امت کاشرعی ،فکری اور روحاتی نظام درہم برہم ہوجائے۔شاید بیکہاجائے تو بے جانہ ہوگا کہ چشتی ، قادری اور سہرور دی سلاسل میں جمالی اور نقشبندی طریقِ تصوف میں جلالی رنگ نمایاں ہے، جمال اور جلال (شریعت وطریقت) کاامتزاج ہی اسلام کےفروغ اور شحفظ کاضامن ہے۔ بقول اقبال

شریعت میں ہے تیل و قال صبیب طریقت میں ہے حسن و جمال صبیب نبوت کے اندر ہیں دونوں ہی رنگ عبث ہے میا و صوفی کی جنگ نظر میر وحدة الشہود '

ان سطور میں ہمارے پیش نظر حضرت مجدد الف نانی کے نظریہ 'وحدة الشہود' کا جائزہ لینا ہے اس لئے اس موضوع پر گفتگو سے پہلے مناسب ہے کہ یہ بات واضح کردی جائے کہ ' وحدة الوجود' اور' وحدة الشہود' عقیدہ نہیں بلکہ عقیدہ کو حید کی تجییرات ہیں اور ہمارے نہم کی حد تک یہ تجییرات بھی متظاہرات کی قتم سے ہیں ،یہ مسلکہ علمی ہونے کے ساتھ ساتھ ذوتی بھی ہے۔یہ حقیقت بھی قارئین پرواضح رتنی چاہے کہ حضرت مجدد ؓ نے نظریہ' وحدة الوجود' کا انکارنہیں کیا بلکہ اسے راوسلوک کی منازل میں ایک منزل شار کیا ہے۔ حضرت شاولی اللہ (م م ۲۲ کاء) اور شاہ رفیع الدین (م کا ۱۸ ء) جیسے اہل علم نے ایپ ایپ ذوق کے مطابق ' وحدة الوجود' اور' وحدة الشہود' کے درمیان تطبیق کی کوشش ایپ ایپ دوری بزرگوں نے قبول نہیں کیا لے ان کے ہاں وحدة الوجود اور

ا شاہ ولی اللہ نے اپنے دور کے ایک مشہور عالم اساعیل آفندی مدنی کے سوال کے جواب میں ایک مکتوب گرامی رقم فرمایا۔ بید مکتوب شاہ سام ساحب کی کتاب '' تفہیمات الہید'' جلد دوم میں درج ہے۔ اس مکتوب میں شاہ صاحب نے وحدۃ الوجود اور وحدۃ الشہو ددونو ل نظریات میں تظبیق دینے کی کوشش کی ہے۔ اس طرح شاہ رفع الدین نے بھی اپنی کتاب '' دمنے الباطل'' میں بھی ندکورہ دونو ل نظریات میں تطبیق دینے کی سمی فرمائی ہے۔ اللہ ین نے بھی اپنی کتاب '' دمنے الباطل'' میں بھی ندکورہ دونو ل نظریات میں تطبیق دینے کی سمی فرمائی ہے۔

وحدة الشهود کی وه تعبیر جوحفرت مجدد " نے "نهمه اوست" اور" بهمه از اوست " سے کی ہے وہی زیاده مقبول ہے۔ مولا ناشخ رشید الحق خان عابد نے اپنے ایک مضمون میں بید لچیپ نظر بیان کیا ہے کہ اپنی زندگی کے آخری دور میں حضرت مجدد الف ٹانی " نظر بید وحدة الوجود کی منزل سے بھی آ گے نکل گئے تھے جس کا مجددی حضرات کم ہی ذکر کرتے ہیں ہے متاخرین میں سے حضرت شاہ عبد العزیز وحدة الوجود اور وحدة الشہود کی تعبیر" ہمہ اوست " اور" ہمہ از اوست " کے بجائے" اوست " سے کرتے تھے۔ سے

### نظرية وحدة الشبووي كالبل منظر

برصغیر میں صوفیائے خام کی بھیلائی ہوئی گراہیوں میں سب سے بڑی گراہی اتحاد و حلول کا وہ عقیدہ تھا جس کی بنیاد غلط طور پر وحدۃ الوجود کے نظریہ پررکھی گئی تھی ، اصل واقعہ بیتھا کہ بعض متقد میں اکابر سے غلبہ کال اور سکر کی حالت میں کچھا یسے کلمات سرز د ہوئے ہیں جن میں وحدت کی جھلک پائی جاتی ہے۔ پھر بعض حفزات مثلاً شخ اکبرابن عربی وغیرہ نے اس نظریہ کو کھمی رنگ میں رنگ کر'' وحدۃ الوجود'' (ہمہ اوست ) کے عنوان میں تغییر کیا۔ ناقص الخیال حفزات نے اکابرین کی مراد کو سمجھنے کی بجائے حلول و

آنفصیل کے لئے ملاحظہ ہو ماہنامہ''الشریعہ' محوجرانوالہ، بابت ماہ ہمبر 2010ء عرمولا ناعبد الحمید سوائی (م ۲۰۰۷ء) برصغیر میں فکر شاہ ولی اللہ کے ممتاز شارح ہیں ، محولہ بالاقول انہوں نے'' دمغ الباطل' کے مقدمہ میں بیقول نقل کیا ہے۔ تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو (مقدمہ'' دمغ الباطل''من: ۲۵، ادارہ نشروا شاعت، مدرسہ نفرة العلوم، کوجرانوالہ، 1976ء) ﴿ ١٣٠ ﴾ وحدة الشهود: پس منظراوراثرات

اتحاد کا دعویٰ شروع کر دیا پھراس ایک اصل سے نہ معلوم گراہیوں کی کتنی شاخیں تکلیں۔

بہت سے مدعیان بے خبر نے کہا کہ عالم میں جو پچھ ہے بس خدا ہی ہے ، زمین بھی خدا ہے

، آسان بھی خدا ہے ، شجر و حجر ، نبا تات و جمادات اور ان کے مرکبات غرض سب خدا ہی

خدا ہیں ۔ اسلام کا چبرہ جس قدران صوفیائے خام اور نام نہا داہل تصوف نے سنح کر دیا

تھا اس کا شجے اندازہ پچھ وہی حضرات کر سکتے ہیں جن کے سامنے اکبری دور کے غیر

اسلامی تصوف کی پوری تاریخ ہو شجے بات سے ہے کہ خل حکمران جلال الدین محمد اکبر کو

گمراہ کرنے میں بنیادی کردار ان گمراہ صوفیوں کا تھا ۔ صوفیائے خام کے خطرناک

اثرات کاذکر کرتے ہوئے ملاعبدالقادر بدایونی لکھتے ہیں:

شخ تاج الدین ولدشخ زکریا اجودهنی دہلوی، شخ امان اللہ پانی پی
کا شاگرد اور بہت می کتابوں کا مصنف تھا علم تصوف اور علم
تو حید میں وہ ٹانی شخ ابن عربی ہمجھا جاتا تھا، راتوں میں معلق
چار پائی پراو پر جا کررات رات بھر اہل تصوف کے شطحیات اور
مزعو مات سنایا کرتا تھا، وہ چونکہ شرعی پابندیوں کا قائل نہیں تھا اور
اس نے وحدت الوجود کا نظریہ اور فصوص الحکم کے دوسر ب
مسائل مثلاً ''ترجیح رجا برخوف'' فرعون دنیا سے ایمان کی حالت
میں رخصت ہوا وغیرہ بخو بی بادشاہ کے ذہن شین کراد ہے،
میں رخصت ہوا وغیرہ بخو بی بادشاہ کے ذہن شین کراد ہے،
خانجہ اس کاعقیدہ ہوگیا تھا کہ کا فردوز نے کی آگ میں ڈالے تو
ضرور جا کیں گے لیکن یہ عذاب ان کے لئے دائی نہیں بلکہ

عارضی ہوگا ہے

صلح کل کی پالیسی نے ملک میں ایسی فضا پیدا کردی کہ مسلمانوں میں ایک ایسا طبقه بیدا ہوگیا تھا جسے ملاعبدالقادر بدایونی '' مسلمانان ہندومزاح '' لکھتا ہے۔ دوسری طِرف ہندو بھی'' رام'' اور'' رحیم'' کو ایک ہی چیز شبھنے لگے۔ مذہبی تکثیریت پرمبنی ہندوستانی معاشرے میں، جہاں مسلمان ہمیشہ اقلیت میں رہے ہیں ،حکومتی سطح پر مذہبی ر دا داری اور سیکولر روبیة تا بل فهم اور قابل قبول ہوسکتا تھا۔ لیکن ندہبی بنیا دوں برسکے کل کی یا لیسی کے نتیجے میں ہندوستان دارالاسلام سے ایک سیکولراسٹیٹ میں تبدیل ہو گیا۔اس کوتا ہی نے ہندوستان میں اسلام اورمسلمانوں کے مفاد کو جوز بر دست نقصان جہنجنے کا اندیشہ پیدا ہو چکا تھا اس کی اگر فوری صحیح نہ کی جاتی تو نہ صرف مسلمان ایپے تشخص سے محروم ہوجاتے بلکہ اسلام بھی دیگر مذاہب کی طرح ہندو دھرم میں کم ہوجا تا۔اکبری دور میں علمائے سواورنام نہاد روحانی پیشواؤں نے حلول کے متعلق ہندوؤں کے نظریہ کی تائید میں مغل حکمران جلال الدین محمدا کبر کے سامنے دلائل کا طومار باندھا اور اس کے ذہن کو پختہ کر دیا کہ حلول کا مسئلہ اسلام کے عین مطابق ہے اور آباد شاہ خود بھی اس کا مصداق ہے۔سیدزوار حسین شاہ رقمطراز ہیں: " دھنرت مجدد "کے دور میں اکثر صوفیہ وحدۃ الوجود میں رکے ہوئے تھے ان کا اکثر و بیشتر وقت سکر کی حالت میں گزرتا تھا اور وہ اٹھتے بیٹھتے وحدۃ الوجود کا پر چار کرتے رہتے تھے، اس نظریہ وہ اٹھتے بیٹھتے وحدۃ الوجود کا پر چار ہا ہوگئ کہ " خدا کی پرستش کے بہت سے طریقے ہیں اور تمام مذاہب حقیقت پر بنی ہیں۔" جب تمام موجود ات مظاہر اللی ہیں تو بچھڑے اور ستارے کی صورت میں بھی خدا ہی کی پرستش ہوگی لے صورت میں بھی خدا ہی کی پرستش ہوگی لے حضرت مجدد الیے ہی صوفیوں کے متعلق فرماتے ہیں :"اس

زمانے کے اکثر صوفی نما جہلا علمائے سوکا تھم رکھتے ہیں اوران کا فسادمتعدی ہے۔ بی عضرہ فرمین کرتن نہد سے میں این بر دیا ہے بیر فقر سے ما

بعض صوفی ہر چیز کوتو خدانہیں کہتے تھے لیکن ان کا خیال تھا کہ فقیر جب کامل ہو جاتا ہے قوہ فداسے متحد ہوجاتا ہے اور اس کی ہستی گویا خدا کی ہستی میں تحلیل ہوجاتی ہے اور اس کی ہستی گویا خدا کی ہستی میں تحلیل ہوجاتی ہے اور اس کی سند بھی بعض عارفوں کے کلمات سے بکڑی جاتی تھی ، حضرت مجدد ٌقدس سرہ نے اس کا بھی ردفر مایا اور اس کو بھی کفروز ندقہ قرار دیا:

اِسیدز وّارحسین شاه ، ' حضرت مجددالف ثانی ' بص : ۴۳ س ، (ادارهٔ مجدد بیه ناظم آباد، کراچی ، ۱۹۵۱ء)

مجددالف ثانی " بیشخ احمر سر بهندی ، (1563-1624ء)" مکتوبات امام ربانی ' ، (مترجم : مولانا سعیداحمد نقشبندی ) ، دفتر اول ، مکتوب نمبر : ۱۳۷۵ ، (مدینه پبلشنگ مینی بندرود کراچی ، ۱۹۷۱ء ، مجلدات : 3)

'اللہ تعالیٰ کی چیز میں حلول نہیں کر تا اور نہ ہی کوئی چیز اس میں حلول کرتی ہے لیکن حق تعالیٰ تمام اشیاء کو محیط ہے اور ان کے ساتھ قرب ومعیت سے وہ مراد نہیں ہے جو ہمار نے ہم قاصر میں آسکے کیونکہ وہ حق تعالیٰ کی جناب پاک کے لائق نہیں ، اور جو کچھ کشف وشہود سے معلوم کرتے ہیں وہ اس سے بھی منزہ اور پاک ہے ، اس لئے کہ مکن کوخق تعالیٰ کی ذات وصفات و افعال کی حقیقت سے سوائے نادانی اور چر کچھ حاصل نہیں ہے ۔غیب کے ساتھ ایمان نادانی اور جو بچھ کشوف و مشہود ہواس کولا کی نفی کے نیچے لانا لانا چاہئے اور جو بچھ کمشوف و مشہود ہواس کولا کی نفی کے نیچے لانا حاسم میں اور جو بچھ کمشوف و مشہود ہواس کولا کی نفی کے نیچے لانا

بعض عارفوں کے کلام میں ''محوواضمحلال''کے الفاظ آئے ہیں ،صوفیائے خام نے اس کو بھی اپنے لئے سند بنایا اور سمجھے کہ اس سے ''محوواضمحلال عینی''مراد ہے بعنی عارف کا خدا تعالیٰ کی ہستی میں تحلیل ہوکر''من تو شدم تو من شدی''کا مصداق ہوجانا ہے۔اس کے متعلق حضرت مجد دالف ثانی قدس سرہ ارقام فرماتے ہیں:

'' ہاں کسی شے تک پہنچنا اور ہے اور اس شے میں مضمحل ہونا امر دیگر ہے اور بعض مشائح '' کی عبارت میں جولفظ محو و اضمحلال

استعال ہوتا ہے اس سے مراد محو واضمحلال نظری ہے ، نہ کہ عینی (لعنی حقیقی اور ذاتی) تعنی سالک کانعین (ایناوجود شخصی) اس کی نظرے مرتفع ہوجا تا ہے نہ رید کفس الامر میں (لیمنی فی الواقع) محوہوجاتا ہے کیونکہ بیرالحاد و زندقہ ہے ، اس راستہ کے بعض ناقص لوگ إن وہم میں ڈالنے دالے الفاظ سے محود اصمحلال عینی جان کرزندقہ تک پہنچ گئے ہیں ،اور آخرت کے عذاب وثواب کا ا نکار کر دیا ہے اور انھوں نے خیال کیا ہے کہ جس طرح ( آغاز میں) وحدت سے کثرت میں آئے ہیں اسی طرح دوسری مرتبہ (انجام کار ) کثرت ہے وحدت میں چلے جائیں گے اور پیہ کثرت اس وحدت میں مصمحل ہو جائے گی ، اور ان زندیقوں کے بیعض نے اس محوہونے کو قیامت کبری خیال کیا ہے اور حشر و نشروحساب وصراط وميزان يا انكاركيا ب، ضلوا كثيرا من الناس (بيلوگ خودجهي كمراه موئے اور بہت سے لوگوں کو بھی گمراہ کیا۔)۔۔۔۔۔۔لوگ شایداندھے ہیں ، دیکھتے نہیں کہ جب کسی کامل سے بجز ونقص واحتیاج زائل نہیں ہوئے تو پھروحدت کی طرف رجوع وجودی کے کیامعنی ہوئے ، اورا گروحدت کی طرف رجوع کرناموت کے بعد خیال کیا ہے تو کا فرزندیق ہیں کہ عذاب آخرت کا انکار کرتے ہیں اور انبیاء

عليهم الصلوة والسلام كي دعوت كوباطل سمجهة نبيل أ

یہ تو ان زندیقوں کارد ہوا جوساری کا ئنات یا کم از کم کاملین کے خدا بن جانے یا خدا کے ساتھ متحد ہو جانے کے قائل ہیں لیکن اس قبیل کی ایک گراہی یہ بھی ہے کہ انبیاء میہ الصلو قر والسلام کواور خاص کرسید الانبیاء سرور دوعالم السید کوش سجانہ و تعالیٰ کے ساتھ متحد سمجھا جائے ۔ حضرت مجد دالف ثانی قدس سرہ نے اس گراہا نہ ومشر کا نہ عقیدہ کو بھی بیخ و بن سے اکھاڑ کر بھینک دیا، چنانچہ ایک مقام پر فرماتے ہیں:

"اور ای قتم ہے بعض مشاک کا وہ کلام ہے جو انھوں نے (حالت) سکر میں کہا ہے کہ جامعیت محمدی اللی جامعیت اللی سے زیادہ جامع ہے، چونکہ یہ لوگ حضرت محمد علیہ الصلو ۃ والسلام کوامکان ووجوب کی حقیقت کا جامع جانتے ہیں، اس لئے حکم کرتے ہیں کہ محمد اللہ جل شانہ کی جامعیت اللہ جل شانہ کی جامعیت سے زیادہ ہے، یہاں بھی صورت کو حقیقت تصور کر کے حکم کیا ہے ،حضرت محمد الله علی مورت کے جامع ہیں نہ کہ حقیقت وجوب کی صورت کے جامع ہیں نہ کہ حقیقت وجوب کے، اور اللہ تعالی حقیق واجب الوجود ہے، اگر وجوب کی صورت کے درمیان تمیز کرتے تو ایسا کو حقیقت اور اس کی صورت کے درمیان تمیز کرتے تو ایسا حکم نہ کرتے ، اس می میں کے شکر ہے احکام سے اللہ کی پناہ ،حضرت محمد حکم نے کرتے ، اس می کے شکر ہے احکام سے اللہ کی پناہ ،حضرت محمد حکم نہ کرتے ، اس می کے شکر ہے احکام سے اللہ کی پناہ ،حضرت محمد حکم نہ کرتے ، اس می کے شکر ہے احکام سے اللہ کی پناہ ،حضرت محمد حکم نہ کرتے ، اس می کے شکر ہے احکام سے اللہ کی پناہ ،حضرت محمد حکم نہ کرتے ، اس می کے شکر ہے احکام سے اللہ کی پناہ ،حضرت محمد حکم نہ کرتے ، اس می کے شکر ہے ادا کی احتاج کی جامعیت اللہ کی پناہ ،حضرت محمد حکم نہ کرتے ، اس می کے شکر ہے اس کے میں کہ کہ کے ساتھ کی کیا ہے ، حضرت میں کہ کہ کہ کے میں کے شکر ہے ، اس می کے شکر ہے ، اس میں کے شکر ہے ، اس میں کے شکر ہے ، اس میں کے شکر ہے ، اس می کے شکر ہے ، اس می کے شکر ہے ، اس میں کے شکر ہے ہے اس میں کے شکر ہے ، اس میں کے سکر ہے ، اس میں کے شکر ہے ہیں کے اس میں کے شکر ہے ، اس میں کے سکر ہے کہ کے کہ

عليسته ايك بنده ہيں محدوداور متناہی ہيں اور حق تعالی وتقدس غير محدوداورنامتناہی ہے'لے

حضرت مجدد الف تانی " کی بیر بہت بڑی دینی خدمت ہے کہ آپ نے ہندوستان کے اندر ایک ایسے سلسلہ کشوف کی بنیاد رکھی جوشر بعت کے تابع ہے ۔ ہندوستان میں اشاعت اسلام کا اصل سہراصو فیہ کرام کے سرہے، اس وجہ سے یہاں اسلام پرشروع ہی ہےتصوف کا گہرارنگ چڑھا ہوا ہے۔سرزمین ہند میں صوفیہ کرام کے اثرات اتنے گہرے ہیں کہ ایک ڈیڑھ صدی پہلے تک تو تھی کے خیال میں بھی سے بات ندھی کہ کسی صوفیانہ سلسلے میں داخل ہوئے بغیر بھی انسان اسلام کی برکات سے مستفید ہوسکتا ہے۔اس پس منظر میں اسلام کی بڑی خدمت یہی ہوسکتی تھی کہ ایک ایسے سلسلهٔ تصوف کوتر قی دی جائے جو بوری طرح شریعت کے تابع ہو۔

#### نظرية وحدة الوجود كي درست تعبير

حضرت مجددٌ نے ایک طرف تو وحدۃ الوجود کی غلط تعبیرات اور اس کے نتیجے میں تھیلنے والی گمراہی کی قباحتوں کو ظاہر فرئایا اور اس کو الحاد و زندقہ قرار دیا اور دوسری طرف ان اکابرصوفیائے کرام کی مراد ظاہر فر مائی جو'' وحدۃ الوجود'' اور''ہمہاوست'' کے قائل ہیں، اور بتایا کہ اس قتم کے کلمات سے ان کا مقصد ریہ ہے کہ عالم میں جو پچھ ہے سب الله تعالیٰ کی قدرت کاظہور ہے یا یوں سکئے کہ اس کا وجود حقیقی اور اصلی ہے اور باقی

تمام موجودات کا وجود محض ظلی ہے جو قابل اعتبار ولائق شارنہیں ہے، چنانچہ ایک مکتوب میں فرماتے ہیں:

> " اب ہم اصل بات کو بیان کرتے اور کہتے ہیں کہ اس عبارت کے اور معنی بھی ہیں جواتحاد وحلول سے بعید ہیں بعنی سب نیست ہیں اور حق تعالیٰ ہی موجود ہے نہ رید کہ سب ہست ہیں اور حق تعالیٰ کے ساتھ ہی متحد ہیں۔ اس قسم کی بات کوئی بے وقوف اور نادان بھی نہیں کہتا۔ بزرگوں سے کس طرح متصور ہوسکتی ہے، اور چونکہ غلبہ محبت کے باعث محبوب کے سوا سب کچھان بزرگواروں کی نظر سے پوشیدہ ہوجاتا ہے اور اس کے سوا کھے بھی ان کے مشاہدہ میں ہیں رہتا اس لئے ہمہ اوست کہہ دیتے ہیں يعنى سيسب يجهجو ثابت وموجود دكهائى ديتا تهاسراسروهم وخيال ہی ہے، موجود صرف حق تعالیٰ ہی ہے، اس صورت میں جزیئیت و اتحاد کی آمیزش ہے نہ حلول وہلون کا گمان ،لیکن اس کے باوجود بیفقیران متم کی عبارتوں کو بیندنہیں کرتا اور اس قتم کے مقاصد سے ہرطرح مبراہے کیونکہ بیاتی تعالیٰ کے مرتبہ نفذیس و تنزیہ کے لائق نہیں ، یہ اشیاء کیا ہیں جو اس کا مظہر ہوسکیں۔ ع در کدام آئینہ درآیداُو، اور ان میں پیطافت و محال کہاں ہے كنظهور كے اعتبار سے بھی اس برخمول ہوسكيں ،اگرمظہر بھی ہیں تو

محققین صوفیہ وجود سے ہرگز اس کے قائل نہیں ہیں کہ ذات باری ممکنات کے ساتھ اتحاد وحلول یا امتزاج رکھتی ہے ، اور نہ وحدۃ الوجود کے عقیدے کا بیہ مطلب ہے ۔ جو شخص حلول واتحاد یا امتزاج کا عقیدہ رکھتا ہے صوفیہ وجود سے کنز دیک بھی وہ گراہ اور زندیق ہے ۔'' خلولیہ'' جیسا کہ ان کے نام سے ظاہر ہے بندے کی روح کے اللہ کے ساتھ حلول وامتزاج کے قائل ہیں اور ان کے ہاں بندے کا بلندترین مقام سے کہ اس کی روح خدا کے ساتھ حلول اور امتزاج کرجائے ۔ بیوبی بات ہے جس کو بدھ مت میں کی روح خدا کے ساتھ حلول اور امتزاج کرجائے ۔ بیوبی بات ہے جس کو بدھ مت میں ''نروان'' کہتے ہیں ۔ چنا نچہ کشف انجو ہی میں حضرت علی ہجو ہری اس نوعیت کے گراہ کی نظریات پرتنقید کرتے ہوئے فرماتے ہیں :

''انسانی روح حادث اورمخلوق ہے اس کا قدیم ،خالق اور اپنے صانع کے ساتھ کسی طرح بھی امتزاج وحلول ممکن نہیں۔ وحدة الشهود: پس منظراورا ترات

دراصل ای طرح کے لوگ ہیں جن کی وجہ سے اہل علم و دین مصوفیہ اور اہل تصوف سے برگشتہ ہوتے ہیں۔صوفیہ کو چاہیے کہ وہ اس طرح کے گمراہ لوگوں سے علیحدگی اور براُت اختیار کریں ،اوران سے مداہنت برت کرعلاء اور عام مسلمانوں کو اپنے آپ اور طریقت وحقیقت سے بدگمان اور متنفرنہ کریں۔'ل

# نظر بيروحدة الوجوداور وحدة الشهو دميل تطبق

حضرت مجدد ٹائی نے اپنے روحانی ارتقاء کی جو داستان بیان فرمائی ہے اس کے مطالعہ سے واضح ہوتا ہے کہ خود حضرت مجدد ایک مدت تک" وحدۃ الوجود راو میں سرگر دال رہے ۔ آپ نے اپنے مکتوبات میں اس کتھی کوسلجھایا کہ وحدۃ الوجود راو سلوک کی ابتدائی منزل ہے اور جو خص اس منزل سے گزر جاتا ہے اس پر مقام وحدۃ الشہو دمنکشف ہوجاتا ہے جو شریعت کے میں مطابق ہے ۔ آپ رقمطراز ہیں:

د'میر سے مخدوم! بی فقیر بچپن سے تو حید وجودی والے حضرات

کے مشرب پر تھا اور فقیر کے والد بزرگوار قدس سرہ العزیز بھی

بظاہرای مشرب پر تھے اور باطن میں پوری پوری نگرانی حاصل

ہونے کے باوجود جومرتبہ کے بیفی کی جانب رکھتے تھے ہمیشہ اس

اعلی جویزی " "کشف الحجوب" ، (مترجم: میال طفیل محمد) ،ص: ۱۲۷۳ ۱۲۷۳ ، (اسلامک پبلی کیشنز لمثیدُ ، لا مور ، ۱۹۸۷ء)

طریق پرمشغولیت رکھتے رہے اور اس مضمون کے مصداق کہ فقيه كابيثا آدها فقيه ہوتا ہے فقير كواس مشرب سے بلحاظ علم بہت زیادہ حصہ اور بڑی لذت حاصل تھی یہاں تک کہ فق تعالیٰ نے محض اییخ کرم سے ارشاد و مہرایت کی پناہ والے حقائق ومعارف کے جانبے والے بیندیدہ دین کی تائید کرنے والے ہمارے شیخ ومولا وقبله حضرت خواجه محمر باقى بالله قدس سره كى خدمت ميس رسائی نصیب کی اورانھوں نے فقیر کوطریقہ نقشبند ریعلیم فر مایا اور اس مسکین کے حال زار پر بڑی توجہ فرمائی ، اس طریقہ علیہ کی مشق کے بعدتھوڑی مدت میں تو حید وجودی منکشف ہوگئی اور اس کشف میں حد سے بڑھ کرزیادتی پیدا ہوئی اوراس مقام کے علوم ومعارف بكثرت ظاہر ہوئے اور اس مرتبہ کے د قائق میں سے شاید ہی کوئی وقیقہ رہ گیا ہوجس کو فقیر پر منکشف نہ کیا ہو۔۔۔۔۔اور بیرحال بہت مدت تک رہا اور مہینوں سے سالوں تک نوبت بہنچ گئی ، نا گاہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی عنایت بے غایت غیب کے جھر وکوں سے میدان ظہور میں جلوہ گر ہوئی اور اس پردے کو جو پیچونی و بیچگو نی کے چہرہ کوڈ ھانے ہوئے تھا، اتار يجينكا اورسالقه علوم جواتحا داور وحدت وجودكي خبر دييتے تنصر ائل ہونے لگے اور احاطہ وسر یان وقرب ومعیت ذاتیہ جواس مقام

میں ظاہر ہوئے تھے پوشیدہ ہو گئے اور بیٹنی طور برمعلوم ہو گیا کہ صانع عالم كوعالم كے ساتھ ان مذكورہ نسبتوں میں سے كوئى نسبت بھی ثابت نہیں ہے، فِی تعالیٰ کا احاطہ اور قرب علمی ہے جیسا کہ اہل حق شکر اللہ عیہم کے نزدیک ثابت ومقرر ہے۔ حق تعالی کسی چیز کے ساتھ متحد ہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان سب سے بلند شان والا اور یاک ہے اور عالم عالم ہے۔۔۔۔۔۔پین بہتر وہی ہے جوعلماءاہل سنت و جماعت نے بیان کیا ہے کہ قرب واحاط علمی ہے، اور تو حید وجودی کے مشرب کے مخالف علوم ومعارف کے حاصل ہونے کے وقت پیفیر بہت بے قرار ہوا کیونکہ اس تو حید سے بڑھ کراورکوئی اعلیٰ امر نہیں جانتا تھااور عاجزی وزاری سے دعا کیا کرتا تھا کہ بیمعرفت زائل بنہ ہو، یہاں تک کہ سارے حجاب سامنے سے زائل ہو گئے اور حقیقت کما حقہ منکشف ہوگئی اورمعلوم ہوگیا کہ عالم ہر چند صفاتی کمالات کا آئینہ اور اسائے ظهورات كى جلوه گاه ہے كيكن مظهر ظاہر كاعين اور ظل اصل كاعين نہیں ہے جیسا کہ تو حیروجودی والوں کاند ہرب ہے۔' کے حضرت مجدد کے پیرومرشد حضرت باقی باللہ بھی ایک دور میں تو حید وجودی کا مشرب رکھتے تھے، لیکن پھرروحانی ترقی کے مدارج طے کرتے ہوئے اس مقام پر فائز ہوئے جہاں آپ پر تو حید وجودی منکشف ہوگئ۔ حضرت مجدد اپنے ایک مکتوب گرامی میں تحریر فرماتے ہیں:

> "معرفت كى بناه والے ہمارے قبله گاہ حضرت خواجه باقی بالله قدس سره مسيحه مدت تك توحير وجودى والول كالمشرب ركهت مته ادر اييخ رسالون اورخطون میں بھی اس کوظاہر فرماتے تھے لیکن آخر کارحق تعالیٰ نے اپنی کمال عنایت سے اس مقام سے ترقی عطافر ماکر شاہراہ پرڈال دیا اوراس معرفت کی تنگی سے خلاصی بخشی ۔میاں عبدالحق جو حضرت قدس سرہ کے خلص یاروں میں سے ہیں ہیان کرتے ہیں کہمرض موت سے ایک ہفتہ پہلے حضرت قدس سرہ نے فرمایا کہ مجھے عین الیقین ہے معلوم ہو گیا کہ تو حید وجودی ایک تنگ کو چہہے اور شاہراہ اور ہے،اس سے بہلے بھی جانتا تو تھا مگراب ایک قسم کا یقین حاصل ہوا ہے۔ادر بیفقیر بھی مجھ مدت تک حضرت قدس سرہ کی درگاہ میں توحید (وجودی) کامشرب رکھتا تھا اوراس طریق کی تائید میں مقدمات کشفیہ بہت ظاہر ہوئے تھے لیکن خدائے تعالی کی عنایت نے اس مقام سے گذار کرجس مقام کے ساتھ اللہ تعالی نے جاہا مشرف فرمایا ۔ ا

اس مکتوب گرامی سے ہمارے مؤقف کی تائیر ہوتی ہے کہ وحدۃ الوجود اور وحدۃ الشہو د عقیدهٔ توحید کی مختلف تعبیرات اور توحید باری تعالیٰ کی معرفت کے مختلف مقامات ہیں، تا ہم حضرت مجدد کمالات ولایت کے حصول کے لئے تو حیرشہودی کولازم سمجھتے ہیں " وحدة الوجوداوروحدة الشهو دكى حقيقت

حضرت مجدد ؓ کے نزدیک فنا و بقا اور کمالات و لایت صغریٰ و کبریٰ کے حصول کے لئے تو حید وجودی بالکل در کارنہیں ہے بلکہ تو حیدشہودی کی منزل حاصل ہونی جا ہے تا کہ فنا متحقق ہوجائے اور ماسوی اللّٰد کا نسیان حاصل ہوجائے۔ آپ اپنے مکتوب میں فرماتے

> "اول جس شخص نے تو حید وجودی کی تصریح کی ہے وہ شخ محی الدين ابن عربي بين ، اس سے پہلے كے مشائح كى عبارتيں اگر جه تو حیرواتحاد کی خبر دیتی ہیں گیان تو حیرشہودی برحمل کرنے کے قابل ہیں، کیونکہ جب وہ فق جل شانہ کے غیر کوہیں دیکھتے تو بعض کہتے بين: لَيْسَ فِي جُبَّتِي سِوَى اللهِ (ميرے جبر مين الله كسوا اور چھیں)اور بعض سبے انبی مَا اعظم شانی (میں سیان ہوں،میری شان بلندہے) پکارا تھتے ہیں،اور بعض کیہ سسَ فِسی الدَّارِ غَيْرُهُ دَيَّارٌ ( گھر ميں اس كے سواكوئي رہنے والانہيں ہے) كى آوازلگاتے ہیں، سیسب پھول ایک ہی " کی بنی" كی شاخ سے کھلتے ہیں ۔ان عبارتوں میں سے کوئی بھی وحدت وجود

یر دلالت نہیں کرتی اور جس شخص نے مسئلہ وحدت وجود کو ابواب و فصول میں لکھاہے اور صرف وتحو کی طرح اس کو تالیف کیا ہے وہ شخ محی الدین ہی ہیں اس مسکلہ کے بعض دقیق معارف کواییئے ساتھ مخصوص ومنسوب كياب، حتى كمانھوں نے كہاہے كہ خاتم النبوت بعض علوم ومعارف كوخاتم الولايت سے اخذ كرتا ہے اور خاتم ولايت محری اینے آپ کو جانتا ہے اور اس کے شار عین نے اس کی توجیہ میں کہا ہے کہ اگر بادشاہ اینے خزائجی سے کوئی چیز لے لے تو کیا نقصان ہے۔غرض فنا و بقا اور کمالات و لا يت صغرى و كبرىٰ كے حصول کے لئے تو حید وجودی بالکل در کارنہیں ہے تو حید شہودی حاصل ہونی جائے تا کہ فنامتحقق ہوجائے اور ماسوی اللّٰد کا نسیان حاصل ہوجائے۔ہوسکتا ہے کہ سالک ابتداء سے انتہا تک سیر کر جائے اور تو خیر وجودی کے علوم ومعارف میں سے پچھ بھی اس پر ظاہر نہ ہوبلکہ قریب ہے کہ ان علوم کا انکار کر دے۔فقیر کے نز دیک وہ راستہ جوان معارف کے ظہور کے بغیرسلوک کے ساتھ میسر ہو جائے وہ اس راستہ سے زیادہ قریب ہے جواس ظہور پر شمل ہے اور نیزاس راہ (توحیرشہودی) کے سالکوں میں سے اکثر مطلوب تک جہنچتے ہیں اور اس راہ (توحید وجودی) کے جلنے والے اکثر راستہ ہی میں رہ جاتے ہیں اور دریا سے قطرہ کے ساتھ سیراب ہو جاتے

ہیں اور طل کے اصل کے ساتھ اتحاد کے وہم میں گرفتار رہتے اور اصل سے محروم ہوجائے ہیں ،اور بیر حقیقت اس فقیر نے تجربات معلوم كى ب-والله سبحانة المُلهم لِلصَّوَابِ اورفقيركو اگر چەراە تانى (لىتنى توحىدوجودى كى راه) سىھسىروسلوك مىسر ہوا ہے اور تو حیروجودی کے علوم ومعارف کے ظہورات سے کافی حصہ حاصل ہواہے کین چونکہ اللہ تعالی جل شانہ کی عنایت اس فقیر کے شامل حال تھی اور فقیر کی سیر محبو ہی تھی اس کئے راستہ کے جنگلوں اور صحراؤل كوفضل وعنايت كى امداد سے طے كرا ديا اور كمال مهربانی سے ظلال سے گزار کراصل تک پہنچا دیا اور جب معاملہ مریدوں تک پہنچا تو معلوم ہوا کہ دوسرا راستہ (بینی تو حبیرشہودی کی راہ) وصول کے زیادہ قریب اور حصول کے لئے زیادہ آسان ہے۔ ٱلْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي هَذَانَا لِهِ ذَا وَمَا كُنَّا لِنَهُ تَدِى لَوُ لآ أَنْ هَــذَانــا اللُّهُ لَقَدُ جَـآءَ ثُ رُسُلُ رَبِّنا بِالْحَقِّ (الاعراف، ٤٣:٧) (الله تعالى كى حمد بي جس نے ہم كومدايت دى اگروہ ہم کو ہدایت نہ دیتا تو ہم بھی ہدایت نہ پاتے ، بےشک ہمار ہےرب کےرسول حق بات لائے ہیں۔

حضرت بحدد گی نظر میں فناو بغاشہودی ہے وجودی نہیں ، چڑ نچہ آپٹور ماتے ہیں : ''فنا و بقاشہودی ہے وجودی نہیں کیونکہ بندہ ( کا وجود ) ناچیز (فنا) نہیں ہوتااور نہ ہی حق تعالیٰ کے ساتھ متحد ہوتا ہے۔ بندہ ہمیشہ بندہ ہے اور خدا ہمیشہ خداہے ، وہ لوگ زندیق ہیں جو فناوبقا کو وجودی تصور کرتے ہیں اور جھتے ہیں کہ بندہ اپنے وجودی تعینات کور فع کر کے ا بی اصل کے ساتھ جو کہ تعینات و قیود سے پاک ہے متحد ہوجا تا ہے اور اینے آپ سے فانی ہوکر اپنے رب کے ساتھ بقاحاصل کر ليتاهيج سطرح ست كه قطره اليين آب سه فاني بوكرورياسيل جاتا ہے اور اپنی قید کور فع کر کے مطلق کے ساتھ متحد ہوجاتا ہے۔ اَعَاذَ نَا اللَّهُ سُبُحَانَهُ عَنُ مُعْتَقِدَاتِهِمُ السُّوءِ (اللَّدَتَعَالَى جميل ال کے برے عقائدے بیائے) فناکی حقیقت بیے کہ انسان ماسوی التدكو بهول جائے اور حق تعالی کے سواکسی اور کی گرفتاری اور تعلق باقی ندر ہے اور سینہ و دل کا میدان این تمام مرادوں اور خواہشوں سے یاک وصاف ہو جائے جیسا کہ مقام بندگی کے مناسب ہے، اور مقام بقاکے مناسب بیہ ہے کہ افسی آیات کے مشاہرہ کے بعد بندہ اييخ مولا جل شانه كى مرادون برقائم رب اورحق تعالى كى مرادون كو عین این مرادی معلوم کرے ۔ 'ل

ل سكتوبات امام رباني "، وفتر دوم كاتوب نمبر: ٩٩

حضرت مجد دلف ثانی فنافی الله و بقابالله کی حقیقت کوآشکار کرتے ہوئے فرماتے ہیں: '' فناوبقاسے کہ جس کے حاصل ہونے کوولایت سے تعبیر کیا جاتا ہے صرف یہی یقین مقصود ہے اور اگر فنافی اللہ اور بقاباللہ سے سيحيح أورمعني اليسے مرادليں جن سيے حق تعالیٰ كامخلوق میں حلول كرنے كا وہم يرثة تا ہوتو البيته بيين الحاد وزند قد ہے۔،غلبهُ حال اورسکر کی حالت میں بہت سی چیزیں ظاہر ہوتی ہیں کہ آخران سے گذر جانا اور توبہ واستغفار کرنا جا ہے ، ابراہیم بن شیبان جو كەمشائخ طبقات قدىس سرہم میں سے ہیں ، فرماتے ہیں كەفناو بقا كاعلم اخلاص وحدانيت اورصحت عبوديت (خالص توحيراور سيحج بندگی ) کے گرد پھرتا ہے اور اس کے سوامغالطہ اور زندفنہ ہے ، اور حق سیہ ہے کہ وہ سے فرماتے ہیں اور سیکلام ان کی استفامت کی خبر دیتا ہے، فنافی اللہ سے مرادحق تعالی کی مرضیات (رضا منديول) مين فاني مونا إورسير الى الله وسيرفى الله وغيرهما بهى اسى قياس پر بين ليا

## ابن عربی کے نفط نظر کی وضاحت

صوفیہ کرام کاوہ گروہ جوتو حیدِ وجودی کا قائل ہے عام طور پر ابن عربی تھ کی تعبیرات کوہی

ارمغانِ امام ربّانی (جلد ششم) ۱۳۸ ﴾ وحدة الشهود: بین منظراورا ثرات

دلیل بنا تا ہے اس لئے حضرت مجددؓ نے اپنے مکتوبات میں شیخ موصوف کے نظریات اور تعبیرات کی وضاحت فرما کران کی مراد کو واضح کر دیا ہے۔حضرت مجد دالف ثانی " کا نقطه نظریہ ہے کہ مسئلہ تو حید کی اکثر تحقیقات میں شیخ محی الدین ابن عربی (م ۲۳۸ ھ) تق یر ہیں۔لیکن بعض لوگ ان کے نظر یہ کوئی طرح نہ جھنے کی وجہ سے ان پر تنقید کرتے ہیں اوربعض دوسرے لوگ ان کے نقطہ کنظر کی غلط تعبیرات کے نتیجہ میں گمراہی کے راستے پر چل نکلتے ہیں۔شیخ مجد دُفر ماتے ہیں: ۔

> '' شاید بیمسکله تو حید متقد مین صوفیه میں احیمی طرح صاف اور واضحنبين ہواتھاان میں سے جُوکوئی مغلوب الحال ہوجا تاتھااس سے اس قتم کے اتحاد نما تو حیدی کلمات سرز د ہو جاتے تھے اور غلبهُ سكر كے باعث وہ اس سر كونہ يا سكتا تھا اور ان عبارتوں كے ظاہر کوحلول و اتحاد کی آمیزش سے پھیر نہسکتا تھا اور جب شیخ بزرگوارمی الدین ابن عربی قدس سره تک نوبت بینجی تو انھوں نے کمال معرفت ہے اس دقیق مسئلہ کی تشریح فرمائی اور ابواب و فصول میں ترتیب دیے کرصرف ونحو کی طرح مدون فرمایا ،اس کے باوجوداس طا نفہ کے بعض لوگوں نے بیٹنے موصوف کی مراد کو نہ بھنے کے باعث ان کو تلطی پر کہااور ان پر طعن وملامت کی ،اس مسکلہ کی اکثر تحقیقات میں شیخ حق بریب اور ان برطعن کرنے واللوك حق بات سے دور ہیں، شنخ كى بزرگى اوران كے علم كى

زیادتی اس مسکلہ کی تحقیق سے (جوشنے نے کی ہے) معلوم کرنی چاہیے اور ان پر رد وطعن نہیں کرنا چاہیے، اس مسکلہ پرجس قدر غور و بحث کی جاتی ہے متاخرین کے مختلف فکروں کے ملنے سے زیادہ واضح وصاف ہوتا جاتا ہے اور حلول و اتحاد کے شبہات سے دور ہوتا جاتا ہے۔'ل

ایک دوسرے مکتوب میں شیخ مجدد ؓ نے صوفیہ وجود بیاور علماء کے نزاع کومخض لفظی نزاع قرار دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں:

"جانا چاہئے کہ صوفیائے کرام میں سے جولوگ وحدت وجود کے قائل ہیں اور اشیاء کوعین حق جانے ہیں اور ہمہ اوست کا حکم کرتے ہیں، ان کی مراد بہیں ہے کہ اشیاء حق تعالیٰ کے ساتھ متحد ہیں اور تنزیہ ترزل کر کے تثبیہ بن گیا ہے اور واجب ممکن ہوگیا ہے اور داجب چون (بشل) ہیں آگیا ہے، کیونکہ بیسب کفر والحاد اور گراہی وزندقہ ہے وہاں نہ اتحاد ہے نہ عینیت بیسب کفر والحاد اور گراہی وزندقہ ہے وہاں نہ اتحاد ہے نہ عینیت اور نہ تنزل ہے نہ تثبیہ۔ اللہ تعالیٰ اب بھی ویسا ہی ہے جیسا کہ بہلے تھا۔ پس وہ ایسی پاک ذات ہے جوکا نئات وموجود ات کے حدوث (نے بیدا ہونے) سے اپنی ذات و صفات و اسا حدوث (نے بیدا ہونے) سے اپنی ذات و صفات و اسا

میں متغیر نہیں ہوتا ،حق تعالیٰ اپنی اسی مطلقِ محض ہونے کی صفت برہے، وجوب کی بلندی ہے امکان کی پستی کی طرف ماکل نہیں ہوا بلکہ ہمہ اوست کے معنی میر ہیں ، اشیاء نیست (معدوم) ہیں اور موجود وہی ذات تعالی وتفزس ہے منصور نے جو' انا الحق" کہا تواس کی مراد رہبیں ہے کہ میں حق ہوں اور حق کے ساتھ متحد ہوں کیونکہ میر کفر ہے اور اس کے آل کا موجب ہے بلکہ اس کے قول کے معنی یہ ہیں کہ میں نہیں ہوں اور حق تعالی موجود ہے۔ حاصل کلام میہ ہے کہ صوفیہ اشیاء کوحق تعالیٰ کے ظہورات جانتے ہیں اور کسی قتم کے تنزل کی آمیزش اور تغیر و تبدل کے گمان کے بغیر حق تعالیٰ کے اساء وصفات کے آئینے خیال کرتے ہیں جس طرح اگرکسی شخص کا سایه دراز ہو جائے تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ سابیاس شخص کے ساتھ متحد اور عینیت کی نسبت رکھتا ہے یا وہ شخص تنزل كركظل مين ظاهر مواہے، بلكه و شخص این خالص اصالت پر ہےاورظل اس سے کسی تنزل وتغیر کی آمیزش کے بغیر وجود میں آیا ہے، البتہ بعض اوقات ان لوگوں کی نظر سے جنھوں نے اس شخص سے کمال درجہ کی محبت پیدا کر لی ہے اس کمال محبت کے باعث ساریہ کا وجود یاشیدہ ہو جاتا ہے اور اس شخص کے سواان کو پچھ مشہور نہیں ہوتا تو ہوسکتا ہے کہاں وقت بیہ کہہ دیں

کے طل عین شخص ہے لین طل معدوم ہے اور موجود وہی شخص ہے اور بس۔ اس شخص سے بیٹا بت ہوا کہ اشیاء صوفیہ کے نزدیک حق تعالیٰ کے ظہورات ہیں نہ کہ حق تعالیٰ کاعین۔ پس اشیاء حق تعالیٰ سے ہوں گی نہ کہ حق تعالیٰ ہوں گی، پس ان کے کلام ہمہ اوست کے معنی ہمہ از وست ہوں گے جو کہ علمائے کرام کے نزدیک مختار ہیں اور علمائے کرام وصوفیہ عظام اللہ تعالیٰ قیامت تک ان کی کثر ت فرمائے ، کے در میان حقیقت میں کوئی نزاع تابت نہیں ہوگا اور ہر دواقوال کا انجام ایک ہی ہوگا، صرف اس قدر فرق ہے کہ صوفیہ اشیاء کوحق تعالیٰ کے ظہورات کہتے ہیں اور علماء اس لفظ سے بھی اجتناب کرتے ہیں تاکہ طول واتحاد کا وہم بیدا ہونے کے مواقع سے بچیں ۔ ا

### اثرات

سطورِ بالا کے مطالعہ سے واضح ہے کہ وحدۃ الوجود کا نظریہ مسلمان صوفیہ میں ہمیشہ موجود رہا ہے، بیاصلاً راہِ سلوک کی منازل میں سے ایک منزل ہے، لیکن جب غیر مختاط صوفیہ نے عوامی سطح پراس نظریے کی عقیدے کے طور تبلیغ شروع کی تو اس سے طرح طرح کی غلط نہمیوں نے جنم لیا۔ حقیقت یہ ہے کہ درخت اپنی جڑ سے نہیں بلکہ اپنے پھل سے پہچانا غلط نہمیوں نے جنم لیا۔ حقیقت یہ ہے کہ درخت اپنی جڑ سے نہیں بلکہ اپنے پھل سے پہچانا

﴿ ١٥٢ ﴾ وحدة الشهود: پس منظراوراثرات

جاتا ہے اور وصدة الوجود ایک عقیدے کے روپ میں جس طرح برگ وبارلانے لگا تھاوہ ایک حائی شریعت اور بالغ نظر داعی کے لئے باعث تتویش تھا۔ حضرت مجددؓ کے سامنے بینازک صورت حال تھی کہ وحدۃ الوجودی صوفیہ کے نقطہ نظر کواس انداز میں علمی تقید کا نشانہ بنایا جائے کہ اہل تصوف کی حرمت بھی قائم رہے اور شریعت کا دامن بھی تارتار نہ ہونے پائے ،اور حق بیہ ہے کہ شخ مجددؓ نے اس نازک منصب کو جس طرح نبھایا ہے وہ بونے پائے ،اور حق میہ ہونے جس اسلوب میں شریعت وطریقت کے باہم لازم وملزوم ہونے کے اصل اسلامی تصور کو پھر سے دریافت کیا ہے اس پرامت مسلمہ اور بالخصوص ہونے کے اصل اسلامی تصور کو پھر سے دریافت کیا ہے اس پرامت مسلمہ اور بالخصوص اسلامیان ہند ہمیشہ ان کی اجمان مندر ہیں گے۔ آپؓ نے شریعت کو طریقت کی لونڈی سیجھنے والے نام نہا دصوفیہ پر گرفت فرمائی اور دلائل سے نابت کیا کہ طریقت ، شریعت کے تابع اور اس کی خادم ہے۔ حضرت مجددؓ نے اہل تصوف اور مسلمان علماء کے درمیان اختلاف کور فع کردیا۔

ہم بیجھے ہیں کہ حضرت مجدد کی کوششوں کا جونوری نتیجہ ظاہر ہواوہ ''دین الہی''
کی صورت میں پھینے والے اکبری الحاد کا خاتمہ ہے۔ مغل حکمران اکبری موت کے ساتھ ہی صلح کل اور وحدة الوجودی نظریات کی غلط تعبیرات پر شتمل دین الہی اپنے منطقی انجام کو پہنچ گیا، اگر چہا کبر کے الحادی نظریات کا مکمل قلع قبع اورنگ زیب عالمگیر کے دور میں ہوا ۔ حضرت مجدد کی دعوق تحریک کے نتیج میں سے بات ہمیشہ کے لئے طے ہوگئ کہ ہندواور مسلمان دو الگ قومیں ہیں جو ایمانیات سے لے کرساجی زندگی کے ہر پہلوتک ایک دوسرے سے بالکل جدا ہیں۔ آپ نے اپنی تحریک میں اسلامی شخص کے حفظ کوسرعنوان دوسرے سے بالکل جدا ہیں۔ آپ نے اپنی تحریک میں اسلامی شخص کے حفظ کوسرعنوان

بنا کراس حقیقت کو بالکل نمایاں کر دیا کہ اسلامیان ہندا ہے اسلامی شخص برکسی صورت سمجھوتہ ہیں کرسکتے۔ یہی وہ پس منظر ہے جس میں بجاطور پر آپ کو' دوقو می نظریہ' کا بانی کہاجا تا ہے۔

بعضرت مجدد کی کوششوں نے اسلامیان ہنداورا حتیاط پندصوفیہ کرام پر جواثر ات مرتب کے اس کے لئے یہاں ہم صرف ایک مثال بیان کرنے پراکتفاء کریں گے۔ چشتی نظامی سلسلے کے مشہور شخ شاہ کلیم اللہ جہاں آبادی (م ۱۹۲۳ھ) نے اپنے خلیفہ خاص حضرت شلسلے کے مشہور شخ شاہ کلیم اللہ جہاں آبادی کو جوخطوط کلھے ہیں ان میں بعض خطوط میں ہدایت کی ہے کہ چونکہ اس وقت بادشاہ کے ساتھ اور نگ آباد میں مجددی خاندان کے صاحبر ادر بھی ہیں اس لئے ساع وقوالی کی مجلس منعقد کرنے میں احتیاط برتی جائے مبادا کہ ان حضرات بیں اس لئے ساع وقوالی کی مجلس منعقد کرنے میں احتیاط برتی جائے مبادا کہ ان حضرات کوگر انی اور تکدر ہو۔ اس روایت سے صاف پنہ چاتا ہے کہ حضرت مجدد کی کوششوں کوگر انی اور تکدر ہو۔ اس روایت سے صاف پنہ چاتا ہے کہ حضرت مجدد کی کوششوں میں باہمی کو تنتیج میں صوفیہ کرام کے ہاں فکر وعمل اور شریعت وطریقت کی تعبیرات میں باہمی رواداری اور ہم آ ہنگی پروان پڑھنے گئی تھی اور برصغیر میں روحانی کیسانیت اور شظم کے آثار نمایاں ہونے گئے تھے اور غالبًا یہ پہلا موقع تھا کہ سارے ملک میں ایک روحانی نظام نے اقتد ارحاصل کر لیا تھا۔

حضرت مجدد کی کوششوں کے اثرات کی ایک دلچسپ مثال ہمیں مرزاغالب کے ہاں بھی ملتی ہے، مرزانے ایک دفعہ بہا درشاہ ظفر کے دربار میں بیایک رباعی پڑھی: جن لوگوں کو جھے سے بےعداوت گہری کہتے ہیں وہ جھے رافضی اور دہری دہری کیونکر ہو جوکہ ہووے صوفی شیعی کیونکر ہو ماوراء النہری علامہ اقبال آیک دور میں وحدۃ الوجود کے قائل تھے اوراس تصور میں بڑے پختہ تھے۔ ۱۹۰۸ء میں انگلتان سے واپسی پراقبال نے حضرت مجدد الف ٹانی کے مکتوبات کا مطالعہ کیا اور بڑے متاثر ہوئے ۔ فکر مجدد کے مطالعہ سے اقبال کو اپنی نظریات پر مزید غور وفکر کا موقع ملا ۔ افکار مجدد نے اقبال کے فکری ارتقاء میں اہم کردار ادا کیا۔ اقبال اپنی ذبئی تبدیلی کا تذکرہ کرتے ہوئے ۳۰ دئمبر ۱۹۱۵ء کو اپنے ایک خطمیں خواجہ حسن نظامی کے نام لکھتے ہیں:

"میری نبیت بھی آپ کومعلوم ہے کہ میرافطری اور آبائی میلان (وحدۃ الوجودی) تصوف کی طرف ہے اور یورپ کا فلفہ پڑھے کے بعد یہ میلان اور تیز ہوگیا تھا ، کیونکہ فلفہ 'یورپ بخشیت مجموعی وحدۃ الوجود کی طرف رخ کرتا ہے، مگر قرآن پر تخشیت مجموعی وحدۃ الوجود کی طرف رخ کرتا ہے، مگر قرآن پر تذہر کرنے اور تاریخ اسلام کا بغور مطالعہ کرنے کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ مجھے اپنی فلطی معلوم ہوئی ہے اور میں نے محض قرآن کی خاطر اینے خیال کوڑک کردیا۔" لے

علامہ اقبالٌ حضرت مجددٌ کے روحانی فیوض و برکات کے بڑے معترف ہیں۔

عنده مي دال شاني کي تعليم او کاروا ده سر خداد حسن

ا قبال کے فکری ارتقاء میں حضرت مجددالف ثانی کی تعلیمات کا بڑا حصہ ہے۔خواجہ حسن نظامی کے نام مکتوب میں رقمطراز ہیں:

''حضرت امام ربانی " نے مکتوبات میں ایک جگہ بحث کی ہے کہ

''کستن' اچھا ہے یا ''پیستن' '' میرے نزدیک گستن

عین اسلام ہے اور پیستن رہبانیت یا ایرانی تصوف ہے اور میں

اس کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرتا ہوں۔ آپ کو یا دہوگا کہ

جب آپ نے مجھے'' سرالوصال'' کا خطاب دیا تھا تو میں نے

آپ کہ کہاتھا کہ مجھے'' سرالفراق'' کہاجائے۔ اس وقت میرے

ذہمن میں، یہی امتیازتھا، جو حضرت مجددالف ثانی نے کیا ہے

آپ کہ امتیازتھا، جو حضرت مجددالف ثانی نے کیا ہے

آپ کہ امتیازتھا، تو حضرت مجددالف ثانی ہے کیا ہے

میان کروں تو یہ ہوگا:''شانِ عبدیت انتہائی کمال روح انسانی

کا ہے، اس ہے آگے کوئی مرتبہ یا مقام نہیں۔'' ا

"البندا بنها بيت مراتب ولايت مقام عبديت ست در درجات ولايت فوق عبديّت مقام عبست."

"البذاولانيت كے مرتبول ميں آخرى مرتبه مقام عبديت " ہے

ولایت کے درجوں میں عبدیت کے کے دریعے ہے اوپر کوئی درجہ بیں ہے۔'' درجہ بیں ہے۔''

حاصل کلام به که حضرت مجد دالف ثانی قدس سره وه عظیم روحانی شخصیت ہیں جنہوں نے صوفیہ کرام کی نمائندگی کرتے ہوئے برصغیر میں تصوف کے نام پر پھیلائی جانے والی بدعات کا قلع قمع کرنے کے لئے ایک الینعظیم الثان تحریک کی بنیاد رکھی جس کے فیوض و برکات اور اثر ات ہے بعد کی صدیاں بھی پوری طرح لبریز نظر آتی ہیں خاص طور پرتو حید وجودی کی غلط تعبیرات ہے جن گمراہیوں نے جنم لیا آپ نے ان کا بروفت ادراک کرتے ہوئے تو حیرشہودی کی صورت میں اسلامی تصوف کو جو پہچان دی وہ آپ کا ایک عظیم کارنامہ ہے۔اسلامی تصوف کوغیر اسلامی اثر ات سے بیجانے کے لنے حضرت مجدد کے کارناموں کا تیج اندازہ اس وفت تک نہیں ہوسکتا جب تک وعمل تجدید' سے پہلے کے ہندوستان میں صوفیائے خام کے ہاتھوں اسلام پر جومصیبت ٹوٹ یر ی تھی اس کو بوری طرح سمجھ نہ لیا جائے۔ سیجے بات رہے کہ اس طبقہ کی گمراہیوں کی اصلاح کے لئے حضرت مجدد کے جو چھملی اور قلمی کوششیں فرما ئیں اگران سب کوجمع کیا جائے تو ایک صحیم کتاب مرتب ہو سکتی ہے۔حضرت مجدد کا کمال میہ ہے کہ انھوں نے شربعت وطريقت كے درميان ايك طرح كا تو ازن قائم كيا اور طريقت كوشر بعت كى خادم قراردے کر ہرطرح کے غیراسلامی نظریات کی راہ میں روک لگا دی۔

# بسم الله الرحيم عصر حاضر ميں علماء كى ذمه دارياں عصر حاضر ميں علماء كى ذمه دارياں حضرت مجددالف ثانی سے افكار كى روشنى ميں

افضل سعيد

مظہر حسنِ حسنین ہیں ہیں ہیں میر وارثِ شاہ کونین ہیں ہیں ہیا

ان کا فیضان فلک در فلک ہے ان کے جلوے زمیں در زمیں ہیں

آج ان کے قدم کی بدولت ول میں دین کے گل عنریں میں

اصفیاء ان کے در کے سلامی اتقیا ان کی نسبت سے نامی

میں نیلام درِ مصطفیٰ ہوں شیخ ذبیثان کے درکا گدا ہوں شیخ ذبیثان کے درکا گدا ہوں

میں انہیں بھول یاؤں گا پھر کیوں یہ میرے شہر ول میں مکین ہیں

یہ بات روز روش کی طرح واضح ہے کہ ہر دور میں علم اورام کا کردار کلیدی حیثیت کا رہا ہے۔ جب علماء معاشرہ میں فعال کردار اور خوف خدا کے ساتھ اوگوں کی راہنمائی کرتے ہیں تو دین کی سلامتی ، ترویج واشاعت ممکن ہوتی ہے۔ کیونکہ علماء انبیاء کے وارث، دین کا ستون اور اسلام کی بقا ہیں مختسراً یہ کہ ملاء کا وجود دین و دنیا کی سعادتوں اور خوبیوں کا جامع ہے۔ یہ علماء کے کردار کا مثبت پہلو ہے۔

ان کے منفی پہلوبھی ہیں کہ جب بیاوگ فعال نہیں رہتے جب جاہ و منصب اور حب زر پر فریفۃ ہوتے ہیں غرور و تکبر، رہا کاری و دکھاا وا میں بہتاا ہوتے ہیں تو پھر معاشر ، مذہبی قدروں ، اخوت و مروت ، مساوات و بهدر دئی ، رواداری ، خل و برد باری توکل و اخلاص تقوی و طبارت ہے کیسر خالی ہو جاتا ہے تو ہر طرف نفرت با ہمی تعصب ، وشمنی مسدو بغض و کینہ تنگ نظری قطع رحی منفی سوچ کا عفریت پر پھیلائے کھڑ انظر آتا ہے۔ معاشر ے اور خاندان تا ہی و بر بادی کے دھانے پر پہیلائے کھڑ انظر آتا ہے۔ معاشر ے اور خاندان تا ہی و بر بادی کے دھانے پر پہنچ جاتے ہیں ۔

لوگ دین میں عافیت اور سکون کی سجائے ہے دینی اور بےراہ روی میں سکون

تلاش کرنے لگتے ہیں۔ رذائل کواپنا کزانی دنیاوآ خرت برباد کر بیٹھتے ہیں، بے دین ا نہی علماء سوکی وجہ سے ظاہر ہوتے ہیں اور سیسلسلہ بدند ہبی اب تک جاری ہے۔ حضرت مجدد الف ثاني ارشاد فرمات بين:

> د ورا کبری میں جوفساد ہریا ہوا تھا وہ علماء کی بریختی کی وجہ ہے تھا۔ امید ہے کہ ای حقیقت کو مدانظر رکھتے ہوئے آپ دیندار نیلا، کے ابنخاب کی کوشش کریں گئے۔ کیونکہ نعلماء سو دین کے چور ہیں۔ان کی منزل میں ہے کہ مخلوق کی بارگاہ میں جاہ ومنصب حاصل ہوجائے۔اللہ تعالی ان ئے فنتوں ہے محفوظ رکھے ان علماء میں جو بہتر ہیں وہ بہترین مخلوق ہیں کل قیامت کوان کے قلم كى سيابى شهيدوال كخون سيے زياده وزنی ہوگی۔

> > ا يك دوسر \_ مكتوب مين ارشا دفر مايا:

جس طرح لوگول کی نجات علماء ہے وابستہ نے۔ اسی طرح ان کی بربادی کا سبب بھی بہی عاماء ہیں۔علماء بہتر بن مخلوق ہیں اور بدترین مخلوق بھی۔ کسی بزرگ نے شیطان میں کواصلال وصلیل (گمراہی پھیلانے) کے کام سے فارغ بیٹھے ہوئے ویکھا تو فراغت کارازمعلوم کرنا جاہا۔ اہمیں نے جوان دیا کہ میری جگہ اس وفت علماء سو کام کررے ہیں۔ لیس لوگوں کو کمراہ کرنے کے کئے وہ کافی ہیں۔

امام ربانی حضرت مجددالف ثانی نے علاء سوکی طرف سے سرزدہونے والی ہر کوتا ہی کا خوب محاسبہ کیا اور ان کی تربیت کی طرف بہت زیادہ توجہ فرمائی۔ انہیں گا ہے بگا ہے وقت کی نزاکت کا احساس دلایا اُن کی ذمہ داریاں سمجھا کیں۔ اُن کے منصب کی عزت و ناموں کا احساس دلایا کہ آپ وارث منبر ومصلائے رسول ہیں۔ میراث رسول کونشیم کرنے والے ہیں اللہ تعالی نے ایک عظیم فریضہ آپ کے میرد کیا ہے گلوق خدا کی ربیری درہنمائی آپ کے ذمہ ہے۔ مخلوق خدا کوجہنم کے راستہ سے ہٹا کر جنت کے راستہ برح وخط لکھتے ہوئے ربیری درہنمائی آپ کے ذمہ ہے۔ لہٰذا آپ مملکت کے ایک اہم کارندے کو خط لکھتے ہوئے فرمائے ہیں:

اس وفت جب کہ حکو توں میں انقلاب آگیا ہے اور دوسرے مذاہب کی وشمنی خاک میں مل چکی ہے۔ ائمہ اور علماء اسلام پر لازم ہے کہ اپنی تمام تر توجہ تر و تن شریعت کی طرف مبذول کریں اور شریعت کے جوستون منہدم ہو گئے ہیں ان کی پھر تقمیر کریں تا کہ اسلام کی محمارت اپنی پوری شان و شوکت ہے کھڑی ہوجائے۔

ایک دوسرے مکتوب میں ارشادفر مایا:

علماء کرام پرلازم ہے کہ شریعت مطہرہ کی ترقی کے لئے سردھڑکی بازی لگا دیں اور سب سے پہلے اسلام کے ان ارکان کو قائم کریں جنہیں بس بیٹ ڈال دیا گیا ہے۔ اے حاضرین گرامی قدر! حضرت مجدد الف ثانی کے افکار کی زوشنی میں فی زمانہ علماء کے کندھوں پر بڑی بھاری ذمہداریاں عائدہوتی ہیں۔

ہمارا معاشرہ مادہ پرتی کے مہیب سمندر میں غرق ہوکر روحانی وتعلیمی غربت کا ،شکار ہوگیا ہے ثقافت کے نام پر ثقافتی سرگر میاں ہمارے تدن کو تہ و بالا کر رہی ہیں۔ ٹیلی ویژن آئیڈیل پاکستان کے نام سے نئی نسل کوفن کا ربنانے پر تلا ہوا ہے۔

نہار منہ موسیقی متوازن غذا مجھی جاتی ہے اور برملایہ کہا جارہا ہے کہ موسیقی اور قص مضطرب معاشرے کوسکون بخشتے ہیں۔ روح کی غذا گانا اور گھٹن کی اکسیرالکھل بن گئی ہے۔ روحانی اقد ارسے محروم ملت شیٹس کی دوڑ میں شامل ہوگئی ہے۔ مالی اور مادی فوائد میں حرام وحلال کی تمیزاً ٹھ گئی ہے۔ چاہے ہیروین بیج کریا ایمان بیج کر۔

اب ہمارے ملک میں مذہبی و اخلاقی قدرین قصہ پارینہ بن گئی ہیں اور ہمارے علاء آپس میں دست و گریان ہیں۔ مسالک کی تقسیم ہے بھی آ گئے بڑھ کر سلامل طریقت کی تقسیم میں اس قدر جاپڑے ہیں کہا پنے شنخ کے علاوہ دوسرے شیوخ برے نظر آنے گئے ہیں۔ برے نظر آنے گئے ہیں۔

اپ شخ ہے محبت وعقیدت تصوف کالازی حصہ ہے، کیکن دوسر نشخ سے نفرت دشمنی تعصب تو طریقت کا حصہ نہیں اپ شخ کے تعلیم فرمودہ وظائف کو چیوڑ کر دوسر کے سلسلہ پر کیچڑ اچھالنا ہم نے زندگی کا وظیفہ بنالیا ہے۔ ہمیں اس گروہی تقسیم سے بالاتر ہونا پڑے گا۔ یہ سلاسل کی آ پس میں نفرت زہر قاتل ہے۔ جوابتک اسلام کا بہت نقصان کر چکا ہے۔ علامہ ابن عربی کے زمانہ میں ایک عالم دین کوسر کار دو عالم ویسے کی کے زمانہ میں ایک عالم دین کوسر کار دو عالم ویسے کی میں میں نقصان کر چکا ہے۔ علامہ ابن عربی کے زمانہ میں ایک عالم دین کوسر کار دو عالم ویسے کی میں ایک عالم دین کوسر کار دو عالم ویسے کے

زیارت نصیب ہوتی ہے۔ آپ نے التفات نہ فرمایا۔ گھبرا کرعرض کیایارسول اللّہ کوئی معافی جاہتا ہوں۔ فرمایا کہ فلاں شخ ہے تم نفرت کرتے ہوعرض کیاوہ میرے استاد کوا چھے نہیں سمجھتا۔ تو سرکار دو عالم اللّیہ نے استاد کوا چھے نہیں سمجھتے۔ اس لئے میں اُنہیں اچھا نہیں سمجھتا۔ تو سرکار دو عالم اللّیہ نے ارشاد فرمایاوہ مجھے توا چھا سمجھتا ہے تم اس نسبت ہے اُنہیں اچھا کیوں نہیں سمجھتے ؟ حاضرین گرامی قدر! جب تک ہم سرکار دو عالم اللّیہ کی ذات گرامی قدر پر اکھے نہیں ہوں گے ہم منبر ومصلاً نے رسول کاحق ادانہیں کر سکتے۔

حضرت مجدد الف ثانی فرماتے ہیں ایک عالم دین کی شان مہ ہے کہ وہ پابند شریعت ہو۔اس کا ہمل سنت رسول طلیقی ہے مزین ہو۔ یا بندسنن ہو۔

کیونکہ ای سے زبان میں تا ثیر پیدا ہوتی ہے۔ عارفہ وقت والدہ حضرت خواجہ محمد صادق صدیقی من فرماتی ہیں وہ وعظ وتقریر جس کے پیچھے عمل کی قوت نہ ہو ماحول میں سلجھاؤ کی بجائے الجھاؤ پیدا کرتی ہے۔ اس ساصلاحی مقصد فوت ہوجا تا ہے۔ اخلاقی انحطاط کے سب علاء کرام کواخلا قیات پر بنی موضوعات کو اپنانا پڑے گا۔ معاشرہ میں ہر طرف افر اتفری ، بے سکونی ، گھٹن ، جس بے راہ روی ، بداخلاتی و معاشرہ میں ہر طرف افر اتفری ، بے سکونی ، گھٹن ، جس بے راہ روی ، بداخلاتی و برتبذی کا اندھیرا بھیلا ہوا ہے۔ گھر ان مسائل سے دو چار ہے والدین اور اولا و میاں اور بیوی قریبی رشتہ آپس میں دست وگریبان نظر آتے ہیں۔ عاق کرنے اور طلاق دینے کی شرح خطر ناک حد تک ہڑھ چکی ہے اولا دا ہے بوڑھے والدین کو سنجالنا اور خدمت کرنا ہو جھے بھے تی ہے۔ اور ہمارا حال سے ہو چکا ہے کہ یورپ کی طرح یبال بھی اور خدمت کرنا ہو جھے بھے تیں۔ حالا نکہ بوڑھے والدین کی صرف زیارت مقبول جے وغمرہ کی

نوید جانفزاہے۔گھر گھر میں آگ گئی ہے توالی صورت میں علماء کرام کوآگے بڑھ کراس آگ لگے معاشرے پراسلام کی تعلیمات کا پانی ڈال کر ٹھنڈا کرنا ہوگا، وگرنہ قیامت کے دن سب سے بری حالت میں یہی علماء ہول گے۔

، اس کے ہمیں مطالعہ کرنے کی عادت اپنانا ہوگی۔ اپنا ہر خطبہ جمعہ عیدین یا کسی بھی موضوع پر ہوا سے محنت سے تیار کرنا ہوگا۔

وہ قو میں جن میں علم کی تخصیل کا شوق ختم ہوجائے وہ صفحہ ستی ہے ہی مٹ جاتی
ہیں۔ یہ یادر کھنا چا ہے جس قو م میں مطالعہ کی عادت ختم ہوجائے وہاں علم کی نوبت کزور
ہوجاتی ہے اور علم کی مضبوط روایت کے بغیر قو م ترقی نہیں کر سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم حتی پر
ہونے کے باوجود بہت پیچھے ہیں۔ اللہ تعالی فرما تا ہے جولوگ ہماری راہ میں انتقال
کوشش کرتے ہیں ہم ضرور ان کو اپنے راستوں کی طرف راہنمائی کرتے ہیں۔ ہرکار
دو عالم اللہ نے ارشاد فرمایا کہ دو نعمتیں ہیں اکثر لوگ (ان کے غلط استعال کی وجہ ہے)
دو عالم اللہ نے میں رہیں گے۔ فرمایا صحت اور فراغت۔

اگرہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی ایسا کام کرجائیں کہ آنے والی نسلیس ہمیں بھی اسلاف کی طرح یا در تھیں تو ہمیں بے پناہ محنت کرنا ہوگی۔ فارغ رہنے کی عادت چھوڑ ناہوگی۔ہم طالب علم مدرس خطیب امام یا کسی بھی حیثیت سے دین سے منسلک ہیں تو ہمہ دفت محنت اور مطالعہ کرنا ہوگا۔مصروف عمل رہنا ہوگا سرکار دوعالم ایسی نے ارشاد فرمایا کہ اُس کی کوئی عزیت نہیں جونہ معلم ہے۔نہ طالب علم۔

جبد مسلسل سے ہم زندگی میں کامیابی کے سخق ہوں کے وگرنہ جہاں کروڑ ہا

انسان اس دنیا میں گم ہو گئے ہم بھی گم ہونے والوں میں شامل ہوجا کیں گے۔ مولناروم نے فرمایا المیہ رنہیں کہ زندگی بہت تھوڑی ہے بلکہ المیہ بیہ ہے کہ تمیں

ر مارک بین اور است را مارک بیند مید است مید است مید الف النی کی عمر مبارک بین الله می الله می میر مبارک مین الله می الله می الله می میر مبارک صرف 63 سال تھی۔ امام غزالی نے 53 سال عمر پائی ، کیکن وہ کار ہائے نمایاں سرانجام دیئے کہ آج بھی اور قیامت تک لوگ اُن کے افکار سے روشنی کیتے رہیں گے۔

حضرات گرامی قدر! الله تعالی نے علاء کرام کواپ انعام یافتہ لیعنی انبیاء کا وارث بنایا۔ بیرتبہ اور مقام معمولی نہیں بہت بڑا ہے سرکار دو عالم اللی نے اپنا منبر اور مصلی عطافر مایا اس کے تقدس اور احترام کا حکم دیا اور فر مایا کہ جب تم سے کوئی دین سکھنے آئے تو اُسے دین سکھانا۔

لیکن آج صورت حال ہے ہے کہ قرآن کی تعلیم دینا خواہ وہ ناظرہ ہو یا ترجمہ و تفسیر ہو۔ ہم بہت دور چلے گئے ) بلکہ ناظرہ قرآن پاک بچوں کو پڑھانا عام ،اپنی تو ہین سمجھتے ہیں میں بڑے احترام ہے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ سرکار دو عالم ایسی نے ارشاد فر مایا کہتم میں ہے بہتر وہ ہے جوقر آن پڑھے اور پڑھائے اور ہم اس کو اپنی تو ہین سمجھیں یہ کیساعشق رسول ہے۔

اسلامی معاشرہ کی بنیاد قرآن کی تعلیم کے ساتھ مضبوط اور متحکم ہوتی ہے۔ اُسی پتھیر سیرت کی بنیاد پڑتی ہے۔ پھرایک خوبصورت انسان معرض وجود میں آتا ہے۔ جس سے پھولوں کی طرح خوشبو پھیلتی ہے اور دیکھنے ہے آٹکھیں اور دل ٹھنڈ اہوتا ہے۔ آخر میں علامہ اقبال نے حضرت مجد دالف ٹانی کی ترجمانی کرتے ہوئے گویا

علما ہے بول مخاطب ہوئے کہ:

دیکھے تو زمانے کو اگر اپنی نظر سے افلاک منور ہوں تیرے نور سحر سے

و خورشید کرے کسب ضیا ہیرے شرر سے ظاہر تیری تقذیر ہو سمائے قمر ہے

## حضرت مجددالف ثاني اور حقیقت نماز

مولا ناجاوبدا قبال مظهري مجددي

نمازایک عظیم عبادت ہے، اس کی عظمت اس طرح اور بڑھ جاتی ہے کہ یہ عرش تخفہ ہے، اور یہ عبادت ہے، اس کی عظمت اس طرح اور برٹھ جاتی ہے دوران شب مرائ تخفہ ہے، اور یہ عرض تخفہ حضورانور علی ہے کہ وقت نماز فرض فرمائی اور تواب بیاس میں عطا فرمایا گیا۔ التد سبحانہ و تعالیٰ نے بائی وقت نماز فرض فرمائی اور تواب بیاس نماز وں کارکھا۔ حضورانور علی ہے ارشاد فرمایا:۔

"الصلواةُ معراح المونين لعني نمازمون كي معراج ہے"

ال حدیث مبارک کی تشریخ کرتے ہوئے حضرت مجددالف ثانی قدس وفر ماتے ہیں:
"شب معراج میں حضور انور علیہ کو جو دولت دیدار نصیب
ہوئی تھی نماز اس کی ظل اور نمونہ ہے"
حضور انور علیہ ارشاد فرماتے ہیں:

"نمازاس طرح پڑھو کہ جیسےالٹدکود کھے رہے ہو"

ال حدیث مبارک ہے معلوم ہوا کہ اللہ میجانہ وتعالیٰ نے نماز میں اپنے انوارو

تجلیات کامشاہدہ رکھاہے۔

سركاردوعالم عليك ارشادفرهات بن

"نمازميري المحصول كي شعة ثُرُك بيه"

حضورانور علی کے اس ارشادگرامی سے بیلطیف نکتہ انشراح صدر ہوا کہ رب العالمین نے اس نماز میں کیف وسرور رکھا ہے جوحضوری قلب سے اداکی جاتی ہے۔ آئکھیں تر جمان قلب ہیں قلب کی کیفیات کا اثر آئکھوں سے ظاہر ہوجا تا ہے۔ حضرات اہل اللہ اور علمائے ربا نمین کی آئکھول میں جو کیف وسرور اور جذب وستی نظر آتی ہے وہ ان کی قبی کیفیات کا مظہر ہے۔ چونکہ رب العالمین نے نماز میں کیف وسرور اور اطمینان رکھا ہے کی وجہ ہے کہ جب نماز مُضوری قلب سے اداکی جاتی ہے تو قلب کا طمینان رکھا ہے کی وجہ ہے کہ جب نماز مُضوری قلب سے اداکی جاتی ہے تو قلب کا مضمن کیف وسرور اور طمانیت آئکھوں کی طاہر ہوجا تا ہے۔ یہاں تک کہ وہ نماز آئکھوں کی طفتہ کین جاتی ہے۔

اس کا ئنات میں سر کار دوعالم علیہ نماز کے سب سے زیادہ اسرار ومعارف جانے والے ہیں ان کو اللہ سے انہ وتعالیٰ کی رویت حاصل ہوئی جس نے آپ کونماز کاعظیم تحفہ عطافر مایا۔

حضرت سیدعلی جویری دا تا شنج بخش قدس سره حضورانور علیاتی کی کیفیت نماز کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

> " جب حضور نبی کریم علی میلید نماز پڑھتے تو آپ کیطن میں ایسا جوش اٹھتا جیسے دیگ میں جوش آتا ہے۔'ل

حضرت داتا گنج بخش قدی سره ایک دوسرے مقام پرارشادفر ماتے ہیں۔
"حضورا کرم علی کے معراج سے دنیا میں تشریف لانے کے
بعد جب آپ کا دل اس مقام معلی کا مشاق ہوتا تو فرماتے "
ارحنایا بلال بالصلوٰۃ" "اے بلال نماز کی اذان دے کر ہمیں
تسکین پہنچاؤ" لہذا آپ کی ہرنماز معراج وقربت ہوتی ، آپ
کی روح نماز میں ہوتی مگر آپ کا دل نیاز میں ، آپ کا باطن راز
میں اور آپ کا جسم گداز ہوتا یہاں تک کہ آپ کی آ نکھوں کی
میں اور آپ کا جسم گداز ہوتا یہاں تک کہ آپ کی آ نکھوں کی

حضرات اہل اللہ نے نماز کے اسرار و معارف اور قبی فیض سرکار دو عالم علیہ اللہ وجہہ کی باطنی نماز سے اخذ کیا ہے چنانچے سرتا تی الاولیاء سرچشمہ ولایت حضرت علی کرم اللہ وجہہ جب نماز کا ارادہ فر ماتے تو ان کے جسم پرلرزہ طاری ہوجا تا اور فرماتے اس امانت کو اداکر نے کا وقت آگیا ہے جس کا بارز مین و آسان اٹھانے سے قاصر تھے۔

اداکر نے کا وقت آگیا ہے جس کا بارز مین و آسان اٹھانے سے قاصر تھے۔

سلسلہ عالیہ نقش بند ہے مجد دیہ کے نامور بزرگ حضرت سید امام علی شاہ مکان شریق قدس سرہ نماز کے اسرار و معارف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:۔

"اعمال نماز میں ہمل کی اوراذ کار کی ایک دفرح ہوتی ہے آگریہ روح میسرنهآئے تو نماز ایک مرد دانسان کی مانند ہے جس کاجسم یے جان ہوتا ہے، نماز کی اصل روح خشوع اور حضوری قلب ہے کہ نماز کامقصود ہی رہے کہ دل کوالٹد سے لگایا جائے اوراس كى يا دكوتاز ە كىيا جائے ــ"لے

حشرت مجددالف ثانى قدس سروا تباع شريعت اورا تباع سنت نبوى عليسة میں کامل تھے آپ کے مکتوبات، مکتوبات امام ربانی میں قرآن کریم ، شریعت ، طریقت اور حقیقت خاص کر اتباع سنت نبوی علیه کے اسرار ومعارف کا ایک سمندرنظر آتا ہے۔حضرت مجد دالف ثانی قدس سرہ نمازشروع کرنے سے پہلے وضو ﴿ قَاا مِتِمَا مِ يُورِ \_ قِرْ آنَى اورشرعَى آوابِ كَ سَاتِهِ فَرِماتِ "صاحب زيدة المقامات حضرت جواجه محمد ہاشم شمی قدی سرہ آپ کے وضوفر مانے کے آداب اس طرح بیان فرماتے ہیں: " حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ کاعمل جاڑے اور گرمی میں اور سفروحضر میں بیتھا کہ اکثر نصف اخیر میں اور بھی رات کے آخری تہائی میں اٹھ کراس وفت کی مسنون دعا ئیس پڑھتے پھر پور کے طور

يراحتياط كے ساتھ وضوكرتے تھے۔ آپ اس كے قائل نہ تھے كہ وضومیں کوئی دوسر المحض آپ کے ہاتھ پریانی ڈالے۔وضو کے پانی میں آپ سے اس قدرا حتیاط ظاہر ہوتا تھا کہ اس سے بڑھ کرتھور نہیں کیا جاسکتا۔اس میں قبلہ روہونے کی رعایت کرتے تھے۔ کیکن دونوں یاوٰں کے دھونے کے وفت شال یا جنوب کی طرف چرجاتے تھے اور مسواک کو ہر وضو میں اور وضو کو ہر نماز میں لازم منجصة تنصاور برعضوكوتين باردهوت تضاور بربار ہاتھے سے پانی كو نچوڑتے تھے تاکہ قطرہ کرنے کا احتمال نہ ہو۔ وضو کے بعد چیثم حق بین کے ایک گوشہ کو آسانی کی طرف کرتے اور جودعا اس وقت کے كے منقول ہے پڑھ كرنماز ميں مشغول ہوجاتے تھے۔"

حضرت مجددالف ٹانی قدی سرہ نے اپنے مکتوبات گرامی میں نماز کے بکثرت اسرار ومعارف بیان فرمائے ہیں ، ایک مکتوب گرامی میں نماز کے اسرار ومعارف بیان کرتے ہوئے فرمائے ہیں ،

"ایک فرض کا ادا کرنا ہزار سالہ نفلوں کے ادا کن نے ہے بہتر ہے، اگر چہوہ نفل خالص نیت سے ادا کئے جائیں اور خواہ نفل از قتم اگر چہوہ فلل خالص نیت سے ادا کئے جائیں اور خواہ نفل از قتم

نماز وروزه و ذکر وفکر وغیره وغیره موں،حضرت عمرخطاب رضی التدعنه نے فرمایا ہے کہ تمام شب کے جاگئے ہے بہتر ہے کہ تمام شب سوئے اور نماز مجابا عت ادا کرے" لے حضرت مجدد الف ٹانی قدس سرہ ایک دوسرے مکتوب میں نماز کے معارف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

"رسول خدا عليسته نے فرمايا ہے سب سے برا چوروہ ہے جواني نمازون میں رکوع اور بجو دکوا چھی طرح ادانہیں کرتا۔ جو تصن اچھی طرح رکوع و بجود کو ادا کرتاہے وہ نماز بشکل نورانی ہوتی ہے اور فرشتے اس کو آسانوں پر لے جاتے ہیں، اور نماز اپنے نمازی کے لئے دعا کرتی ہے کہ جیسے تونے میری حفاظت کی اللہ تعالیٰ تیری حفاظت فرمائے اور جوشخص التھے طریقے پر رکوع و بجود کوادا منہیں کرتا وہ نماز بشکل سیاہ ہوتی ہے فرشتے اس کو آسان پرنہیں لے جاتے ، اور وہ نماز اینے نمازی کے حق میں بدوعا کرتی ہے كهجيسے تونے مجھے ضائع كيا خدا تجھے ضائع كرے ہے

حضرت مجددالف ٹانی قدس سرہ اپنے ایک مکتوب میں صورت نماز اور حقیقت نماز کے اسرار ومعارف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

"نمازسب عبادتوں میں بہتر عبادت ہے اس کوخضوع وخشوع سے باجماعت ادا کر ناچاہئے، عام لوگول کی نمازصورت نماز ہے اور خاصان خدا کی نماز حقیقت نماز ہے، لیکن جب تک حقیقت نماز حاصل خدا کی نماز حقیقت نماز کو نہیں ججوڑنا چاہئے وہ اکرم الاکر مین اگر صورت نماز کو حقیقت کے ساتھ قبول فرمالے تو کھے دورنہیں "لے

حضرت مجدد الف ٹانی قدس سرہ نے اس مکتوب گرامی میں صورت نماز ادر حقیت نماز کے جومعارف بیان فرمائے ہیں وہ بڑے عظیم المرتبت ہیں، صورت نماز سے مرادوہ نماز ہے جس کی ادائیگی کے دوران وسواس آتے رہتے ہیں اور حقیقت نماز سے مرادوہ نماز ہے جس میں خالصتاً رخ اللہ کی طرف ہوتا ہے اور ایسی نماز ہر طرح کے وسواس سے پاک ہوتی ہے۔ اس نماز کا تعلق خاصان خدالیعنی حضرات اہل اللہ اور اللی نماز ہر طرح کے دربانین سے ہے۔

لے بخوالہ کمتوبات امام ربانی ، بنام مرزائی اللہ

حضرت مجددالف نانی قدس سره کی نماز مشاہده حق ادر حقیقت نماز ہے عبادت ہوتی تھی وہ اسرار قرآنی کے سمندر میں غرق ہوکر نماز ادا فرماتے تھے۔ جس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے آپ کے ایک خلیفہ حضرت مولا نابدرالدین سر ہندی قدس سره فرماتے ہیں:
"میں نے ایک مرتبہ حضرت مجددالف نانی قدس سرہ سے دریافت
کیا کہ اکثر بید دیکھا گیا ہے کہ نماز تراوی میں ادکھ آتی ہے لیکن
حضور کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا تو حضرت مجددالف نانی قدس سرہ
ن اسرار قرآنی کے سمندر میں ڈوب کر فرمایا: "اسرار قرآنی کے
سمندر میں شناوری موقع ہی نہیں دیتی کہ آ کھ بند کر سکوں "ا

حضرت مجدد الف نائی قدی سرہ اتباع سنت نبوی کے سبب نماز کے اسرارہ معارف سے آگاہ تھان کی نماز مشاہدہ تق اور حقیقت نماز سے آراستہ پیراستہ ہوتی تھی انہوں نے ساری زندگی حضوری قلب کے ساتھ اور تمام تعدیلِ ارکان کے ساتھ تہجد سے عشاء تک نماز ادافر مائی ، الله رب العزت نے اس حس عمل کا پورا پورا صله عطافر مایا ، آپ کا وقت وصال اور وصال کے بعد کی کیفیات اس کا مظہر ہیں چنانچہ صاحب زبدة المقامات خواجہ ہاشم شمی آپ کے وصال کی کیفیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں المقامات خواجہ ہاشم شمی آپ کے وصال کی کیفیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں

"حضرت مجدد الف ثاني قدى سره كى رگ رگ ميں اتباع سنت نبوی رائے تھا بھی وجد تھی کہ آپ وصال کے وقت سرایا سنت سے ہوئے تھے، جب آپ نے وصال فرمایا تو آپ دائیں کروٹ لیٹے ہوئے تھے دائیاں دست مبارک دائیں رخسار مبارک کے نیچے رکھا بهوا تقااوراى حالت اتباع مين اسى عالم عشق ومحبت مين وصال فرمایا۔حضرت مجدد الف ثانی قدیمی سرہ کی اتباع کامل آپ کی حیات طیبہ تک محدود نہ تھی بلکہ آپ کے وصال کے بعد رہے بات مشاہرہ میں آئی کہ آپ کا سرایا اتباع سنت نبوی علیہ کے نور سے معمور تھا چنانچہ وصال کے وقت آپ کے بڑے فرزند حضرت خواجه محمر سعيد قدس سره في خصرت مجدد الف تاني قدس سره کے مبارک ہاتھ سید تھے کردیئے تھے لیکن جب عسل دینے کے کئے تخت پرلٹایا گیا تو دونوں ہاتھ اس طرح بندھے ہوئے تھے ۔ جیے نماز میں باند سے جاتے ہیں عسل کے وقت دھنی کروٹ ے جب نہلایا گیا تو دست مبارک ای طرح بندھے رہے جس طرح نماز میں بعنی داہنا او پر اور بایاں ہاتھ نیچے ہوتا ہے اور جب کفن دینے کے لئے ہاتھ پھیلائے تو حاضرین

نے دیکھا کہ دونوں ہاتھ متحرک ہوئے یہاں تک کہ داہنا ہاتھ بائيں ہاتھ کے اوپرزریاف آگیا لیمیٰ نماز کی نیت باندھ لی۔ حاضرین نے آفرین کی صدابلند کی جس وقت آپ کا کفن تیار كيا كيا نو آپ تبسم فره ارب يتصحصرت مجدد الف ثاني قدس سرہ نے تبسم فرما کرسنت پڑمل فرمایا۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ الله سبحانه وتعالیٰ نے وصال کے بعد بھی حضرت مجد دالف ثانی قدس سرہ سے اتباع سنت نبوی علیت کی دولت نہیں جھنی بلكه آپ كويداعز ازعطا فرمايا كه آپ تا قيامت ايني قبرشريف میں حالت نماز اور خالت اتباع میں ہوں گے اور بروز قیامت حالت اتباع میں اپن قبرشریف سے اٹھیں گے۔

آخر میں حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ کی قبر پُر نور کی طرف متوجہ ہو کرع ض گزارہوں کہ

> توميري رات كومهتاب سےمحروم ندر كھ تیرے پیانے میں ہے ماہتمام اے ساقی

### ﴿ ١٤٤ ﴾ ياكتان كاحصبه

بسم التدالرحمن الرجيم

## معارف امام رتاني كاحياء مي باكتنان كاحصه

محمه ناظم بشیرنقشبندی مجد دی سیرٹری جنرل مجد دالف ثانی سوسائی لا ہور

حضرت امام ربّانی مجددالف ثانی "قدس سرهٔ کے معارف اور تغلیمات کے سب سے نمایاں اثرات پاکستان کی سرز مین پرمحسوس ہوتے ہیں اور کیوں نہ ہوں یہ ملک آپ ہی کی تعلیمات کے نتیجہ کے طور پر وجود میں آیا ہے، آپ کے مبارک کلام میں واضح طور پرمسلمانوں کو ایک ایسی ملت بتایا گیا ہے جس کا کلچراور تہذیب سی دوسری معاشرت میں مذم نہیں کیا جاسکتا۔

قیام پاکتان (۱۹۳۷ء) کے بعد یہاں کی نقشبندی خانقا ہوں میں با قاعدہ
تعلیمات حضرت امام ربّانی کے مطابق سلوک کی مشقیں ہونے لگیں اور آپ کی تحریک
احیاءِ دین کے اثر ات نمایاں نظر آنے گئے، پھر آہتہ اہتہ یہاں کے علاء وصوفیہ میں وہ
''جمیت دین' جس کا نتج حضرت امام ربّائی نے اپنے دور میں ان کے دلوں میں بویا تھا
اور نتائج و ثمرات سے بہرہ ور ہور ہے تھے، ماند پڑنے لگا اور ملک ایسے حالات میں گھر گیا
کہ معاشرتی بے چینی دہشت گردی میں بدلنے گئی ۔ افسوں کہ ان حالات میں کوئی ایسا
مصلح سامنے نہ آیا جس کی' درگ فاروقی' حرکت میں آتی اوراحیاء دین کے لئے جو بنیاد
مصلح سامنے نہ آیا جس کی' درگ فاروقی' عرکت میں آتی اوراحیاء دین کے لئے جو بنیاد

تازگی بخشا، تا ہم مصلحین نے اپنی سی جاری رکھی ، امید ہے کہ ان بزرگوں کے طفیل ہم اس معاشرتی امن سے ہمکنار ہوجائیں گے جس کے لئے حضرت امام ربانی نے مملی سعی فرمائی تھی۔

معارف امام ربانی کے پاکستان میں احیاء کی کوششوں کوہم مندرجہ ذیل حصوں میں تقبیم کرسکتے ہیں۔

> ا۔ یوم امام رتانی منعقد کروانے کی روایت ۲۔خانقا ہوں میں امام رتانی کی تعلیمات کا احیاء

> س-مکتوبات امام ربانی کادرس وتدریس س-آپ کے لٹریچر کی اشاعت کے لئے اقدام ۵۔ ذرائع ابلاغ اورالیکٹرونک میڈیا

#### ار بوم امام ربّانی منانے کی روایت

کے جب بھی بھی پاکتان میں یوم مجددمنانے کا ذکر آئے گاتو آستانہ عالیہ شرقیور شریف کے سجادہ شین بانی یوم مجددالف ٹانی حضرت میاں جمیل احمد شرقیوری کا نام نای اسم گرای جگرگاتا نظر آئے گا۔ آپ نے بنفس نفیس ملک کے کونے کونے میں یوم مجدد منانے کی روایت قائم کی اور آپ کی زیر سر پرتی پورے ماہ صفر المظفر پروگرامز منعقد ہوتے تھے اور اس روایت کو آپ کے خلیفہ مجاز سیدی مرشدی سرور ملت حضرت صوفی غلام سرور نقشبندی مجددی شنے تادم آخر نہ صرف قائم رکھا بلکہ ہردور کے تقاضوں کو مذظر رکھتے ہوئے تعلیمات امام ربانی کے احیاء کے لیے اقد امات بھی کئے۔

ياكتان كاحصبه ﴿ 149 ﴾ ياكتان كاحصبه

آپ کی قائم کردہ مجددالف ٹانی سوسائی لا ہور کے زیرا ہتما م عرصہ ۳۸ سال سے امام ربّانی مجددالف ٹانی کا نفرنس کا انعقاد لا ہور کے مختلف کا نفرنس ہالز لیس ہوتا آر ہا

الم ربّانی کے انعقاد کا سلسلہ جاری ہے اور آج کی تقریب سعید بھی اس سلسلہ کی اور کے اور کا میں جاتھ کے اور کی جاتھ کے اور کی جاتے کے سے علماء ساتھ ساتھ حضرت امام ربّانی مجدد الف ٹائی کے افکار اور تعلیمات کے حوالے سے علماء کی تقاریب کی کاروائی اور تفصیلات اس کی تقاریب کی کاروائی اور تفصیلات اس ادارے سے شائع ہونے والا ماہنامہ دعوت تنظیم اسلامی میں شائع کی جاتی رہی اور یہ عشرہ امام ربّانی کے انعقاد کا سلسلہ جاری ہے اور آج کی تقریب سعید بھی اس سلسلہ کی ایک کئری ہے۔

کی جورہ شریف کے گدی نشین سید بیر کبیر علی شاہ صاحب کی زیر سریر سی آپ کے آستانہ پر یوم مجدد منانے کا سلسلہ جاری ہے

امام رتانی کانفرنس منعقد کرواتے ہیں اور بیسلسلہ بھی جاری وسماری ہے اسلام آباد میں امام رتانی کانفرنس منعقد کرواتے ہیں اور بیسلسلہ بھی جاری وساری ہے

#### سندھ

کے مہینے میں جھوٹی بڑی ریلیاں نکالی جاتی ہیں جھوٹی بڑی ریلیاں نکالی جاتی ہیں جوحید آبادسندھ میں مرکزی جلوس کی شکل اختیار کرجاتی ہیں

» کراچی میں عظیم روحانی علمی شخصیت مسعود ملت ڈاکٹر محمد مسعود احمد رحمة

التدعليه ف امام رباني فاؤنديش انتريشنل كراجي كزراجتمام امام رباني مجددالف ٹانی کانفرنس کی تقریب منعقد کرنے کا سلسلہ جاری کیا جو آپ کے متوسلین اپنی استطاعت كےمطابق جارى ركھے ہوئے ہیں

#### المه خانقابول میں امام رہائی کی تعلیمات کا احیاء

یا کستان بھر میں سلسلہ نقشبند ریہ کی معروف خانقا ہوں میں حضرت امام ریانی کی تعلیمات کے مطابق مشقیں کروائی جاتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ عوامی سطح پرعلاء کے خطاب بھی کروائے جاتے ہیں

پنجاب میں لتُدشریف، چوره شریف،موہڑه شریف،خانقاه نقشبندیه گوجرانواله،آستانه عاليه شرقيورشريف قابل ذكربي -اسي طره سنده كي معروف نقشبندي خانقابهوں ميں بھي لعلیم وتربیت کابینظام جاری وساری ہے۔خیبر پختونخواہ میں حاجی بہادرکو ہائی خلیفہ شخ آدم بنوری کی خانقاہ بھی اس حوالے سے فعال کردار اداکررہی ہے۔ اس طرح مضافات بیثاور میں واقع خانقاہ میاں محمد عمر چمکنی شیخ حبیب بیثاوری کی سر پرسی میں تعلیمات کے احیاء کے لیے کام جاری ہے

آزاد تشمیرخصوصاً کوٹلی شریف میں خواجہ محمد صادق اور ان کے متوسلین معارف امام رتانی کے احیاء میں شب وروز کوشاں ہیں۔نقشبندی سلسلہ کی اس عظیم خانقاہ کی اہم شاخ جو کالا د بوجہلم میں قائم ہے، ہے سالکین خوب سیراب ہورہے ہیں۔

## سل مكتوبات امام رياني كادرس وتدريس

پاکتان کی خانقاہوں میں درس و تدریس کی روایت قیام پاکتان ہے ہی شروع ہوجاتی ہے سب سے پہلے راولینڈی میں قاضی عالم دین مترجم مکتوبات امام ربّانی کا درس مکتوبات دینے کی روایت ملتی ہے۔ پھر لا ہور میں مولانا محرسعید نقشبندی مترجم مکتوبات امام ربّانی نے مجد ملحقہ خانقاہ شاہ محر خوث لا ہوری میں مکتوبات امام ربّانی کے درس کا سلسلہ شروع کیا۔ آپ ہی نے درگاہ حضرت طاہر بندگی سے ملحقہ مجد میں درس کا سلسلہ شروع کیا۔ آپ ہی نے درگاہ حضرت طاہر بندگی سے ملحقہ مجد میں درس کا سلسلہ قائم کیا، بعدازاں موصوف نے درس و تدریس کا سلسلہ در بار حضرت واتا گئج کیا مجد مجد حضرت علی ہجوری میں بھی جاری رکھا۔

درس مکتوبات کاسب سے زیادہ اہتمام ابوالبیان مولانا محمد سعید احمد نقشبند یہ شارح مکتوبات امام ربّانی نے کیا۔ موصوف اپنی بنا کردہ مرکزی جامع مسجد نقشبند یہ گوجرانوالہ میں تاحیات بڑے اہتمام سے اسکا درس دیتے رہے جس کا نتیجہ مکتوبات کی شرح کی وہ چارجلدیں ہیں جو آپ کے جانشین اور متعلقین مرتب کر کے شائع کر چکے شرح کی وہ چارجلدیں ہیں جو آپ کے جانشین اور متعلقین مرتب کر کے شائع کر چکے ہیں اور ابھی تک کام جاری ہے۔ اس کے علاوہ دروس ابوالبیان کی ریکارڈ نگ کو مدون کرنے کاسلسلہ بھی جاری ہے۔

ممتازمورخ ومحقق پروفیسرمحدا قبال مجددی نے لاہور میں راقم کی رہائش گاہ واقع وایڈاٹاؤن میں 13 مئی 2012ء کوایک گھنٹہ پرمخیظ ماہانہ درس مکتوبات امام ربّانی کا ایٹ اٹاؤن میں 13 مئی 2012ء کوایک گھنٹہ پرمخیظ ماہانہ درس مکتوبات امام ربّانی سمن کے سلسلے کا کا آغاز کیا جو 19 ماہ بعدا حباب کے تقاضے پرجامع مسجد قادر بیشیر ربّانی سمن آباد لا ہور میں منتقل کردیا گیا۔ بیدرس ہرانگریزی ماہ کے دوسرے اتوار موسم گرما میں

8 بجاورموسم سرما میں 9 بج مجاس کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے سات مکتوبات کی شرخ تین مراحل میں چھوٹے چھوٹے کتا بچول کی صورت میں شائع ہو چکی ہے۔ اب تک جلداوّل کے 12 مکا تیب کی شرح بیان کی جا چکی ہے۔ ان دروس کی ویڈیو ریکارڈ تگ کے 21 مکا تیب کی شرح بیان کی جا چکی ہے۔ ان دروس کی ویڈیو ریکارڈ تگ میں سے کے 21 مکا تیب کی شرح بیان کی جا چکی ہے۔ ان دروس کی ویڈیو ریکارڈ تگ میں سے۔ پر ساستی ہے۔

### سم إلى كلر يجركى اشاعت كے لئے اقدام

### پنجاب

المركم مكتوبات امام ربّانی كااردوتر جمه جونقسیم مندسے پہلے قاضی عالم دین نے كیا پا كستان میں بار بارشائع مور ہاہے۔

اسلیے کی خانقاہوں میں نقشبندی سلیلے کے لٹریجر کی اشاعت کا بھی اہتمام کیا جن میں خانقاہ حضرت شیر ربانی شرقبور شریف کے سجادہ نشین حضرت میاں جمیل احمد شرقبور گ نے اپنے رسالہ نوراسلام کے گئی نمبر شائع کیے ، مثلا شیر ربانی نمبر ، اولیائے نقش بند نمبر ، امام ربانی نمبر خاص طور پرقابل ذکر ہیں ۔ ان کے علاوہ میاں صاحب نے امام ربانی کے معارف اور سلسلہ نقش بند ہی تعلیمات پر گئی اہم کتا ہیں شائع کیں جو آج اہل علم کے لیے راہنمائی کا ذریعہ ہیں۔

حضرت میاں صاحب کے حین حیات ہی سرور ملت حضرت صوفی غلام سرور اللہ عظرت میں صاحب کے حین حیات ہی سرور ملت حضرت میا اللہ اسلیلے کا بہت نقشبندی مجددی مرحوم نہ ناصرف امام ربّانی کا نفرنسوں کا اہتمام کیا بلکہ اسلیلے کا بہت سالٹر یجربھی شائع کیا ، کا نفرنسوں میں پڑھے جانے والے تحقیقی مقالات کو کتا بی صورت

میں شائع کروانے کا سلسلہ بھی قائم کیا جو آپ کے دصال کے بعد بھی جاری ہے۔ الحمد للہ ارمغان امام رتانی کی پانچ جلدیں شائع ہو چکی ہیں اور چھٹی جلد پر کام جاری ہے۔

ارمغان امام رتانی کی پانچ جلدیں شائع ہو چکی ہیں اور چھٹی جلد پر کام جاری ہے۔

الا کے متوسلین مدرسہ سلطانیہ

اکالا دیوجہلم نے قابل قدر لٹر پچرشائع کیا۔

المروفيسر شخ وجيد الدين نے نقشبنديد فاؤنڈيش لاہور سے مکتوبات الم ربانی کا بہترین انگریزی ترجمہ شائع کیا اور میرکام تکمیل کی طرف بڑھ رہاہے۔

﴿ خانتاه نفشبند می گرات نے مکتوبات ایام رتانی کا فاری متن مع اردوترجه شاکع کرنا شروع کیا ہے جس کے مجھابندائی حصے جھپ چکے ہیں۔

ام الله مورسے جامعہ مدینہ الجدید نے مولانا نصر اللہ ہونکی کی فارسی شرح مکتوبات امام ربّانی کاار دوتر جمہ شائع کر کے اہم کام انجام دیا۔

کلمرکزی جامع مسجد نقشبند ہے۔ سلسلہ نقشبند ہے کالٹریچ قابل قدر حد تک شاکع کیا گیا ہے جس میں مکتوبات امام ربّانی کی شرح کی 4 جلدیں، رسالہ مبداو معاد کی شرح کی 2 جلدیں، اورادِ معصومیہ کا اردوتر جمہ زادالمعاد کا اردوتر جمہ دفاع حضرت مجدد الف ثانی پر پوری کتاب اور دوسری بہت می کتابیں قابل ذکر ہیں جس کے تعارف کے لیے الگ مقالے کی ضرورت ہے۔

کے حکومت ترکیہ کے ایماء پر مکتوبات امام ربانی کے فارسی متن کے از سرنوع مرتب کرنے کا کام استنبول (ترکی) میں 15 نومبر 2015 کومنعقد ہونے والی بین الاقوامی امام ربانی کانفرنس کے موقع پر پاکتانی سکالر ڈاکٹر عارف نوشاہی کے سپرد کیا گیا جو

ترتیب کے آخری مراحل میں ہے۔

ہلا ہور میں ممتاز محقق ومورخ پروفیسر محمدا قبال مجددی نے اپنی ذاتی کوشش ہے اس سلسلے کی اہم تحقیقی کتب مرتب کیں جن میں مقامات مظہری ، مقامات معصوی ، حسنات الحرمین ، زاد المعاد ، لطا کف المدینہ وغیرہ شامل ہے اس کے علاوہ آپ کے سلسلہ عالیہ نقشبند یہ پر ہزاروں پخقیقی مقالات شاخ ہوکر پوری دنیا میں اہل علم کوسیرا ب کررہے ہیں کہ جی ہی یو ہورشی فیصل آباد میں ڈین کی حیثیت سے فرائض انجام دینے والے اور شعبہ عربی یا ہمیں ہوگر ہی ایوں عباس شمس کا حضرت امام رتبانی علیہ الرحمة کے حوالے ہے کتابی کام بھی نمایاں حیثیت کا حامل ہے ۔ اس حوالے سے علیہ الرحمة کے حوالے ہے کتابی کام بھی نمایاں حیثیت کا حامل ہے ۔ اس حوالے سے میں درج ذیل میں مار کو بین میں درج ذیل تس خاص طور پر قابل ذکر ہیں :

ا۔حضرت شیخ احد سر ہندی چند جہات کا اجمالی تعارف ۲۔افکار مجدد الف ٹانی کے ڈاکٹر غازی براثر انت

4. Sheikh Ahmad Sirhindi's Understanding and Insight Into Hadith

ن في والمر معرب مجدونا بيا أر تمه ك أرات

٢ حضرت مجد درحمة الله عليه بحيثيت محدث

ے۔معراج النبی اللی مطالبہ حضرت مجدد الف ثانی کے افکار کا مطالعہ

۸۔حضرت مجدد کے نامور علمی معاصرین

9۔حضرت مجدد کے علیمی افکار

٠١- مكاتب مجددالف ثاني

المستكفير مسلم ميس حضرت مجد دعليه الرحمة كي كمال احتياط

١٢٠ عدة الاسلام: حضرت مجد دالف ثاني كي پيند فرموده كتاب

١١١ حضرت مجددالف ثاني كقسيرى نكات

مها۔مقام صحابہ حضرت مجدد کے افکار کی روشنی میں

۵ا۔مکتوبات امام ربانی کے ماخذ

۲ ا۔ مکتوبات امام ربانی کی تفہیم کے درس مکتوبات کی روایت

كا-اس كےعلاوہ ارمغان امام رتانی جلد دوم تا جلد ہفتم

کلا ہور میں مولا نامحبوب اللی نے بھی اس سلسلے کی اہم کتابیں شائع کیں جسے رسائل حضرت مجد دالف ٹانی کے متون اور حضرات القدس کی جلد دوم کا فارسی متن ایڈٹ کر کے شائع کیا۔

کی کئی اہم کتابیں شائع کی ہیں جن میں مکتوبات امام ربّائی کاار دوتر جمہ، تذکرہ خواجگان نقشبند ہیاور دوسری کتابیں قابل ذکر ہیں

المحملة مكتبه نعمانيه سيالكوك نے اس حوالے سے كتب شائع كيس ہيں \_ زبدة المقامات ، حضرات القدس، وصال احمدى كے اردوتر اجم بھى يہاں سے شائع ہوئے ہيں \_

#### سنده

کے سندھ میں بھی سلسلہ نقشبند ہے کے لئر پچر کی اشاعت کا کام کیا گیا اور ہور ہاہے ، مولا نا حسن جان مجد دی سر ہندی اور ان کے فرزند شاہ آغاصا حب نے وہاں کام کا آغاز کیا پھر سندھ یو نیورٹی سندھ سے متعلقہ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان مرحوم نے اس سلسلے کی گئی اہم کتابوں کے اصل متون شائع کئے جن میں مکتوبات امام ربّانی ، مکتوبات معصومیہ ، صاحبز ادگان مجد دیہ کے مکتوبات کے فارسی متون ، رسائل امام ربّانی بھی مرتب کے جو شائع ہوکرروحانی ویکمی راہنمائی کا سبب ہے۔

کا ماہر رضویات ، مجد دعصر حضرت علامہ پروفیسرڈ اکٹر محد مسعود احمد قدس سرہ کی ان علمی و تحقیقی خدمات کا مخضر ذکر کیا جاتا ہے جو انہوں نے حضرت مجد دالف ثانی قدس سرہ کے کام کے سلسلے میں کی ہیں۔

حضرت مسعود ملت نے حضرت مجدد الف ٹانی قدس سرہ پرعلمی و تحقیقی کام کا آغاز 1960 سے کیا، اس سلسلے میں ایک بسیط علمی و تحقیقی مقالہ قلمبند فرمایا جو "معارف اعظم گڑھ بھارت" میں 1960 اور 1961 کے درمیان نو قسطوں میں شاکع ہوا تھا۔ بعد میں اس کو (الفرقان) کھنو نے بھی آٹھ قسطوں میں نقل کیا۔ اس کا ایک حصہ لا ہور کے بجاتہ "ایشیاء" نے بھی نقل کیا تھا۔ (بحوالہ مکا تیپ مظہری حصہ اول، دوم بھی 365) حضرت مسعود ملت نے "سیرت مجدد الف ٹانی" کے عنوان سے ایک بسیط کتاب قلمبند حضرت مسعود ملت نے "سیرت مجدد الف ٹانی" کے عنوان سے ایک بسیط کتاب قلمبند فرمائی یہ کتاب قلمبند فرمائی یہ کتاب قلمبند فرمائی یہ کتاب میں مکمل ہوئی اور 1976ء میں شائع ہوئی۔ اس کتاب پر خانوادہ حضرت مجدد الف ٹانی قدس سرہ کے چشم و چراغ حضرت پیرمجہ ہاشم جان خانوادہ حضرت مجدد الف ٹانی قدس سرہ کے چشم و چراغ حضرت پیرمجہ ہاشم جان

سر ہندی مجددی قدس سرہ نے تقذیم تحریر فرمائی جبکہ نامور محقق اور پیرطریقت حضرت پروفیسرڈاکٹرغلام مصطفیٰ خان مجددی نے تعارف تحریر فرمایا۔

حضرت مسعودِ ملت کی سرپرتی میں حضرت مجددالف نانی قدس سرہ کے حالات وافکار پر اور علمی وروحانی خدمات پر ایک عظیم انسا ئیکلو پیڈیا" جہانِ امام ربانی" کی 12 جلدیں منظرِ عام پر آئیں جس کی ساری دنیا میں پذیرائی ہوئی۔ اہل علم کے نزدیک بیالیا کارنامہ تھا جو گزشتہ چارسو برس میں نہیں ہوا۔ اس عظیم انسائیکلوپیڈیا کی اشاعت تین مراحل میں کممل ہوئی، ہرمر حلے کے اختتام پر اس کی تقریب رونمائی کا بھی اہتمام کیا گیا جس کے انعقاد کا سہرہ سرور ملت حضرت صوفی غلام سرور نقشبندی مجددی مرحوم کے سررہا۔ حضرت مسعودِ ملت نے حضرت مجدد الف نانی قدس سرۂ پر مزید کئی کتابیں اور رسائل تصنیف فرمائے جن میں خاص خاص درج ذیل ہیں۔

الحضرت مجددالف ثاني كے حالات وافكار

۲\_مجرد دورال

۳ مجدد ہزارہ دوم سمراط منتقبم سمراط مستقیم

۵ حضرت مجد داور ڈاکٹر علامہ محمدا قبال

Hazrat Mujaddid & their Critics-Y

اس کے علاوہ حضرت مجددالف ٹانی قدس سرہ بکثرت تفذیمات دیگر کتابوں میں موجود ہیں۔ ﴿ ١٨٨ ﴾ پاکتان کا حصہ۔

کے پیرحامداللّہ جان سر ہندی نے بھی کچھ کتابیں اس سلسلے کی شائع کی ہیں۔ کے عمدة المقامات کا اردوتر جمہ ڈاکٹر مفتی محمد سلیم نقشبندی نے مجد دالف ثانی ٹرسٹ کراچی سے شائع کیا۔

المرا وارا كيدي كراجي اوراداره مجدد ريكراجي كي قابل قدرمطبوعات بي

پاکستان کی تقریباً سب نیورسٹیوں میں حضرت مجد دالف ٹائی کی نقلیہ یات پر مختلف نوعیت کے ایم اے ، ایم فل اور پی ایج ڈی کے مقالات لکھے گئے ہیں۔جن میں بعض کی اشاعت کی بھی ضرورت ہے۔

حال ہی میں سیدہ اولیں نے حضرت مجدد کے میر نعمان برخش کے نام مکتوبات (موضوعاتی مطالعہ) برائے ایم اے علوم اسلا میداور رفعت اولیں نے برصغیر میں مجددی صوفیہ کی علمی ودینی خدمات (حضرت مجددالف ٹائی تا شاہ عبدالغی مجددی) برائے پی ایج ڈی مکمل کیا ہے۔

### ۵۔ ذرائع ابلاغ اورالیکٹرونک میڈیا کا کردار

ہے مجددالف ٹانی سوسائٹ لا ہور کے صدراور روز نامہ جرائت، تجارت کے چیف ایڈیٹر جناب جمیل اطہر سر ہندی کے ایماء پر حضرت مجددالف ٹانی شخ احمد سر ہندی کے عرس منعقدہ 28 صفر المنظفر کے موقع پر پورے پاکتان سے شائع ہونے والے روز نامہ ہفت روزہ اور ماہنامہ اور دیگر رسائل و جرائد میں آپ کی تعلیمات کے حوالے سے مضامین شائع کئے جاتے ہے جس سے عوامی سطح پر تعلیمات مجدد سے کا احماء کا سلسلہ بخو بی جاری وساری ہے۔ خدمت کا میسلسلہ گذشتہ 40 سال سے جاری وساری ہے۔

اس کے علاوہ حضرت مجدد الف ٹانی شخ احمد سر ہندی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلیمات کے احیاء کے لیے جدید تقاضوں کے پیش نظر بہت ی ویب سائٹس کا اجراء بھی ہو چکا ہے اور پوری دنیا میں اس حوالے سے قیمتی لٹریچر مطالعہ کے لیے online ملاحظہ ' کیا جاسکتا ہے ۔ بالحضوص پاکتان میں اس حوالے سے کام ہور ہا ہے اور ان میں ' کیا جاسکتا ہے ۔ بالحضوص پاکتان میں اس حوالے سے کام ہور ہا ہے اور ان میں میں جس کام ہور ہا ہے اور ان میں میں اس حوالے سے کام ہور ہا ہے اور ان میں کیا جاسکتا ہم کرداراداکررہی ہے۔

آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ یہ ملک جسے دوقو می نظریہ کی بنیاد پر حاصل کیا گیا یہ نظریہ حضرت امام ربّانی کی تعلیمات کا ہی فیض ہے اور اسی میں اس خطے کی بقاممکن ہے ۔ اللّٰہ کریم ہمیں تعلیمات مجددیہ کو ہر سطح پر عام کرنے کی تو فیق مرحمت فرمائے۔ ۔ اللّٰہ کریم ہمیں تعلیمات مجددیہ کو ہر سطح پر عام کرنے کی تو فیق مرحمت فرمائے۔ ۔ اللّٰہ کریم ہمیں اللّٰہ کی ہو ہے۔ ۔ اللّٰہ کریم ہمیں اللّٰہ کریم ہمیں اللّٰہ کی ہو ہوں کی ہو ہمیں ہے اللّٰہ کی ہوں کی

# الوشرخفيات مخرافال مجردي

### أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

مین دیاری محمد اسماعیل موردی . در شد الرسانی موردی . در شد الرسانی موردی .

شهید حضرت مولانا ضیاءالمشایخ شیخ محمدابراهیم محددی (ر) مرشد طریقهٔ عالیهٔ نقشبندیه مجددی عمری پدر بزرگ حضرت ابوبکر مجددی

خانوادهٔ مجددیه کے شہداء جنہیں روسیوں نے حالیہ انتظاب افغانستان کے دوران شہید کردیا اور خانقا وِنقشبندیہ قلعہ جواد ( کابل) مسار کر دی جنه تصویر بشکریہ ڈاکٹرنجدت طوسون ،استنبول

### ابتذائيه

۳۰۱۳ کو استنبول (ترکی) میں پہلے امام ربّانی مجدد الف ٹانی سیمپوزیم کی تقریب منعقد ہوئی ، جس میں دنیا کے مختلف ممالک سے نومسلم اور مسلمان مندوبین شریک ہوئے ، بیکانفرنس تین دن جاری رہی لے اس میں پاکستان کی نمایندگی ڈاکٹر شریک ہوئے ، بیکانفرنس تین دن جاری رہی لے اس میں پاکستان کی نمایندگی ڈاکٹر عارف نوشاہی اور راقم احقر نے کی ، ڈاکٹر نوشاہی صاحب نے مکتوبات امام ربّانی کا جدید تحقیق ایڈیشن مرتب کر کے شائع کرنے کی ضرورت واہمیت پرایک مفصل مقالہ پڑھا، سیمپوزیم کے اختتام پرہم نے اس کی پُر زور تائیدگی تو حکومت ترکیہ کی طرف سے اس کی نیر زور تائیدگی تو حکومت ترکیہ کی طرف سے اس کی منتظمین نے میکام پاکستان کے سپردکردیا، ڈاکٹر نوشاہی صاحب کواس کامتن مرتب کرنے کی ذمہ داری سونی گئی اور مجھے اس پرایک مفصل مقد مہ لکھنے اور مکتوب البھم کے کرا جم (احوال) پرایک مخترکتاب مرتب کرنے کے لیے کہا گیا، جواس ایڈیشن کے ساتھ بطورضیمہ شامل کردیا گیا ہے۔

ڈاکٹرنوشاہی صاحب نے مولانا نوراحمدامرتسری مرحوم کے مرتبہایڈیشن کو بنیاد
بنا کراس کا کئی قدیم خطی نسخوں سے تقابل کیا اور ضروری اختلافات نسخ کی نشاندہی کی اور
میر نے نوشتہ مقد مہاور ضمیمہ کافارسی ترجمہ کر کے اس ایڈیشن میں شامل کر دیا ہے۔
میر مینتن اس وقت زیر ترتیب ہے ، جو ان شاء اللہ جلد ہی ترکی سے مختلف
اشاریوں کے ساتھ طبع ہوکر اہل علم کے ہاتھوں میں ہوگا۔

مخلض محمرا قبال مجددي

ارمغانِ عاضر میں شامل ہے مرتب کی تھی جو پہلے (رسالہ) الاحسان شارہ ۲۰ بس طبع ہوئی اب ارمغانِ عاضر میں شامل ہے

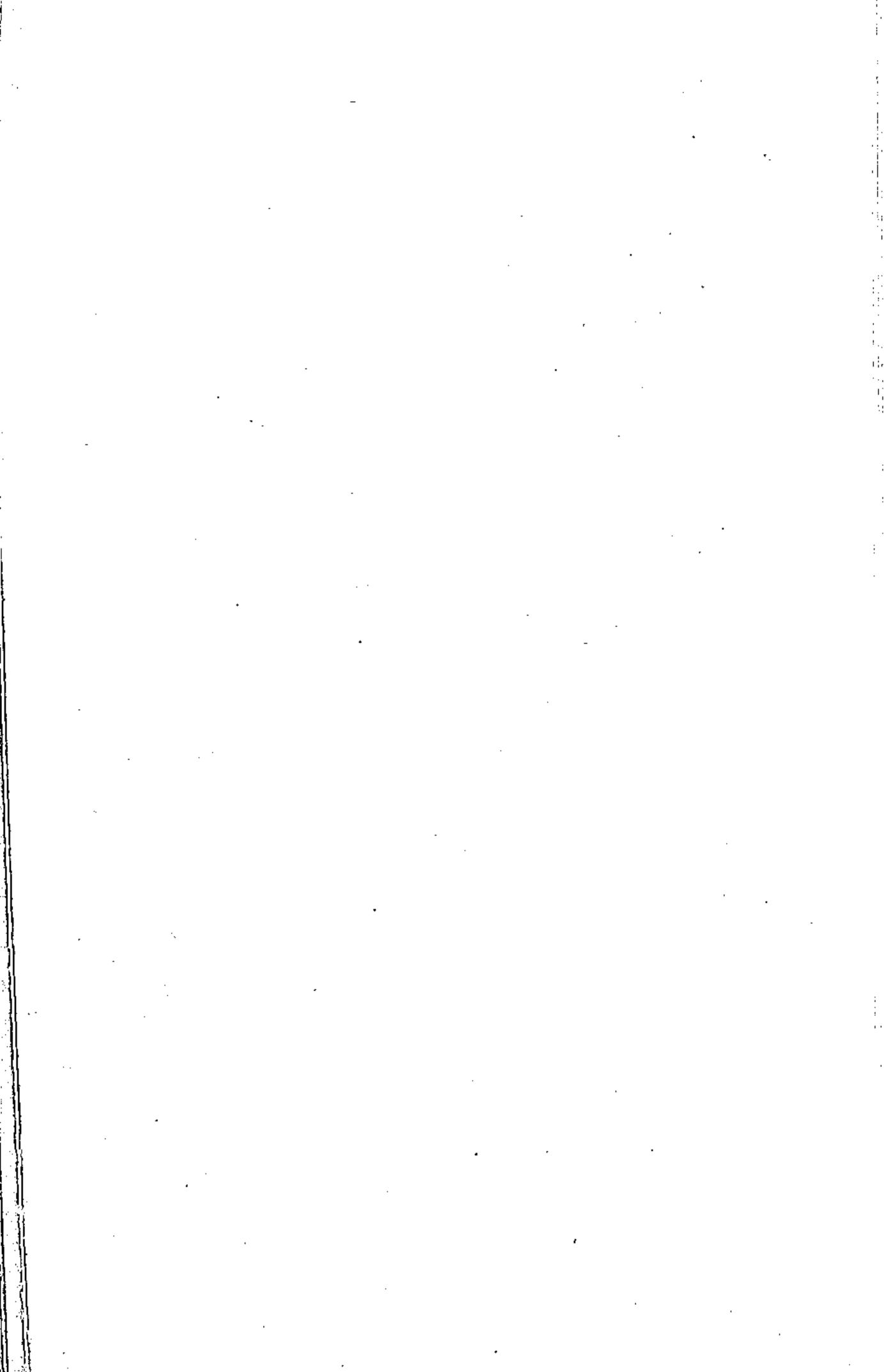

### بسم التدالرحمن الرحيم

# امام ربّانی مجددالف ثانی شیخ احدسر مندی رحمة الله علیه

آپ کا مبارک نام احمد ، کنیت ابوالبرکات ، لقب بدرالدین اور خطاب امام ربّانی مجد دالف ثانی تھا، آپ کی ولا دت شب جمعه ۱۷ رشوال ۱۹۵ هے/۵؍ جون ۱۹۲۹ء کوسر ہندمیں ہوئی لے اور وصال بھی اسی مقام پرسہ شنبہ ۲۸ رصفر ۳۴۰ اھ/۲۲ رلومبر ۱۹۲۴ کوہوائے مدفن مبارک بھی اسی جگہ پر ہے۔

آپ امیر المونین حضرت عمر رضی اللّٰدتعالیٰ عنه کی اولا د میں سے تھے ،شجرہُ نسب اس طرح ہے:

شیخ احمد بن مخد وم عبدالاحد بن زین العابدین بن عبدالحی بن محمد بن حبر الله بن بن سلیمان بن بن حبیب الله بن امام رفیع الدین بن الله بن سلیمان بن بوسف بن الحق بن عبدالله بن شعیب بن احمد بن بوسف شهاب بوسف شهاب

ا خواجہ محمد ہاشم کشمی نے زبرہ القامات میں صرف سنہ ولا دت دیا ہے (ص ۱۲۷) لیکن مولف حضرات القدی (۱۲۱۳) نے ماہ ولا دت شوال درج کیا ہے بعنی تاریخ نہیں دی ، روضتہ القومیہ (۵۳۱۱) میں تاریخ ولا دت ارشوال ہے، یہی تاریخ مقامات نیر (ص۲۲) میں بھی درج ہے۔

ال زبرہ القامات میں تاریخ وصال ۲۹ رصفر اور ۲۸ رصفر درج ہے (ص۲۹۲) ، حضرات القدی (۲۰۸/۲) میں بھی کا رصفر ہی کھا گیا ہے۔

الدین علی فرح شاه بن نور الدین بن نصیر الدین بن محمود بن سلیمان بن مسعود بن عبدالله الواعظ الاصغرابین عبدالله الواعظ الا کبرابی ابوالفتح بن آلحق بن ابراهیم ابن ناصر بن عبدالله بن عمر بن عضم بن حضرت عبدالله بن حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنهم سی

آپ کے اجداد میں سے کئی اصحاب صاحب علم تھے، ابراھیم بن ناصر نے ابوجعفر منصور کے عہد (۱۳۹۔ ۱۵۸۔ ۱۵۸۔ ۱۵۷۔ ۱۵۷ء) میں مدینہ منورہ کی سکونت ترک کرکے بخارا میں اقامت اختیار کرلی، ان کی اولا دچار پشت تک درس و تدرلیس میں مصروف رہی ، سلیمان بن مسعود نے بخارا کو خیر باد کہا اور سلطان محمود غرنوی مصروف رہی ، سلیمان بن مسعود نے بخارا کو خیر باد کہا اور سلطان محمود غرنوی مصروف رہی ، سلیمان بن مسعود نے بخارا کو خیر باد کہا اور سلطان محمود غرنوی شخ ابوالبرکات شہاب الدین فرخ شاہ سلاطین غرنویہ کے اکابرامراء میں سے تھے ہے۔ شخ ابوالبرکات

سی آپ کا نسب نامہ دونوں معاصر سوائح نویسوں یعنی خواجہ محمہ ہاشم کشمی اور شخ بدالدین مرہندی نے دیا ہے لیکن دونوں میں اختلاف ہے، تقریب المتہذیب (۵۱۲۱۱، شارہ ۴۵۰۰) میں عبداللہ بن حفص بن عمر درج ہے، نام کی مشابہت کے باعث مقامی تذکرہ نویسوں نے عبداللہ بن عمر ابن الخطاب سمجھ لیا اور درمیان سے واسطے یعنی عبداللہ بن عمر ابن الخطاب رہ محمد ایا اور درمیان سے واسطے یعنی عبداللہ بن عمر ابن الخطاب رہ محمد اورای میں نام ناصر بھی جاتارہا (مقامات خیر ۳۲-۳۳) اس سلسلہ میں محمود احمد عبای نے تاریخ امرو ہد (تحقیق ناصر بھی جاتارہا (مقامات خیر ۳۲-۳۳) اس سلسلہ میں محمود احمد عبای نے تاریخ امرو ہد (تحقیق الانساب) مخواجہ احمد حسین خان نے جواہر معصوی میں اچھی بحث کی ہے۔ سی زیدۃ المقامات ۸۸

نے تاریخ بغداد (خطیب بغدادی) کے ذیل میں فرخ شاہ کا تذکرہ اس عہد کے اعیان میں کیا ہے ہے جس کا مطلب ہے کہ موصوف حصول علم کے لیے بغداد گئے تھے، یہی اس خاندان کے پہلے فرد ہیں جو ہندوستان تشریف لائے اور اسلام کی ترویج میں مصروف رہے۔ لیے

حضرت مجدد الف ٹائی کے والد بزرگوار مخدوم عبدالاحد (ف ١٠٠١ه) اپنے عہد کے اکابرعلاء ہیں سے سے، انہوں نے سلسلہ چشتیہ صابر یہ میں شخ عبدالقدوں گنگوہی (ف ١٥٣٨هه/١٥١٥ء) سے بیعت کی اورسلوک کی تکمیل شخ گنگوہی عبدالقدوں گنگوہی (ف ١٥٣٨هه/١٥١٥ء) کی خدمت میں کی کے انہی کے فرزندگرای شخ رکن الدین محمد (ف ١٨٣هه/١٥٥٥ء) کی خدمت میں کی کے انہی سلسلہ قادر یہ میں ہجی اجازت تھی کی مخدوم عبدالاحد سر ہند شریف میں اسلامی کتب متداولہ معقول ومنقول کا بری شخیق کے ساتھ درس دیتے تھے، اس کے علاوہ کتب سلوک و تصوف مثلاً عوارف المعارف، تعرف اور فصوص الحکم وغیرہ بھی پڑھاتے تھے، ان کے درس میں گئا کا بر نے شرکت کی تھی چنانچ معروف شخ میاں میر لا ہوری (ف ١٩٣٥هه اح ١٩٣١ء) کا نام خاص طور پر قابل ذکر ہے، مخدوم عبدالاحد شخ آکبرابن عربی کے دقائق حل کرنے میں یہ بیر مولی رکھتے تھے اور انہی کے مشرب کے مطابق تربیت کرتے تھے و مخدوم کی

ع شمس الله قادری علیم: امرائے پائیگاہ ، مقالہ شمولہ تاریخ ، حیدرآباد ، دکن ، سمبر ، دسمبر ۱۹۴۰ء کے زبرة المقامات ۸۸۔۸۹ کے زبرة المقامات ۹۹ ۱۰۲ ۸۔ حضرات القدس ۲۹/۲۔۳۰ و زبرة المقامات ۱۱۱، مكتوبات امام ربانی

دوكتابول كنوز الحقائق اوراسرار التشهد كاذكرملتا ہے ول

حضرت مخدوم کے سات فرزندان گرامی تھے،ان میں شیخ احدسر ہندی مجد د الف ٹانی چوتھے نمبر پرتھے لاحفظ قرآن مجید کے بعد آپ نے اینے والد گرامی سے ابتدائی کتب درسیہ پڑھیں اور مزید مختصیل کے لیے سیالکوٹ جا کرمولانا کمال کشمیری (ف ١٤٠١ه/١٠١٩) د الى مين مولانا ليقوب صرفي تشميري (ف ١٠٠١ه/١٥٩١٩) اورمولا نا مخدوم عبدالرشید ملتانی (از اولا دمخدوم جہانیاں جہان گشت بخاری ) \_ے تفسیر بضاوی پڑھی سل قاضی بہلول بدختانی (۱۰۰ده ۱۵۹۸) یے حدیث شریف کی سند لی ۱ اینے والد گرامی مخدوم عبدالاحد سے طریقہ قادر ریہ و چشتیہ کی تربیت اور فردیت کی نسبت، جس سے عروج اخیروابستہ ہے حاصل کی ها

آب نے اپنے والدگرای سے سلسلہ نقشہندریہ کے فضائل سنے منے اور آپ كواس كي تخصيل كاذوق تها، اى طرح آب ج كے ليے جانے كا قصد بھى ركھتے تھے ليكن مخدوم صاحب کے ضعف کے باعث آپ کہیں نہ جاسکے لا

ول زبدہ المقامات كاامولف في اسرار التشيد كے چندا قتباسات بھى ديتے ہيں، يرسال عربي ميل تقا ل زبدة المقامات ١٢٣ مولف نے چھ صاحزادگان كے نام كھے ہيں كيكن ساتوي كا نام معلوم ہيں ہے (ص١٢٥) ١٢هـ اليفياً ١٢٨ سارتراب على قلندر كاكوروى: كشف التوارى ص ١١٩١١، مسعود الورعلوى: كواكب مل الماربده ١٢٨ ١٥ مجددالف ثاني: مبداء ومعاد ص ١٦ ـ زبدة ١٣٧

### خواجه بافي بالتدكي حضور

حضرت مجددالف ثاني نے اسپے والد بزرگوار سے سلسلہ نقشبند ریہ کے اوصاف سنے تھے اور ان کے رسائل کا مطالعہ کیا تھا ، اس لئے اس سلسلۂ مبارکہ کے اصحاب سے منے اور ج کی سعادت حاصل کرنے کی تمناتھی الیکن اپنے والد کی ضعیفی کے پیش نظر آپ سر مندسے باہر ہیں جاتے تھے،اس دوران آپ کے والد مخدوم عبدالاحد کا ۲۰۰۱/۱۹۵۱ء کووصال ہوگیا تو آپ جے کے ارادہ سے روانہ ہوئے ، دہلی پہنچے کے تو آپ کی ملاقات ایک دوست مولانا حسن جمدانی تشمیری دہلوی ۱۸ (ف10-۱۱/۱۲۱۱ء)سے موئی الله جوحضرت خواجه باقی بالله کے مرید بھی تھے، وہ آپ کوحضرت خواجه کی خدمت میں کے گئے، جہال آپ کوسلسلہ نقشبند ریکی نعمت بھی مل گئی، آپ نے ان کے انہی احسان کا خود اعتراف کیاہے مع حضرت خواجہ نے چندونوں میں ہی ذکر کی تعلیم دی تو آب پر باطنی انوار کی کشادگی ہونے لگی اور پھر بہت جلد آپ کواس سلسلہ کی تمام تعمین مل کئیں،حضرت خواجہ کو امكنه سے خلافت باب ہوكروالى مندوستان آتے ہوئے سرمندشريف كے قريب خواب ی میں بتایا گیا کہتم ایسے علاقہ سے گذررہے ہوجہاں قطب موجود ہے ، صبح حضرت خواجہ نے اس علاقه میں ہرجگہ قطب کو تلاش کیالیکن جوشکل وشباہت آپ کو دکھائی گئی تھی وہ کسی میں نظر نه آئی، جب حضرت مجددالف ثانی آپ کی خدمت میں دہلی حاضر ہوئے تو آپ نے حضرت کو پہچان کیا کہ بیرتو وہی شہباز ہیں جن کے ہاتھ آنے کی پیش گوئی آپ کے شخ

کا۔ زبدہ سے سا۔ ۱۳۸ مرانا حس کشمیری کے حالات کے لئے دیکھنے زادالمعاد ۱۰۸/۳ ا۔ زبدہ ۱۳۸ ۱۳۸ مربانی ۱۲۲/۳

مولانا خواجگی امکنگی نے کی تھی اللہ آخر اس شہباز نے وہ روحانی ترقی کی جو کسی دوسرے کے نصیب میں نہ ہوئی ، آپ کو اپنے والدگرامی سے ''فردیت'' کی نسبت حاصل ہوئی تھی۔

این درولیش رامایهٔ نسبت فرویت از پدر بزرگوارخود حاصل شده بود ۲۲۰

آپ نے حضرت خواجہ کار قول اپنے بارے میں نقل کیا ہے کہاسے 'محبوبیت'' پہلے سے حاصل تھی ، جب میری نسبت ملی تو بہت ترقی ہوئی:

روزی فرموده درمیان دافعه از وقائع که اگر نه معنی محبوبیت درو می بود نوقف بسیار در دصول بمقصد داقع می شد و محبوبیت اورا نسبت به عنایت خود بیان مرموده بودندازان شخن امیدواری تمام

استسس

یمی''فردیت' اور''محبوبیت' کے کر جب آپ حضرت خواجہ کے حضور حاضر ہوئے اور آپ کو حضرت خواجہ کی نسبت ملی تو آپ کی روحانیت کو کامل عروج حاصل ہو گیا آپ کو حضرت خواجہ کی خدمت میں صرف تین بار حاضری نصیب ہوئی ،خودلکھا

7

سهمر تنبه فقير بدولت عتبه بوسئ حضرت ايثال مشرف گشت ، مرتبه

اخیر نقیر را فرمودند کہ ضعف بدن برمن غالب آمدہ است، امید حیات کم ماندہ ،ازاحوال طفلاں خبر دارخواہی بود ہے۔

آپ کی پہلی حاضری ۲۰۰۱ھ /۱۹۹۹ء کو جج پر جاتے ہوئے ہوئی جس کی "تفصیل بیان کی جا چک ہے ، دوسری حاضری کا ذکر حضرت خواجہ کے ملفوظات میں ۲ رصفر ۱۰۰۱ھ کے تحت ملتا ہے ، اسی سال ماہ ذی قعدہ میں آپ کو سر ہند جانے کی اجازت ورخصت دی گئی ،اس مرتبہ آپ نے رمضان سے ذی قعدہ تک چار ماہ خانقاہ شریفہ دبلی میں قیام کیا ۲۵ آپ کی تیسری اور آخری حاضری ۱۰۱۲ھ کو ہوئی اس وقت شریفہ دبلی میں قیام کیا ۲۵ آپ کی تیسری اور آخری حاضری ۱۰۱۲ھ کو ہوئی اس وقت خواجہ کی امید کم رکھتے تھے ، جس کا آپ نے منقولہ بالا مکتوب میں خودذکر کیا ہے ،اس کے چند ماہ بعد ہی ۲۵ رہادی الثانی ۱۰۱ھ کو حضرت خواجہ کا وصال ہوگیا۔

# حضرت خواجبر کی جانشینی

حضرت خواجه کی زبان مبارک سے کئی مرتبہ ایسے جملے نکلے جوحضرت مجد دالف ثانی کی جانشینی کی طرف واضح اشارہ ہیں

حضرات القدل کے مولف کی معاصر شہادت ہے کہ جب حضرت مجد دالف ٹانی "
سر ہند سے حضرت خواجہ کی خدمت میں دہلی حاضر ہوتے بچھتو حضرت خواجہ اور آپ کے خلفاء حضرت مجدد الف ٹانی کا بہت ہی احترام کے ساتھ استقبال فرمانے تھے ، ببہ

سلسلہ آپ کے وصال کے بعد بھی جاری رہا، لکھاہے:

وقتی که حضرت اینال قدس سرهٔ بعدار تحال حضرت خواجه قدس سرهٔ بعدار تحال حضرت به به بخهت عزاء آنخضرت طوف د بلی تشریف بردند، اصحاب حضرت خواجه قدس سره 'برسنن سابق استقبال اینال نمودند و برطریق قدیم در حلقه ذکرابنان حاضر می شدند ۲۲

ایک مخلص نے ہمایت عاجزی۔ یہ حضرت خواجہ کی خدمت ہیں درخواست کی کہ عنایات خاصہ سے نوازی تو آپ نے فرمایا کہ اب جب میاں شخ احمد سر ہندی یہاں آئی میں تو است کریں گے کہ تمہارے حق میں توجہ فرما کیں:
آئیس توان سے درخواست کریں گے کہ تمہارے حق میں توجہ فرما کیں:
روزی کی ازخلص اسحاب ایشاں بتضرع تمام التماس نظرات

عنایات خاصه نموده ، فرموده اند که ان شاء الله چول جناب ایشال از سر بهندای جابیا بند ، التماس کنیم که در حق تو توجهات خاصه نیمایند

ودراندك فرصت ترابمقامات عاليه رسانند سي

حضرت خواجہ صبح وشام کے حلقوں میں حضرت مجد دالف ثانی کو مقنداء بناتے اور خود دوسرے مریدوں کے ساتھ اس حلقہ میں داخل ہوتے ، جب مجلس سے واپس جاتے تو کئی قدم قبقری (یعنی ادب الٹے پاؤں) چلتے اور مریدوں کو بھی آپ احترام کرنے کی تلقین فرماتے ۔۔۔۔حضرت خواجہ نے اپنے ساتھیوں سے یہ بھی فرمایا کہ

حضرت میاں شیخ احمد کی موجود گی میں اپنے باطن کو بھی میری طرف متوجہ نہ رکھیں ،خواجہ محمد ہاشم کشمی لکھتے ہیں:

چنا نکه در حضور خود سر صلقهٔ اصحاب خود ایشال را داشته و مقتدی ملقهای مراقبهٔ صباح و رواح جم ایشال را گردانیده بودند وخود چون سائر مستر شدان خود بآل حلقه داخل می شدند و چول از حلقه تا آل مجلس که حضرت ایشال آل جابودند بازی گشتندی، چندی گام بشیو و قهقری می نها دند، رعایت غایت ادب و یاران را نیز تاکید کرده بوند... بل با صحاب خود فرموده بودند که باطن خودرانیز تاکید کرده بوند... بل با صحاب خود فرموده بودند که باطن خودرانیز در حضور حضرت ایشان متوجه با ندارید ۱۸۰۰

معاصر مولف زبدة المقامات اس اہم روایت کے خود راوی ہیں کہ میں نے حضرت مجدد الف ثانی کی زبان مبارک سے بیاسنا ہے کہ ہمارے حضرت خواجہ کی طالبوں کی تربیت میں سرگرمی اس زمانہ تک تھی جب تک ہمار رمعاملہ انتہا کوئیس پہنچا تھا، جب میرے کام سے فارغ ہوئے تو کشف میں بہ ظاہر ہوا کہ اب اپنے آپ کو شیخت کے کام سے الگ کرلیں اور طالبوں کو ہمارے حوالہ کردیں:

فقرے از زبان مبارک حضرت ایشاں شنود کہ فرمودند گری محصرت ایشاں شنود کہ فرمودند گری محصرت خواجۂ ماقدس سرۂ بہتر بیت طالبان ناز مانی بود کہ معاملۂ

ما با نتها نرسده بود ، چول از کارمن فارغ شدندمری گردید که خودرا از کارمشیخت کشیدندوطلا ب را بماحواله نمود ۲۹

حضرت خواجہ نے میرمحمر نعمان بدخشی (۱۰۵۹ه ۱۹۳۹ء) سے فرمایا کہ میاں شخ احمدایک ایسے آفاب ہیں کہ ہم جیسے ہزاروں ستارے ان میں گم ہیں:
میاں شخ احمد آفابی اند کہ مثل ما ہزاروں ستازگان درضمن
میاں شخ احمد آفابی اند کہ مثل ما ہزاروں ستازگان درضمن
ایشاں گم ست واز ممل اولیاء متقد مین خال خال مثل ایشاں
گذشتہ باشند ۳۰

حضرت خواجہ نے اپنے تمام مریدین کو تکمیل کے لیے حزرت مجدد الف ثانی کی خدمت میں جھیجتے ہوئے نہایت انکساری کے ساتھے ریکھا:

> جمعی از دوستان که گرفتار بار وجود ما بودند، چوس ما درمضیق و مامنا اللهٔ مقام معلوم در بندمصلحت فکر وعقل ما اقتضائے آس کرد......درتحت اشعهٔ آفتاب شهود زندگانی نمائنداس

یہ چنداشارات میہ ثابت کرنے کے لئے کافی ہیں کہ حضرت خواجہ کے اکمل ترین خلیفہ اور آپ کی مسند مشیخت پرجلوہ افروز ہونے کے قابل صرف شیخ احمد سر ہندی مجددالف ثانی ہی تھے۔

اس سے بینہ جھ لیا جائے کہ حضرت خواجہ اپنے اس مرید مخلص کے قبلی ہو گئے

تھے بلکہ آپ حضرت خواجہ کا اتنا اوب کرتے تھے کہ ایک مرتبہ خانقاہ میں قیام کے دوران جب حضرت خواجہ کی اتن ہیب طاری ہوئی جب حضرت خواجہ کی اتن ہیب طاری ہوئی کہ خواجہ حسام الدین احمہ کی روایت کے مطابق طلی کی اطلاع سنتے ہی آپ کے چہرہ کا رنگ خوف سے متغیر ہوگیا اوراضطراب کے دوران آپ پر رعشہ طاری ہوگیا کی افرات خود حضرت خواجہ کی صحبت مبارک کا ذکر کرتے مورے کا کھا ہے:

ای فقیر بیقین می دانست که مثل این صحبت اجتماع و مانند آن تربیت و ارشاد بعد از زمان آنسرور علیه وعلی آله الصلوت و التسلیمات برگز بوجود نیامده است و شکرای نعمت بجامیباید آورد که اگر چه بشرف صحبت خیرالبشر علیه وعلی آله الصلو ق والتسلیمات مشرف نشیدیم باری از سعادت این صحبت محروم نماندیم سس

# فرزندان حضرت امام رباتي

آپ کے سات صاحبزاد نے اور تین صاحبزادیاں تھیں:

ا۔ خواجہ محرصادق (۱۰۰۰ه/۱۹۰۱-۱۲۱۲ء)

۲\_ خواجه محرسعيد (۵۰۰۱\_۱۷+۱۵/۲۹۵۱-۲۲۱ء)

٣ خواجه معصوم (١٠٠١ه) خواجه معصوم

موخر الذكر تتنول فرزندان گرامی خورد سالی میں فوت ہوگئے جبکہ بڑے صاحبز ادے خواجہ محمد صادق صرف ۲۵ سال کی عمر میں وصال فرما گئے ، موصوف اس عمر میں پایہ مولویت تک تعلیم حاصل کر کے آپ کے حضور سلوک کی تکمیل کر چکے تھے سب سے چھوٹے بیٹے شاہ محمد کی حضرت مجدد الف ثانی کے وصال سب سے چھوٹے بیٹے شاہ محمد کی حضرت مجدد الف ثانی کے وصال (۱۳۲۲ھ) کے وقت صرف سمات سال کے تھے ،ان کی تعلیم وتربیت ان کے دو برئے بھا کیوں خواجہ محمد معموم نے کی ، یہی دوصاحبز ادگان آپ کے جانشین بھا کیوں خواجہ محمد معموم نے کی ، یہی دوصاحبز ادگان آپ کے جانشین بے اور آپ کے احیاء دین کے مشن کو آگے برا ھایا۔

آپ کی تین صاحبزادیاں خدیجہ، رقیہ اور ام کلثوم تھیں ، ان میں ہے دو موخرالذکر کم سی میں فوت ہو گئیں، صرف خدیجہ بی بی حیات رہیں، حضرت امام ربانی کی تمام دختری اولا دانہی کے طن سے تھی۔

حضرت مجددالف ثانی کی اولا د کے حالات کے لیے ملاحظہ فرمایئے:

ا\_زبرة المقامات ۳۲۲\_۳۲۰ ۲\_حضرات القدس ۲۲۰/۲\_۲۹۸

. بسامة امات معصومی (جلدسوم)

٣١-روضة القيومه ا/٢٨٩٨-٢٢

۵ ـ بدية احمد بير (درانساب اولا دحضرت مجدّد الف ثاتي)

٢ ـ انساب الانجاب (درانساب أولا دحضرت مجددالف ثاني)

به المعلوبير (احوال اولا دشاه محريكي

خلفائے حضرت امام رہائی

آپ سے بیعت ہونے والے افراد کی تعداد شار سے باہر ہے ای طرح خلافت یاب اصحاب بھی بہت زیادہ تھے، وسطی ایشیاء، افغانستان اور عرب سے آنے والے حضرات بھی ان میں شامل ہیں، ہم نے صرف وہ فہرست ہی دی ہے جو ناموں کی نسبتوں سمیت معاصر تذکروں پر بنی ہے:

| مولا نامحمرصالح كولا بي ا    | _ +  | ميرنعمان بدخشي            | _1   |
|------------------------------|------|---------------------------|------|
| مولا نامحمر صديق مسمى        | _11  | شيخ ملاطا ہرلا ہوری       | _1   |
| شخ عبرالحی حصاری شاد مانی    | _11  | شيخ بدلع الدين سهار نيوري | ۳    |
| مولانا يارتحمر فتديم طالقاني | _11~ | شيخ نورمحريتني            | مم _ |
| مثیخ حسن بر کی               | _117 | شيخ حميد بنگالي           | ۵_   |
| مولا ناعبدالهادى بداوني      | _10  | شخ طاہر بدختی             | _ Y  |
| مینیخ بوسف برکی              | _14  | شيخ مزمل                  |      |
| سيدمحت التدمانكيوري          | _1_  | مولانا بوسف سمرقندي       | _^_  |
| حاجی خضرافغان                | _1/  | مولانااحمه بركي           | _9   |

(عمرة المقامات ٢١٨)

(انوارالقدسيه ١٩١١) لحدائق الورد سيه

### تصانف حضرت مجددالف ثاني

اہل نظرنے آپ کی دوزندہ کرامات کا اعتراف کیا ہے اول آپ کے فرزندان گرامی اور دوم آپ کے درسائل و کمتوبات آپ کے چاروں صاحبز ادگان درجہ اوّل کے علاء اور اولیاء میں سے تھے ، اس طرح آپ کی تصانیف خصوصاً آپ کے کمتوبات ہر سلسلہ کے صوفیہ میں مقبول اور متداول رہے ہیں

### رسائل:

آپ نے حسب ذیل رسائل عربی وفاری میں تصنیف کے: اجہلیلہ (تبحقیق الکلمة الطیبه) (عربی)

آپ کا پیرساله کم کام سے تعلق رکھتا ہے کلمہ طیبہ کے فضائل بیان کیے گئے ہیں اس کی تکمیل و تبیض کے ۱۰۰ه ۱۵۹۹ء کو ہوئی ، اس رسالہ کے اردو تراجم حافظ رشید احمدار شد ، ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان (مع متن) ، پروفیسر غلام مصطفیٰ مجددی ، نثار الحق نقشبندی اور ڈاکٹر محمد ہمایوں عباس مس نے کئے جو پاکستان سے شاکع ہو چکے ہیں۔ نقشبندی اور ڈاکٹر محمد ہمایوں عباس مس نے کئے جو پاکستان سے شاکع ہو چکے ہیں۔ سالنہ ق (عربی)

بدرسالہ بھی آپ کے ابتدائی زمانہ کی تھنیف ہے، سال ترتیب ہیں لکھا گیا:
حضرت نے اس کا سبب تالیف بتاتے ہوئے ان فتنوں کاذکر کیا جوا کبر بادشاہ کے ذیر
اثر سراٹھا رہے تھے، منقب نبوت کی قدح کی جارہی تھی اور ہندوستان کے سلم معاشرہ میں
نبوت کے ملی تصور کونقصان بہنچایا جارہا تھا، ابوالفضل علامی کا نام لیے بغیراس کے ساتھ جودین

مباحثہ ہواتھا، اس کاذکرکر کے اس وقت کے ذہبی ماحول کی عکاسی کی ہے کہ حضور نبی اکرم اللہ ہے امراک لینے ہے نبی کی اجار ہاتھا، اسلامی شعائر مٹائے جارہے تھے، کفار کی کتابوں کے فاری میں تراجم کرکے ان کے علوم کا احیاء کیا جارہا تھا، اس رسالہ میں آپ نے بروقت بیثابت کیا ہے اس کی حیثیت باقی نہیں رہی تھی، ابوالفضل کی حیثیت باقی نہیں رہی تھی، ابوالفضل نے مہابھارت کے فاری ترجمہ کے مقدمہ میں جس طرح ہندوؤں کے ذہبی علوم کو اسلامی علوم پر فوقیت دی ہے بیرسالہ اس کا عملی جواب ہے ؛ استبول ترکی میں اثبات النبوق پر علوم پر فوقیت دی ہے بیرسالہ اس کا عملی جواب ہے ؛ استبول ترکی میں اثبات النبوق پر Dr. Hayrettin Yilmaz, Imam-i Rabbani Ahmed Faruki Serhendi' de Nubuvvat Anlayist, Turkey, Erzurum Islamic Ilimler Fakultesi, 1986. کو تا حال طبع نہیں (Unpublished PhD thesis, 201 pages)

ای رسالہ کے گی ایڈیشن طبع ہوئے ہیں ، پہلا ایڈیشن مع ار دوتر جمہ حیدرآباد ، سند ہے سے ۱۹۲۳ء کو شائع ہوا اس کی عکسی اشاعت مولا ناحسین حلمی ایشیق نے اسنبول ہے کی ، مولوی محبوب اللی مرحوم نے اس کا عربی متن مرتب کر کے مجموعہ رسائل مجدد یہ میں شامل کیا ہے جولا ہور سے ۱۹۲۵ء کو طبع ہوا

ا ثبات النبوۃ کے تمام دریا فت شدہ نسخوں میں صرف مقالہ اوّل ہی موجود ہے۔ اور مقالہ ثانی غائب ہے۔

سرسالهروروافض (فارس)

آپ نے میرسالہ اہل تشیع کے ردمیں ۱۰۰۱\_۲۰۰۱ھ/۱۹۴۱\_۱۹۹۱ء کے

ما بین تالیف کیا، چونکه اکبر بادشاه کے افکار برجوفر قه مسلط ہوگیا تھاوہ یہی تھا، انہوں نے چن چن کر اہل سنت ہے بدیلے لئے اور دین کونقصان پہنچایا، جب شاہ عبداللہ اوز بک دوم (۱۹۹۱-۲۰۰۱ه/۱۵۸۳هـ۱۵۹۷) نے مشہد کا محاصرہ کیا تو علمائے ماوار ءالنبرنے ابل تشیع کی تکفیر میں ایک رسالہ کھاجس کے جواب میں شیعوں نے بھی ایک رسالہ تالیف کیا، اس رسالہ کے کئی جواب لکھے گئے ان میں سے ایک رسالہ تو میں مفریت مجدد الف ثانی کا ہے، دوسرے رسالہ کا روٹو گراف ذخیرہ مجددی، پنجاب یو نیور ٹنی لائبر ری میں ہے،حضرت کا رسالہ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان نے حیدرآ با دسندھ سے شانع اورمولوی محبوب النمي كالصحيح وترجمه كے ساتھ لا ہور ہے جائے : و چاہئے ، اس رسالہ كالسيح ترين وہ متن وہ ہے جومولا ناابوالحسن زید فارو تی نے مرتب کیااور دہلی سے ۱۹۸۳ء کوشا کع ہوا تھا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؓ (ف ۲۷۱۱ھ/۲۷۷۱ء)نے علماءحرمین کی درخواست پرحضرت مجد دالف ثانی کے رسالہ ردروافض کی عربی میں شرح المقدمة السنيہ کے نام سے کھی خود ہلی ہے شائع ہو چکی ہے۔

### ٣ يتعليقات برشرح رباعيات خواجه باقي بالله

حضرت خواجہ باتی باللہ نے اپنی ۴۹ رباعیات اور چند فرد کا ایک مجموعہ سلسلۃ الاحرار کے نام سے ۷۰۰ اھ/۱۵۹۸ء کوخو دتر تیب دے کراس کے ۱۹ مادہ ہائے تاریخ املا کروائے تھے ۴۳ اور پھراس سنہ میں ان میں سے چندر باعیات کی شرح لکھی تھی ، گویا عضرت خواجہ حضرت مجد دالف ثانی کے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے سے ایک سال قبل اس شرح سے فارغ ہو تھے تھے۔

مهيع مشموله كليات ١٨٠

ایک مرتبہ حضرت خواجہ کے مین حیات حضرت مجد دالف ثانی آبینے کاغذات دکھی دہے تھے کہ ان میں آپ کو حضرت خواجہ کی بیشرح ملی تو آپ نے حضرت خواجہ کی بیشرح ملی تو آپ نے حضرت خواجہ کی خدمت میں عریفہ لکھا کہ اسے دیکھ کرمیرے دل میں خیال آیا کہ میں جناب کی خدمت میں عرض کروں کہ حضورا کی رسالہ کے بعض علوم کے بارے میں پچھکھیں یا اس فقیر کو حکم دیں کہ اس کے بارے میں پچھ لکھے، عرض کرتے ہیں:

روزی رسالہ سلسلۃ الاحرار بنظر درآ مددرآ ں اثناء بخاطر فاتر رسید
کہ بایثاں عرض داشت بکنم تا خود چیزی در باب بعضی علوم آں
رسالہ نویسند یا بفقیر امر کنند تا چیزی در آں باب نویسد ۳۵
معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خواجہ نے آپ کو حکم دیا تھا کہ اس پر پچھ کھوتو آپ نے
اس شرح پر بعض تعلیقات وتو ضیحات تحریر کیس ، اس کی ضرورت کیوں کرمحسوس ہوئی ،خود
حضرت خواجہ نے وضاحت فرمائی ہے کہ بیدر باعیات اور ان کی شرح ہم سے خوب واقع
خبیس ہوئی ہے، فرماتے ہیں:

بجهت رعایت ظاہر شریعت ازیں تصنیف خود خن وحدت وجود در

آل جا بخوب ترین تدقیقات مبین است ناراضی بودند، می

فرمودنداز ماایں تصنیف خوب واقع نشد ۲ سی

حضرت مجدد الف ثانی ، حضرت شنخ عبدالحق محدث دہلوی کی زبانی حضرت خواجہ کا بیقول شرح رباعیات میں نقل کرتے ہیں:

نضائل پنائی عبدالحق کہ از مخلصان حضرت مااست نقل کردند کہ حضرت خواجہ قبل ایام رحلت فرمودند کہ مارا بعین یقین شدہ است کرتو حید کو چہ تنگ است، شاہراہ دیگر است کرتے حضرت مجدد الف ٹانی نے حضرت خواجہ کی صرف پہلی تین رباعیات کی شرح کی ہے جو حضرت خواجہ کے وصال ۱۲ ادھ کے بعد مرتب ہوئی یہ کئی بار شالع ہو چکی ہے ، آخری طباعت مولا نامحبوب الہی کی ہے جور سائل مجدد سے میں شامل ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوگ نے حضرت خواجہ کی صرف دور باعیات کی شرح کمھی ہے جوکشف الغین فی شرح رباعتین کے نام سے فاری میں ہے اور کئی بارطبع ہو چکی ہے ہے جوکشف الغین فی شرح رباعتین کے نام سے فاری میں ہے اور کئی بارطبع ہو چکی ہے معارف لدقیں۔

آپ کا بیرسالہ فاری میں ہے، جس میں آپ نے اپنے معارف خاصہ او سلوک وطریقت کے مباحث شامل کئے ہیں اس میں کل اکتالیس معارف ہیں، ایک دوسرے سے امتیاز کے لئے آپ نے ''معرفت'' کاعنوان قائم کیا، بیرسالہ مبداء ومعاد کی تالیف وتر تیب ۱۰۱ھ سے پہلے کامعلوم ہوتا ہے۔

رسالہ معارف لدتیہ کے آخر میں آپ نے شاہ محدغوث گوالیاری (ف • ۹۷ ھ/۱۵۲۲ء)کے رسالہ معراجیہ سے مختلف عبارتیں نقل کر کے ان کوصریجاً''خلاف

> سے سے متعلیقات برشرح رباعیات ، مشمولہ دسائل مجدد بیمر تبہ محبوب الہی ص ۲۲۸ مکتوبات امام ربانی سامیس

شرع اورخلاف نص" لکھاہے کسے

یدرسالہ کئی بارطبع ہو چکاہے،اس کا اردوتر جمہ لا ہوراور حیرا آباد سندھ سے شائع ہو چکاہے، ڈاکٹر نجدت طوسون نے اس رسالہ کا جدیدتر کی میں ترجمہ کیا ہے جوصوفی کتاب،استنبول نے ۲۰۰۲ءکو طبع کروایا۔

لا مبداء ومعاو

آپ کا بیرسالہ بھی فاری بیں ہے جوآپ کے معارف وعلوم پر مشتمل ہے،
ہرعنوان کو'' منہا'' کا نام دیا ہے، منہا ہم ہیں آپ نے رئیج الآخر ۸۰۰ اھ کو حضرت خواجہ کی ضدمت میں هاضر ہونے اور طریقہ اخذ کرنے، پھر رجب ۱۰۰۸ھ کو نبیت نقشبند ہیا کے ظہوراور دس سال چند ماہ بعد ذی القعد ۱۱۸ اھ کواس کی حقیقت کے انکشاف تام کاذکر کیا ہے، اصل رسالہ صودات کی صورت میں تھا، آپ کے ضلیفہ نامور خواجہ محمصد بی ہدایت کشمی میں وات کی صورت میں تھا، آپ کے ضلیفہ نامور خواجہ محمصد بی ہدایت کشمی مولا نافورا میں اللہ کی شکل دی اور اس پرایک خاتمہ کا اضافہ کیا، مصحب مکتوبات امام ربانی مولا نافورا حمدامر تسری نے اس پرایک خاتمہ کا اضافہ کیا، مصحب مکتوبات امام ربانی مولا نافورا حمدامر تسری نے اس پرایک خاتمہ کا اضافہ کیا، مصحب مطبع ہوا تھا، اللہ بی نے اس مرتب کر کے رسائل مجدد سے کا جزیزایا، اس کا اردو ترجمہ لا ہور سے طبع ہوا تھا، الہی نے اس مرتب کر کے رسائل مجدد سے کا جزیزایا، اس کا اردو ترجمہ کیا جو محق کتاب اشنول سے شائع ہو چکا ہے۔

### ۷\_مكاشفات غيبيه

اس رسالہ میں حضرت مجدد الف ثانی " نے اپنے قابل اظہار اسرار اور مکا شفات تحریر فرمائے ہیں ،اس کے مرتب خواجہ محدمعصوم سر ہندی ہیں ،آپ نے اپنے مکتوبات میں اس کی خودونا حت کی ہے:

درمرض آخراین دُدهٔ تقبر را وصبت به نوشتن بعضی ازین اسرار که قابل اظهار بودند نمودند، چنانچهای فقیر به مقتضای وصیت درایام عزای آنخضرت به حسب فهم قاصر خویش با چشم گریال ودل ریش مواجهه روضهٔ منوره نشسته آل دُر بای ناسفته را در سلک نظم کشیده و داخل مکتوبات قدی آیات آنخضرت گردانید چنانچه شم مکتوبات جلد نالث بهمال مرقو مات مقررگشت میم

حضرت خواجہ محمد معصوم کے نواسے میر صفراحم معصومی مولف مقامات معصومی کا بیان بھی قابل توجہ ہے، لکھتے ہیں:

مكاشفات غيبيه را حضرت ابينال (خواجه محمد معصوم) قدس الله تعالى سره الاقدى ومبداء ومعادرا خواجه محمد معصوم فدس سره جمع نموده انديعني خطبه آنها از خود ساخنه و رسائل باقيه من البدايت الى النهايت عبارت از حضرت مجد دالف ثانى است الهي

خواجه محمده من آید که درسال یاک بزار و پنجاه و یک ورقی چند منموده می آید که درسال یاک بزار و پنجاه و یک ورقی چند از مسودات قدی آیا نے حضرت قدوة الحقین .....الامام الربانی .....الامام الربانی .....الاتخ احمد بن عبدالاحد .....از بعضی دوستال بدست افناد که تاحال منقول نگشه وآل اوراق جامع امراز خفیه .....اند در شمن الفاظر نگین و عبارات دکش بخاطر کی از فدویان این درگاه قرار یافت که نقل از آل بردار دوآل لالی منثوره را در سلک جمع و تربیت از و باید داشت ..... و آل لالی منثوره را در سلک جمع و تربیت از و باید داشت ..... و رساله موسوم به مکاشفات غیبیتر تیب داد ۲۲

ہمیں تعجب ہے کہ ڈاکٹر غاام مصطفیٰ خان مرحوم نے اپنے مرتبہ ایڈیش مکا شفات میں اسے خواجہ محمد ہاشم شمی سے کیوں منسوب کردیا؟ حالانکہ مندرجہ بالا شواہد سے تو واضح ہے کہ اس کے مرتب خواجہ محمد معصوم سر ہندی ہیں جنہیں اس کے مولف حضرت مجد دالف ثانی "نے اس کی ترتیب کا امر فر مایا تھا۔

سے رسالہ اپنی ترتیب (۱۵۰اھ) سے بہت پہلے مخلصین میں مروج تھا، زبدۃ المقامات (تالیف ۱۳۰۱۔ ۱۳۰۰ھ) میں اس کا یہی نام درج ہے۔ ایما ورمریدین کواس میں سے نقل واقتباس کی اجازت تھی۔ ...

ڈ اکٹر نجدت طوسوں نے اس رسالہ کا جدیدتر کی میں ترجمہ کیا ہے جوصوفی كتاب استنبول سے ۲۰۰۱ ہے میں طبع ہو چکا ہے۔

#### ٨ جيهل حديث

حضرت مجدد الف ثانيُّ نے اس رسالہ میں بخاری ومسلم کی متفق علیہ جالیس احادیث تبرکاً وتیمناً جمع کی ہیں ، ہر حدیث کے اختیام پر''منفق علیہ'' کیکھنے کی ضرورت محسوس کی ہے ، اس مجموعہ میں عقا کد ، عبادات ومعاملات اور آ داب واخلاق جیسے اہم موضوعات پراعادیث بین اورمحبت رسول طلیقی کی ترغیب بھی دیتی ہیں ہم

زبده ۲۲۰۰ دیگرمباحث وتفصیلات کئے ملاحظہ ہو: مقامات معصومی ۲۵۳/۱۔ ۲۵۹ جہل حدیث کا پہلا! یڈیشن مولا ناعبدالشکور نے مرتب کیا اور دوسرا پر وفیسر ہما یوں عباس تشمل نے انگریزی و اردو ترجمہ سمیت مرتب کر کے ادارہ تحقیقات لا ہور سے ۲۰۰۸ء کوشاکع کیا

### مفقودرسائل

حضرت مجددالف ٹانی کے کئی رسائل ایسے بھی ہیں جواب مفقود ہیں کیکن معاصر سوانح نگاروں نے ان کا ذکر کیا ہے:

ارساله دربيان طريقت حضرت خواجكان

آپ نے بیدرسالہ مرتب کر کے اپنے شیخ حضرت خواجہ باقی باللّٰد کی خدمت میں بھیجاتھا، لکھتے ہیں:

> رساله در بیان طریقت حضرات خواجگان قدس الله تعالی اسر رجم نوشته ارسال داشته است بنظر مبارک خوامد در آمد بهنوز مسوده است ۵۲۸

اس رسالہ کا زبدۃ المقامات میں بھی ذکر آیا ہے کہ مل ہوگیا ہے ہی اس نام کا ایک رسالہ کتا بخانہ بخش اسلام آباد میں (نمبر 4743) ہے سے مہمکن ہے کہ وہ یہی رسالہ ہو۔

٢ ـ رساله جذب وسلوك ٢٨

خود حضرت مجد دالف ثاني لكصة بين:

در تحقیق این مبحث (جذبه پیش از سلوک) در رساله که در تحقیق

۵٪ کمتوبات امام ربانی ۱۵۱ ۲۰ زبده ۱۵۱ کی منزدی احمد: فهرست نسخه با یخطی ۲۲۸/۲ ۲۸ ایضاً ۲۲۰، مکتوب ۱۲۱۱ حقیقت جذبہ وسلوک وامثال آنہاتحریر یافتہ بتفاصیل ذکر یافتہ است ( مکتوبات ۱/۲۱) بیرسالہ آپ کے مکتوبات (۱/۲۸ء، ۲۸۷۲) بیرسالہ آپ کے مکتوبات (۱/۲۸ء، ۲۲/۲) بیں شامل ہے

#### سيرآ واب مريدين

حضرت خواجه محممعصوم نے لکھا ہے کہ ہمارے حضرت نے اس باب میں ایک رسالہ تصنیف کیا ہے ،اگر میسرآئے تو مطالعہ کریں:

> حضرت ایشال ما قد سناء الله سبحانه بسره الا قدس در باب رساله نوشته اندوبعضی از آداب ضروریهٔ پیررا در آن جااندراج فرموده، اگر بهم برسد آل رامطالعه نماینده س

حضرات القدس کے مولف نے اس رسالہ کا نام آ داب المریدین لکھاہے • 😩

#### ه يتعليقات عوارف

عوارف المعارف تصنیف شیخ شهاب الدین عمر بن محمد (ف۲۳۲ه/۱۲۳۱ه) کی حضرت مجد دالف ثانی نے شرح لکھی تھی اہے

آپ کے بعض معاصر فضلاء نے آپ سے عوارف کی شرح لکھنے کی درخواست کی اوران کا اس سلسلہ میں اصرار حدسے بڑھ گیا تو آپ نے ایک فاضل کواس کتاب کی

۹۳ کتوبات معصومیه ۱۰۱۲ اینام میال عبدالکیم (مطبوعهٔ ظهور پریس، لدهیانه ص۱۵۳ ه. عضرات ۱۵۳۰ ۱۳۰۰ میا ۲۳۰ میلادد.

قرائت کا تھم دیا اور آپ نے عربی میں اس کی شرح املا کروانا شرع کردی کیکن جلد ہی اس کی شرح املا کروانا شرع کردی کیکن جلد ہی اس کی شرح کا سلسلہ منقطع فرمادیا کہ جمیں ایسانہ ہو کہ حضرت شہاب الدین کی شان میں کچھ ہے ادبی ہوجائے، معاصر مولف خواجہ محمد ہاشم شمی گواہ ہیں:

بعضی فضلائے وقت التماس آن نمودند که کتاب عوارف شرحی چنا نکه بایدندارد.....بدی تقریب شروع نمودند شرحی عربی درغایت بلاغت معنی وفصاحت لفظ جزوی تحریریا فته بود که فرمودند خودراازین معنی گذرانیدیم که مبادادر کل ازمحال اذ کار بتقریب علو شخن و تد قیقا بت آن ناگاه شیوه ظهور گیرد که کمال رعایت حضرت شخ الشیوخ از دست رود۔ ۵۲

گویا آپ عوارف المعارف کی بیشرح مکمل نہیں کر سکے، اس کا ناتمام نسخہ بھی کہیں دستیاب نہیں ہے، البتہ آپ نے اس کی جس قدرتشر بیجات کی تھیں وہ آپ نے اس کی جس قدرتشر بیجات کی تھیں وہ آپ نے اس کی جس قدرتشر بیجات کی تھیں وہ آپ نے مکا تیب میں اعادہ فرمائی ہیں،خصوصاً جلدسوم کے مکتوبات کاا، ۱۱۸،۱۱۸ وغیرہ میں عوارف کے حوالہ سے عربی بیانات قابل توجہ ہیں۔ ۵۳ یہ میں عوارف کے حوالہ سے عربی بیانات قابل توجہ ہیں۔ ۵۳ یہ

ع ایننا ۲۳۳ ه ان کےعلاوہ مکاتیب ۱۲۹۳۱، ۲۹،۲۱۲، ۲۹،۸۹، ۹۸، ۹۰ میں میں کھی ایننا ۲۳۳۲ ها میں کی ایننا ۲۳۳۲ میں کی موادف کے بعض مباحث قابل توجہ ہیں، نیز ملاحظہ بوحضرات القدس ۱۲۳/۲۱

#### ۵۔دسالہ نصائح

الحال رسالهٔ دیگربه بیاض رسیده بود، فرستاده، آل رساله بالتماس بعضی یارال میسرشد که التماس نموده که نصاری به نویس ه هیه در سماله و مشخفین مراتب وحدت الوجود

آپ نے وحدت الوجود کے مباحث بیان کرتے ہوئے اپنے والدگرامی مخدوم عبدالاحد کے زیراثر وحدت الوجود کے ذریعہ روحانی ترقی کا ذکر کیا ہے اور لکھا ہے کہ حضرت خواجہ باقی باللہ سے منسلک ہونے کے بعد میں دعا کرتا تھا کہ بیٹ خل مجھ سے جدانہ ہو لیکن حضرت خواجہ کی توجہ سے مجھے ترقی نصیب ہوئی ، آپ شیخ صوفی کو لکھتے ہیں کہ ان مباحث کی تفصیل رسالہ در تحقیق مراتب وحدت الوجود میں ملاحظہ کریں ۵۵

### حضرت مجددالف ثاني كاشعرى ذوق

آپ کا زمانہ (۱۹۳-۱۹۲۱ه/۱۹۲۱ء) علمی و ادبی اعتبار سے
"مسلمانوں کے عروج کا عہدتھا، ہندوستان اور اس کے نواح میں ادباء وشعراء پورے
ذوق کے ساتھ ادبیات عالیہ کی تخلیق میں مصروف تھے، وسطی ایشیاء، افغانستان، ایران
اور عربستان سے ساری علمی ہواؤں سے ہندوستان براہ راست متاثر ہور ہاتھا۔

حضرت مجددالف ثاني كمكتوبات اوررسائل توعربي وفارس ادب كاشابهكار ہیں، افکار کا تنوع اور طمطراق عالم اسلام کے لئے توجہ کا مرکز بن گیا، آپ کے اساتذہ میں مشہور فارسی شاعر مولانا لیعقوب صرفی تشمیری (ف ۱۰۰۳هـ/۱۵۹۹م) بھی شامل ې جونه صرف صاحب د يوان فارس شاعر منظے بلكه پانچ مثنوياں بھی ان كى يادگار ہيں ، حضرت خواجہ باقی باللہ جوآپ کے مرشد گرامی ہیں اعلیٰ ذوق کے فارسی شاعر تھے، کتاب زادالمعاد کی تحقیق کے دوران ہم اس نتیج پر پہنچے تھے کہ اس عہد کا ادبی ماحول ایساتھا کہ ہندوستان کا کوئی شاعرابیا ہمیں ہوگا جوحضرت خواجہ کے مرکز دعوت وارشاد ( دہلی ) میں حاضر نہ ہوا ہو، آپ کے مرکز کی علمی واد بی فضا کے چربے سارے ہندوستان میں تھے، بھلاحضرت امام رہائی جبیہا بیدار مغزبزرگ اس سے متاثر ہوئے بغیر کیسے رہ سکتا تھا؟ آپ کے خلفاء بھی صاحب ذوق وخن تھے،خواجہ محمد ہاشم تشمی نہ صرف صاحب د بوان شاعر تصے بلکہ کئی کتابوں کے مولف بھی تھے جواعلیٰ فارس ننز کے نمونے ہیں ،اس طرح شخ محمصدیق مدایت بھی شاعراور ننژنویس نتھے، شخ محمداساعیل رشدی (مرتب و

جامع كليات خواجه باقى بالله عبدالرجيم خان خانان يهدوابسة شعراء مين شامل تصليل آپ کے مکتوبات میں منقول اشعار مولانا روم ، حافظ شیرازی ، مولانا عبدالرحمٰن جاى ،خواجه فخر الدين عراقي ،خواجه باقي بالله ،خواجه فريدالدين عطار ،امام شرف الدين بوصيرى متنتى، امام شافعي "، شيخ سراح الدين ابوالحسن على بن عثان فرغاني (مولف قصیدہ بردہ شریف ) ہے تعلق رکھتے ہیں،حضرت مجدد الف ٹائی نے اپنی ایک فاری رباعی بھی تقل کی ہے۔ تے

#### المح حضرت مجدالف ثاني كي تفييري فقهي خدمات

مقاله برای حصولِ درجهٔ بی ایج وی شعبه علوم اسلامیه، بهاءالدین بو نیورشی،

#### المكتوبات امام رتاني كے ماخذ

مولفه ڈاکٹر ہما بون عباس میں ، بہرکتاب سولہ عنوانات پرمشتمل ہے ، جن میں سے اور ۱۱،۱۵۱۱ انگنوبات ہے منعلق ہیں لینی مکتوبات کے ماخذ ، مطالعه کئب اور حضرت مجد دالف ثانی ، مکتوبات کے شعری مآخذ سے

لى "ميال ين اساعيل رشدى ،كليات خواجه باقى بالله كمدون "اسعنوان سے مارا ايك مقاله ارمغان عقيل مطبوعه كراجي ميس شامل ب-

س مکتوبات ۲*۷/۳* 

س ناشر برگریسوبکس، لا مور، ۱۹۰۱ء

### المكر مكتوبات بحثيبت مأخذا بمانيات

مولفه عبدالباري صديقي بمطبوعه كراجي ١٩٨٥ء

### ملاحضرت مجددالف ثاني كيسياسي مكتوبات

مرتبه آبادشاه پوری، لا هور ۱۹۷۷ء مرتبه مجمد مظفر علی رضوی، مقاله برای ایم ای اسلامیات، پنجاب یو نیورشی، لا هور

### ملا كشف المعارف

مولف عنايت عارف بمطبوعه لا بهور،۲۰۰۴ء

بیمکتوبات امام رتانی کی موضوعی ترتیب ہے جس میں مختلف عنوانات کے تحت مکتوبات کے اقتباسات جمع کردیے گئے

# محرجهان امام رتانی

مرتبه محرمسعوداحد، اامجلدات، ۳ جلدی باقیات جهان امام ربانی، اس میں حضرت مجددالف ثانی سے متعلق رسائل میں شائع شدہ قدیم وجدید مضامین جمع کئے گئے ہیں، بہت سے امور مکتوبات امام ربانی سے متعلق بھی ہیں۔

# ام منوبات امام رتانی کا تاریخی تعین

مولفہ محمد انصار خان، بیسندھ یو نیورٹی، جام شور، حیدرآباد، سندھ کا بی ایچ ڈی کامقالہ ہے، تا حال شائع نہیں ہوا،موضوع نام سے ظاہر ہے۔

#### بخخ بيجات وفيمارس

#### ارتبريز المكنونات في تخريج احاديث المكتوبات

مولفہ شاہ عبدالغی مجددی (۱۲۳۴ه ۱۲۹۲ه ۱۸۱۸ه ۱۸۵۸ء) بن شاہ ابوسعید مجددی بیمکتوبات امام ربّانی میں شامل احادیث کی تخ تج پرمشمل ہے، موصوف اپنے عہد کے محدث اور مسند وقت تھے، آپ سے تمام احادیث کی تخ تج ممکن نہیں ہوسکی، مولا نامفتی مجے سعید نے لکھا ہے:

لکن عزا کئیسراً من الاحادیث التی لم یظفر بها الی الوضع و الضعف و عدم و جود اصله الله الوضع و الضعف و عدم و جود اصله اس رساله کاریک قلمی نسخه مولانا ابوالحن زید فاروقی مرحوم کے کتب خانه خانقاه شاه ابوالخیرد بلی میں ہے۔

#### الشيد المبانى في تخريج احاديث مكتوبات الامام الرباني

مولفہ مولانا محد سعید نائطی سے مفتی عدالت سرکارِآ صفیہ مولفہ مولانا محد سعید نائطی سے مفتی عدالت سرکارِآ صفیہ مولف شاہ عبد الغنی مجددی کے مذکورہ رسالہ کے نقائص بتانے کے باوجود کامیابی کے ساتھ تخریجی کام انجام نہیں دے سکے، ان دونوں حضرات کے زمانہ تک تخریخ تنجی کام تنجے، ان کے بعد جب مولانا نور احد امرتسری مرحوم تنجے مان کے بعد جب مولانا نور احد امرتسری مرحوم

نے مکتوبات کی صحیح کا کام کیا تو ایک حد تک ان دونوں کتابوں کی کمی پوری کرنے کی سعی کی۔ تشیید المبانی، مطبع فتح الکریم، حیدرآباد، دکن سے ااسا اصکومیے ہوئی جوعر بی میں ہے

### ٣ مكتوبات امام رتاني ، تخر في احاديث

مولفه دُ اکثر بابر بیگ مطالی

یه مولف کا پنجاب بو نیورش لا ۶ ور (۱۹۹۳ء) سے پی ایج ڈی (شعبہ علوم اسلامیہ) کامقالہ ہے،موصوف نے بڑی محنت سے تخریج کا کام انجام دیاہے، سابقہ موقین کے چھوڑ ہے ہوئے خلاء برکام کرنے کی کوشش کی ہے۔ سرفهارس تحليلي مشتكانه مكتوبات احدسر مندي

مرتبه آرتور بیولر (Arthur Buehler)،مطبوعه اقبال ا کادی ، لا ہور ، ا ۲۰۰۱ء بیانڈیکس ایک امریکی نومسلم نے مرتب کیا ہے جس میں آٹھ تھے کے انڈیکس ہیں

لعنی فهرست آیات، احادیث، گفتار وامثال عرفانی ، اصطلاحات ، اشخاص ، گروه باوفرقه با ، نام ہائی کتب ورسالہ ہا، نام جاہا، بیانڈ تیس اپنی بہت سی خوبیوں کے ساتھ بعض خامیوں کا بھی حامل ہے،مولف اجنبیت کے باعث کئی نام بچھے طور پر پڑھ بیں سکے،اسی طرح

کئی جغرافیائی نام بھی غلط ہو گئے ہیں۔

# ۵ معارف مکنوبات امام رتانی ...

مولا نامحر تعیم اللہ خان خیالی مطبوعہ شاہ ابوالخیرا کا دمی ، دہلی ۲۰۰۲ء کتاب کے نام سے اس کا سال تالیف ۱۹۸۳ء برامد ہوتا ہے، اس میں تین فہارس ہیں ،عنوانات ر دیف ،عنوانات مضامین ومسائل ،اشخاص واشیاء

مضامین ومسائل (موضوعات) کا اشاریہ پہلی بارکسی عالم نے مرتب کرنے کی کوشش کی ہے لیکن بہت سامواد ابھی باقی ہے، جن پرکام کرنے کی ضرورت ہے۔ بعض اہم امور کی انتجام وہی کی ضرورت

مکتوبات حضرت مجد دالف ثانی '' کے عمیق مطالعہ کے لئے کئی اقد ام لازم ہیں جن میں سے چنداشارات ملاحظہ ہوں:

#### المكتوبات كاديكرلنر يجرك ساتهدتقا بلي مطالعه

اگر کمتوبات امام ربانی کا آپ کے دور میں تصنیف ہونے والے مذہبی لڑیج،
اور نورالدین جہانگیر (۱۲۰۵ ـ ۱۲۲۸ء) کے دور میں تصنیف ہونے والے مذہبی لڑیج،
کتب تاریخ، انشاء لٹریج اور کتب نصو ف کے ساتھ تقابلی مطالعہ کیا جائے تو مکتوبات شریف کی اصل اہمیت سامنے آجائے گی، اس عہد میں حضرت خواجہ باقی باللّہ اور حضرت شخ عبدالحق محدث دہلوی کی تحریرات، تالیفات، کتب تاریخ خاص طور پرعبدالقادر بدایونی کی منتخب التواریخ اور نورالحق بن شخ عبدالحق محدث کی زبدۃ التواریخ وغیرہ اور دوسرے انشاء لٹریج سے نقابل کیا جائے تو جونگری بلندی اور دفاع اسلام کے لئے جس دوسرے انشاء لٹریج سے میں ملیں گی دیگر انشائی لٹریج میں اس کاعکس تک نظر نہیں آئے قدر تھا ویر: مکتوبات شریف میں ملیں گی دیگر انشائی لٹریج میں اس کاعکس تک نظر نہیں آئے گا، اس عہد کی کتب انشاء کا تمام ترز درقلم زبان دانی اور اُسے شبح و مقفع بنانے میں صرف ہوا ہے۔

### ٢\_مسائل عصر مجدوالف ثاني

اسعنوان کے تحت ایسے مسائل کا اصاطہ کیا جائے جن کا تعلق حضرت مجد دالف افی "کے زمانہ کھیات (۱۹۳-۱۹۳۱ھ /۱۹۳۱ه /۱۹۳۱ء) سے ہوتا کہ اس منظر و پس افی "کے زمانہ کھیا جاسکے کہ مکتوبات حاضر کے مولف کے افکار و خیالات کس ماحول میں پروان چڑھے، انہیں کن سیاسی ،ساتی اور فرجی مسائل کا سامنا کرنا پڑا اور آپ نے ان خیالات میں اپنے افکار کو کیے محکم بنانے کی سعی فرمائی ؟ یعنی حکمر ان طبقہ جو ماحول کو سنوار نے اور بگاڑنے کا فرمہ دار ہوتا ہے خود کن خیالات کا ملک تھا؟ اور ان کے ان افکار نے اس عہد کے معاشرت کو کس صد تک متاثر کیا؟ اس عہد کا فرجی طبقہ یعنی علاء وصوفیہ کن متقدات کے حامل تھے؟ اور عوام پر ان کے عقائد کے کیا اثر ات مرتب ہوئے۔ اس معتقدات کے حامل تھے؟ اور عوام پر ان کے عقائد کے کیا اثر ات مرتب ہوئے۔ اس سار ہے پس منظر کو جانے بغیر مکتوبات شریف کے مندر جات سجھ آئی نہیں سکتے۔

## ٣ عقائد صعديحة اللسنت كي عملى صورت مكتوبات كي ميندين:

بدین الحاداورزندقد کال دور میں جب کہ حکومت وقت ایک نے دین ایعنی دین الجاد اورزندقد کال دور میں جب کہ حکومت وقت ایک نے دین ایعنی دین الجی کے سوائسی ندہب خاص طور پر اسلام کا نام تک سننے کے لئے تیار نہیں تھی حضرت مجد دالف ثانی نے دائخ العقیدہ امراء علماء کوخطوط لکھ کر انہیں اپنا ہم خیال بنایا اور انہیں وقت کی نزاکت سے آگاہ کرتے ہوئے حقائد بتائے اور انہیں بتایا کہ اس وقت کی نزاکت ہے ، تروی شریعت کا طریقہ بتاتے ہوئے یہ حقیقت ان پر واضح کی کہ اس وقت با دشاہ اسلام (جہائگیر) ممدومعاون بن جائیں:

ابل اسلام برخود لا زم دانستند که ممد و معاون بادشاه باشند و بر ترویخ شریعت وتفویت ملت دلالت نمایند له

اس کار خیر کے لئے آپ نے جو جماعت تیار کی تھی اسے" جرگہ ممران دولت اسلام" کانام دیتے ہوئے خوداس میں شمولیت کواپنی سعادت سمجھا س

بعض طویل مکاتیب صرف عقائد کے موضوع پر ہیں جو بجائے خود رسائل سے کم نہیں ہیں

#### سراسلام كادفاع اورمكتوبات

کتوبات امام ربانی میں ہندوستان کے مسلمانوں اور اسلام کے ستقبل کے بارے میں بہت اہم موادموجود ہے بقینا جب کوئی ہندوستان میں اسلام کے بارے میں شخقیق کرے گا تو مکتوبات اس کے لئے ایک ناگزیر ماخذ ہوگا ، ان مکا تیب میں مسلمانوں اور اسلام کی زبول حالی کا نقشہ جن الفاظ میں کھینچا گیا ہے اس عہد کی کتب تاریخ اور دوسرالٹریچر کا اس سے یکسرخالی ہے ،ضرورت اس امرکی ہے کہ آپ کے عہد کے سارے لئریچر کا تنقیدی جائزہ لے کر مکتوبات شریفہ میں شامل ایسے سارے نکات کے سارے نکات کے سارے نکات کے سارے نکات کے جاکر کے ان کی اہمیت پر مور خانہ و ناقد انہ نوعیت کا کام کیا جائے۔

#### ٥ غيرمسلم اور مكتوبات

مكتوبات حضرت مجددالف ثاني مين جهال كهين غيرمسلمول كمتعلق اشارات

ملتے ہیں وہاں آپ کی مراد ہندہ ہیں ، آپ کے نزدیک ہندوؤں کومراعات دے کران کو مسلمانوں کے برابر حیثیت دینے سے مسلمانوں پر ابتلا کا نزول ہوا، آپ ہندوؤں کی اہانت کو اسلام کی فتح اور ان کو ذلیل وخوار کرنے کو مسلمانوں کی تو قیرتصور فرماتے تھے، ہندوؤں سے جزید لینا آپ لازم بچھتے تھے اور اکبر بادشاہ نے اُسے موقوف کر کے اسلام کے ساتھ ذیادتی کی تھی۔

#### ٢ ـ وحدت الوجوداور وحدت الشهو د

ىيەدونون نظريات عرصەدراز سے صوفيہ كے نزديك مختلف فيہ چلے آرہے ہيں، وحدت الوجود کوحضرت سینخ اکبرابن عربی نے خوب ترقی دی ، اس موضوع برضخیم کتابیں مرتب کیں آپ کے شاگر دوں کی کثیر تعداد نے اس نظر پیکی تشریحات و تو ضیحات میں بہت کچھلکھاان کی تصانف کی بکثرت شرحیں لکھی تئیں اور عالم اسلام میں اے خوب رواح ہوا، اس کے مقابل بعض صوفیہ نے وحدت الشہو د کا نظریہ پیش کیا کہ صوفیانہ مدارج کی ترقی کی دوسری شاہراہ اس نظر بیہ سے آگے ہے، ان مشائح میں نمایاں نام شخ علاء الدوله منانی (۱۵۹\_۲۳۷ه/۱۲۲۰هـ۱۲۳۳) کا ہے جنہوں نے وحدت الوجود کے مقابل وحدت الشہو دکا نظریہ پیش کر کے ایسے دلائل دیئے جوزیادہ قابل قبول تھے، ہندستان میں اس نظریہ کی ترجمانی حضرت مجدد الف ثانی سے کی، آپ کی روحانی تربیت کا آغاز ہی تھا کہ آپ نے اپنے ایک مکتوب بنام شیخ خودحضرت باقی باللدر حمة التدعليه كولكها كه مجھے اپنے خيالات كى يتنخ علاء الدوله سمنانی كے افكار كے ساتھ زيادہ مناسبت معلوم ہوتی ہے، لکھتے ہیں:

كتب حقائق ومعارف على الخضوص سخنان توحيد وتنز لات مراتب رانمی تواندمطالعه کرد ،خود را درین باب بحضرت نینخ علاءالدوله بسیار مناسبت می یابد و در ذوق و حال دریس مسئله (وحدت الشهور) بينيخ مشارٌ اليه منفق است ل

خود فرماتے ہیں کہ میرے شیخ حضرت خواجہ باقی باللہ بھی سیمھ عرضہ تو حید وجودی كامشرب ركھتے تھے،آخراللہ تعالیٰ نے انہیں اس مقام سے ترقی دی اور توحید وجودی جو ایک تنگ راہ ہے سے ترقی کر کے آپ پر ایک تھلی شاہراہ لیمی تو حیر شہودی منکشف ہوئی ، آپ حضرت مینی عبدالحق محدث دہلوی سے روایت کرتے ہیں:

> معرفت بنابى قبله كابى حضرت خواجه كماقدس الله تعالى سره چندگاه مشرب تو حيدو جودي داشتزر ..... امّا آخر كارحق سبحانهٔ وتعالیٰ بكمال عنايت خوليش ازآل مقام ترقى ارزاني فرموده بشاهراه انداخته ازخیق این معرفت خلاصی داد ، میاں شیخ عبدالحق که یکی ازمخلصان ایثانندنقل کردند که پیش از مرضِ موت ایثال بیک بفته فرموده اندكه مرابعين اليقين معلوم شدكه توحيد كوچه ايست

تنگ شاہراہ دیگراست کے

حضرت مجد دالف ثاني كے اجدا دخصوصاً آپ كے والد ماجد مخدوم عبدالا حدمج وحدت

الوجود كامشرب ركھتے تھے اور شخ اكبرابن عربى كى تصانيف كا درس ديتے تھے، حضرت مجددالف ثانی "نے بھى ابتداءِ سلوك ميں حضرت مخدوم كى خدمت ميں يہى مشرب اختيار كياتھا لے، فرماتے ہيں:

فقيرازخوردي بإرمشرب ابل توحيد بود، والدفقير قدس سرهُ بظاہر بر تهميل مشرب بوده اندو برسيل دوام بهمين طريق اشتغال داشته اند..... تا أنكه ق سبحانهٔ وتعالی محض كرم خویش بخدمت ارشاد بنابی حقائق و معارف آگابی مویدالدین الرضی شیخنا و قبلتنا محمد الباقى قدس الله يتعالى سره رسانيد..... وتوجه بليغ بحال این مشکین مرعی داشتند ..... در اندک مدت توحید وجودی منکشف گشت وغلقی درین کشف پیداشد،علوم ومعارف ایں مقام فراواں ظاہر گشتند ..... وایں حال تا مدت مدید كشيره وازشهوربسنين انجامير، نا گاه عنايت بيغايت حضرت الله جل سلطانهٔ از در بچه غیب در عرصهٔ ظهور آمد .... علوم سابق که منبی ازاتحادوحدت الوجود بوده اندروبرزوال آوردند س ایک مکتوب میں آپ نے ان دونوں مشارب کا فرق بتاتے ہوئے اپنے

وحدت الوجود سے وحدت الشہو د کی طرف سفر کے اسباب وشواہد بھی لکھے ہیں سے اس

العمر المقامات ١١١٠ ع مكتوبات ١١١١ س الينا ١١٣١ المم

سلسلہ میں آپ شخ علاء الدولہ سمنانی کے نظریات سے متاثر ہوئے، آج شخ سمنانی کی اکثر کتب ایران سے مرتب ہو کرطبع ہو چکی ہیں ، ضرورت اس امرکی ہے کہ شخ کی تصانیف کا بہ نظر غائر مطالعہ کر کے امام ربّانی کے اس پرکشفی اجتہا دات کواجا گر کیا جائے کہ آپ نے اس میں کہاں تا اصلاح کی۔

اصل معاملہ رجوع کا ہے کہ حضرت مجددالف ٹانی " ابتداء میں وحدت
الشہو د پرشدت سے کاربند تھے لیکن آخری زمانہ میں اس سے رجوع کرلیا تھا، حضرت
خواجہ کے برادر نسبتی خواجہ محمد صادق ہمدانی کشمیری کوغلط نہی ہوئی ہے، انہوں نے لکھا ہے
کہ حضرت خواجہ کے وصال کے قریب حضرت مجددالف ٹانی" کامشرب شیخ سمنانی جیسا
(وحدت الشہو د) ہوگیا تھا اور شیخ اکبرابن عربی کے معارف پر" تبریٰ" کرنے لگے تھے
لیکن حضرت خواجہ کے بعد شیخ اکبر کے نظریہ (وحدت الوجود) کا پجرغلبہ ہوگیا اور ان
دنوں (۱۰۲۳ه/۱۲۱۹ء) آپ پراس مشرب کا پوراغلبہ ہے لے

دراصل خواجہ محمر صادق ہمدانی ، حضرت خواجہ کے وصال کے وقت ایک جوال سال طالب تنصان کی عمر تقریباً اٹھارہ سال کی تھی ، ان سے دونوں نظریات کے حامل بزرگوں کو سیجھنے میں سہو ہوا ہے ، ان کی کتاب کلمات الصادقین ۲۳۰اھ کو مکمل ہوگئ تھی جب کہ حضرت مجدد الف ثانی " کے مکتوبات کی کہلی جلد ۲۵۰اھ کو مرتب ہوکر رائج ہوئی اگر تالیف کے بعد موصوف ان کی جلد اوّل اور دوسری جلدیں جو بعد میں مرتب ہو کیں د کھے لیتے تواہیئے

اس خیال سے ضرور رجوع کرتے کیوں کہ وہ بہت ہی صالح اور خوش نصیب تھے، پندرہ سال کی عمر میں حضرت خواجہ کے حضور حاضر ہوئے اور حضرت خواجہ نے خودان کی تربیت فرمائی لی

رجوع کی غلطی سے کیا جاتا ہے، حضرت مجد دالف ٹانی "تواپنے اس کشف کورب کریم کا احسان عظیم قرار دےرہے ہیں؟ اگر رجوع ہی کرنا ہوتا تواس میں کیا چیز مانع تھی؟ آپ نے اپنے بعض مکا شفات سے بعد تحقیق رجوع بھی فرمایا ہے، مثلاً مبداً و معاد کی ایک عبارت سے آپ نے ایک مکتوب میں واضح الفاظ میں رجوع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ "

### المركم كمتوبات كى موضوعى ترتيب

مکتوبات شریف کومضامین اور مطالب کے لحاظ سے مرتب کرنا ایک الگ لیکن سب سے دشوار مرحلہ ہے ، یہی وہ موضوع ہے جس سے حضرت مجد دالف ٹانی " کے تجدیدی کارناموں اور مجہدانہ مقام پر براہ راست روشنی پڑسکتی ہے ، یہ کام اس التزام کے ساتھ کیا جائے کہ اس عہد کے پس منظراور ماحول میں آپ کی تحریک احیائے دین کے مقاصدواضح ہوجا نیں۔

#### الك جامع شرح كى ضرورت

مکتوبات شریف کی گئی ایک شروح کا ذکر کیا جاچکا ہے کیکن ان میں سے کوئی بھی تینوں دفتر وں کی کامل شرح نہیں ہے، اب ضرورت اس امر کی ہے کہ عصر حاضر کے سارے نقاضے سامنے رکھ کرایک ایسی جامع شرح تالیف کی جائے جوقد یم وجدید تعلیم یافتہ دونوں طبقوں کے لئے ازبس مفید ہو

ایک ایی شرح کابھی عرصہ دراز سے تقاضا ہور ہا ہے جوعلوم مشرقیہ کے محققین کے لئے مفید ہو، آج بورب میں صوفیہ کے سلاسل کی علمی خدمات پروسیج بیانہ پر تحقیقی کام ہور ہا ہے لیکن افسوں کہ کوئی جامع شرح ان کی تشکی کو پورا کرنے کے لئے کسی بھی پور پین زبان میں نہیں گھی گئی، جس کا نتیجہ سے کہ پور پین محققین افکار مجد دالف ثانی تر کے بیجھنے اور سمجھانے کے سلسلہ میں افراط وتفریط کا شکار ہوکررہ گئے ہیں، ان کی غیر متوازی تنقید کی اصل وجہ بہی ہے کہ ابھی تک ہم نے اس ذمہ داری کا احساس نہیں کیا۔

مامل وجہ بہی ہے کہ ابھی تک ہم نے اس ذمہ داری کا احساس نہیں کیا۔

ہم علماء و بشائے سے نو تع رکھتے ہیں کہ وہ اس میدان میں آکر نمایاں خدمات انجام دیں گے۔

# حضرت امام ربائی کے خلاف کھے جانے والے رسائل

# ا ـ رسالهٔ اعتراضات شیخ عبدالحق محدث دبلوی (ف ۱۰۵۲هم۱۳۲ه)

اس رسالہ کے لکھنے کا سبب ہیہوا کہ حضرت مجد دالف ثانی کا ایک مرید حسن خان افغان آب سے کی بات پرناراض ہو گیا اور آب کے مکتوبات کے چنداور افل اپنے ساتھ لے گیا اور ان میں تحریف کر کے اس وفت کے علماء ومشائخ کے پاس بھیجے وہ دہلی بهی آیا اورنقشبندی سلسله کی مرکزی خانقاه حضرت خواجه باقی بالله(ف۱۱۰هم/۱۹۰۳ء) کے سجادہ نشین حضرت خواجہ حسام الدین احمد (ف ۱۹۳۳/۱۵ مام۱۹۳۳) اور حضرت شیخ محدث کی خدمت میں بھی گیا وہ محرف مکتوبات دکھائے تو بیہ دونوں بزرگ بغیر شخفیق احوال کے حضرت مجد دالف ٹانی سے کبیرہ خاطر ہو گئے، حضرت شیخ محدث نے با قاعدہ ا یک طویل مکتوب بصورت اعتراضات لکھا جسے اس عہد کے مخالفین نے خوب شہرت دی ، جب حضرت مجددالف ثانی نے اصل مکتوبات ان حضرات کوارسال کئے تو ان کے شکوک وشبہات رفع ہو گئے اور شیخ محدث نے اپنے خیالات نئے رجوع کرلیا اور صفائی باطن پر با قاعدہ خط لکھ کرا ظہار کیا، آپ کا بیمکتوب اخبار الاخیار (مطبوعہ طبع مجتبائی دہلی) کے ا خرمیں شامل ہے جوخواجہ حسام الدین احمد کے نام ہے، اسی طرح حضرت مجدد است عاتی نے بھی خواجہ حسام الدین احمد ہی کوخط (۱۲۱/۳) لکھ کر برا درانہ شکوہ کیا، حضرت خواجہ نے خواجہ نے خواجہ کا خودخواجہ کا للہ کو بتایا تھا کہ اب میرا''غباز خاطر'' دوِر ہو چکا ہے۔ ا

شخ عبدالحق محدث دہلوی کا بیم متوب معارج الولایت تالیف عبداللہ خویشگی قصوری (بسال ۱۹۹۱ھ) میں نقل ہوا ہے اور جدا گانہ قلمی صورت میں بھی موجود ہے خلیق احمد نظامی نے حیات شخ عبدالحق محدث (ص۳۳ سرس میں میں وعن نقل کر دیا ہے، شخ محدث کے اس رسالہ کے کئی جوابات بھی لکھے گئے جن میں معین تصفیوی، قاضی ثاءاللہ پانی پی شاہ غلام علی دہلوی اور آخری رسالہ مولا ناوکیل احمد سکندر پوری کا ہے ہے۔ کا سم المخالفین،

اس کتاب کے مولف کا نام معلوم نہیں ہے، اس نے اس کے آغاز میں اپنا نام ظاہر نہیں کیا، یہ کتاب فاری نثر میں ہے، حدود ۹۰ اھ/۱۲۸ء کو تالیف ہوئی عبراللہ خویشگی قصوری جب ۱۹۱ ھے/۱۲۸ء کو اپنی کتاب معارج الولایت مکمل کررہے تھے تو ان کے پیش نظر بیرسالہ تھا، گویا فہ کورہ سنہ سے پہلے بیکمل ہو کر قارئین کے ہاتھوں میں تھا، اس کا ایک محض متن ہمارے کتا بخانہ میں ہے، جوہم نے کرنل خواجہ عبدالرشید کے نسخہ سے قا، اس کا ایک محض متن ہمارے کتا بخانہ میں ہے، جوہم نے کرنل خواجہ عبدالرشید کے نسخہ سے قاک کیا تھا، خوشگی کی تمام تر معلومات اسی رسالہ سے ماخوذ ہیں، خویشگی نے اس کی

لے زادالمعادا/۲۸۲

ي تفصيل كي ليك كيابين محددالف ان كوفاع من الهي جاني والى كتابين (مقالدراقم)

تلخیص بھی معارج الولایت میں درج کی ہے۔ لے

#### معارج الولايت

یہ صوفیہ کا ایک عموی تذکرہ ہے، جس میں مروجہ سلاسل کے صوفیہ کے حالات

ہم کئے گئے ہیں۔ اس کی جمیل ۲۲ ررجب ۹۴ واس کو ہوئی تا ہم مولف اس میں ۴۹ واس

تک اضافات کرتے رہے، اس کتاب کی تالیف و تعمیل پر ۱۳ سال صرف ہوئے ، مولف

زیادہ تر دلیرخان کی ملازمت میں اورنگ آباد میں رہے جو ان دنوں سلسلہ مجد دیہ کے

خالفین کا مرکز تھا، جس کے زیر اثر مولف اس سلسلہ کے مخالف ہے ، ان دونوں اس

روحانی خانوادہ کے شدیدترین دشمن سیر محمد بن عبدالرسول برزنجی کی اولا داورنگ آباد میں

مقیم اورا پنے جداعلی کے رسائل کی نقل واشاعت میں مصروف تھی ،خویشگی نے لکھا ہے

کہ مشارکخ متقد مین میں سے جو وحدت الوجود کے قائل سے مثل حسین بن منصور حلاح

اور شخ محی اللہ بن ابن عربی کو حضرت مجددالف ثانی نے اپنے مکتوبات میں ملحداور زندین

کہا ہے اور شخ محی اللہ بن ابن عربی کو حضرت مجددالف ثانی نے اپنے مکتوبات میں ملحداور زندین

ا معارج الولايت، ۱۸۵۷ مارج الولايت ، خطى ذخيره آذر، ورق ۱۸۵ الله عارج الولايت ، خطى ذخيره آذر، ورق ۱۸۵ مارج الولايت الولا

ایسے صوفیہ کی صحبت ہے جن سے وہ متاثر ہوا مثلًا شخ نعمت اللہ لا ہوری ، شاہ سراج احمد آبادی، شخ ، عبدالرحمٰن، شخ پیر محمد لکھنوی، شخ محمد رشید جو نپوری شخ بر ہان الدین بر ہانپوری، شخ محمد رشید جو نپوری شخ بر ہان الدین بر ہانپوری، قاضی نور الدین بر ہانپوری، قاضی نور الدین (قاضی قصور)

جن دنوں خویشگی معارج الولایت مرتب کرر ہاتھا، وہ اورنگ آباد میں مقیم تھا،
یہ مقام اس زمانہ میں خانوادہ مجددیہ کے خالفین کا مرکز بنا ہوا تھا، علامہ برزنجی کی اولاد
خصوصاً محد بن حسن بن عبدالکریم بن محمد برزنجی عرصه دراز تک اورنگ آباد میں مقیم رہااور
اپنے دادا کے رسائل درردامام ربانی کی کتابت ونشر واشاعت میں مصروف تھا، انہی ایام
میں شخ محمد صالح اورنگ آبادی نے حضرت مجددالف ٹانی کے خلاف چندرسائل تالیف
کئے تھے، ان کے علاوہ محمد اشرف اورنگ آبادی بھی اسی امر میں مصروف تھا۔

ان نکات کی بنیاد پرہم ہے کہہ سکے ہیں کہ خویشگی ان سے متاثر ہوا اور اپنی کتاب معارج الولایت میں اس قتم کا موادج عمر دیا، اس کتاب میں حضرت مجد دالف ثانی کے خلاف حسب ذیل موادموجود ہے:

- (۱) مکتوب شیخ عبدالحق محدث بصورت اعتر اضات برم کاشفات حضرت مجد دالف ثانی
  - (۲) کاسرالمخالفین (ردامام ربانی میں مختلف تحریرات کا مجموعه)
  - (٣) رساله شیخ احمد قشاشی درردشنخ آ دم نبوری (خلیفه حضرت مجددالف ثانی)
- (۳) حضرت مجد دالف ثانی کے خلاف ایک فنو کی (محررہ حدود ۹۰ اھے/۱۲۸ء) معارج الولایت تا حال شائع نہیں ہوئی، اس کے مندرجہ ذیل خطی نسخ

### ہمارے علم میں ہیں:

- ذخیرهٔ آ ذر بمخزونه پنجاب یو نیورشی لائبر ریی ، لا هورنمبر H-25 ( مکتوبهاالاه )
- (۲) فرخیرهٔ شیرانی بمخز دنه پنجاب بو نیورشی لائبر ریی، لا ہور/ ۲۲۸۱ (ناقص الاول)
  - پروفیسرخلق احمد نظامی ، مکتوبه ۱۲۸۸ اهالی گره همسلم یو نیورسٹی

#### رساله استفتاء

حضرت مجدالف ثانی کے خلاف آپ کے حین حیات ہی علماء نے آپ پر اعتراضات کا سلسلہ شروع کر دیا تھا، آپ نے مکتوبات میں جابجاان اعتراضات کے جواب دیئے ہیں، ایک مقام پرلکھاہے:

> سبحان الله!ال محمر كي عجيب وغريب معارف مجهر سے ظاہر ہوتے ہیں جن کوئن کر عجب نہیں کہ ابناء جنس بھی جھے سے نفرت کریں اور محرم بھی مخالفت کے دریئے ہوکرنامحرم اور مجرم بن جائیں لے

اس مخالفت کہنوعیت ہر دور میں مختلف رہی ہے، آپ کےصاحبز ادگان جب سر ہند سے نکل کر کہیں جاتے تو بیملاءان حضرات سے مناظرہ ومجادلہ کرتے ، جب خواجہ سيف الدين بن حضرت خواجه محمعهم لا هورتشريف لائے تو علماء نے حضرت مجددالف ثانی کے مکتوبات پر اعتراضات کئے اور بہت بڑا مناظرہ بلکہ مجادلہ و مناقشہ ہوا،حضرت میخ سعدی لا ہوری (ف ۱۰۱ه/۱۹۹۸ء) گواہ ہیں کہ آن علماء کے لا بعنی اعتراضات

س کر حضرت خواجہ سیف الدین خاموش رہے اور خلوت میں فرمایا کہ بیر کج فہم علماء بھلا حضرت مجد دالف ثانی کا کلام کہاں سمجھ سکتے ہیں۔ ا

حضرت امام ربانی مجددالف ٹانی کے خلاف ایک فتوئی ۹۰ اھ/۱۲۸ء کے قریب لکھا گیا، روفتہ القیومیہ میں ۹۴ اھ کے واقعات کے تحت ایک محضر کا ذکر ہے کہ جس میں مکتوبات امام ربانی میں خلاف شرع مواد کی وجہ سے اس کے درس کوموقوف کرنے کا تذکرہ ہے۔ یہ

شخ محرنقشبند ان (ف ۱۱۱۵ م ۱۲۰ م) بن حفرت خواجه محمد معموم سربندی نے اپنے مکتوبات میں ایک رسالہ استفتاء کا ذکر کیا ہے ہے، خویشگی نے لکھا ہے کہ حفرت مجدد الف ٹانی کے خلاف چار فتو ہے لکھے گئے، ان میں سے ایک فتوی اس نے معارج الولایت میں نقل کیا ہے ہے یہ یہا سفتاء حدود ۱۹۰۱ م ۱۹۸۰ ۱۹۸۰ ۱۹۸۰ اولکھا معارج الولایت میں نقل کیا ہے ہے یہ یہا سفتاء حدود ۱۹۰۱ م ۱۹۸۰ ایمان کیا کیوں کہ اس پرجن علماء کے دستخط ہیں ان کا تعلق اس دور سے تھا، اس پرجس علماء نے دستخط کئے، اس کا محرک و مستفتی عبد الوہاب مرید شاہ جیلان تھا، ان میں سے تین علماء رمولا تیمور لا ہوری، مولانا جان محمد اور مولانا جان محمد فانی لا ہوری) کے حالات بعض مذکروں میں ملتے ہیں، باتی اکثر کے احوال وعلمی کارناموں سے ہم ناواقف ہیں،

ل محمة عرجيكني پيثاوري: ظواهر خطي ورق ايما، (١٢١ ب

ع محمد نقشبندی ثانی ، شخ: وسیلة القبول الی الله والرسول ۱۸۸۱ سیر کمال الدین محمد احسان: روضة القیومیه، قلمی رکن سوم ورق ۹۸ب سی عبدالله خویشگی قصوری: معارج الولایت، قلمی نسخه ذخیره آذر ، فتوی کامتن کتاب احوال و آثا رعبدالله خویشگی میں درج کر کے اس کا تجزیاتی مطالعه کیا گیا ہے۔

منتفتی کی عبارت کاخلاصہ بیہ ہے۔

(۱) بیخض (حضرت مجددالف ثانی) بیعقیده رکھتا ہے کہ احمدروح کا نام ہے، اس سے نبوت ملائکہ کا تعلق ہے ۔۔۔۔۔اب ایک ہزار سال گذر نے کے بعد جسم بھی روح بن گیا ہے تو مقام محمدی اب خالی رہے گا۔

(۲) رسول الله نظام به الله نظام دیا که وه "خلت" عاصل کریں۔ اس سے پہلے آپھالیہ اس مقام برنہیں سے بلکہ اس سے ہٹے ہوئے سے ، ایک ہزار سال کے بعد امت کا ایک فرد (حضرت مجد دالف ٹانی) بالاصالت خلت کے مقام پر پہنچا اور اس شخص کی وساطت سے حضرت مجمع الله کوخلت عاصل ہوئی۔

(۳) میر خص مرکز ثالث ہے اور اس کونعین اول میں بہت سے مراحل میں سبقت مطاقت میں سبقت میں سبقت مارکز ثالث ہے۔ حاصل ہے، اور وہ مطلوب کی بہت مازل میں قریب ترہے۔

(۱۲) میخص (حضرت مجدد الف ثانی) الله تعالیٰ تک نبی کے وسیلہ کے بغیر پہنچا ہوا ہے۔

سارے فتویٰ کا حاصل ہے ہے کہ نبی کی توہین کرنے والا کافر، زندیق اور واجب القتل ہے، بیمسلمہ امر ہے کہ نبی کے توہین کرنے والا کافر ہے، لیکن سوال بی بیدا ہوتا ہے کہ آیا کہیں حضرت مجد دالف ٹانی نے کسی نبی کی توہین کی ہے؟ بلکہ معاملہ اس کے بالکل برعس ہے۔ اگر مکتوبات ورسائل امام ربانی میں سے انبیائے کرام کے فضائل جمع کئے جائیں تو پوری کتاب تیار ہوجائے، ہم نے استفتاء کی عبار توں کے مکتوبات سے جمع کئے جائیں تو پوری کتاب تیار ہوجائے، ہم نے استفتاء کی عبار توں کے مکتوبات سے تقابل کیا تو معلوم ہوا کہ مستفتی نے آپ کی ان عبار توں میں خاصی تحریف کی ہے،

استفتاء میں منقول اقتباسات کا مکتوبات کے اصل متون سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ رسائل شیخ احمد قشاشی

شيخ احمد بن محمد من قشاشي \_ (ف ا ١٠٠١هـ/١٢١٠)

شخ قشاشی این عهد کے اکابرعلماء میں سے تھے، شخ احمد بن علی الشناوی (ف ۱۲۰۱ه/۱۲۹ء) کے ملیفہ خاص تھے، جوشنخ صبغة الله گجراتی (ف۱۰۱۵ه/۱۲۰۱ء) کے خلیفہ تھے جومعروف عالم شخ وجیہ الدین علوی گجراتی (ف ۹۹۷ه/۱۵۲۹ء) سے تعلق خلیفہ تھے جومعروف عالم شخ وجیہ الدین علوی گجراتی (ف ۹۹۷ه/۱۵۲۹ء) نظر رکھتے تھے جنہیں سلسلہ شرطاریہ میں شاہ محمد غوث گوالیاری (ف ۹۷۰ه/۱۵۲۹ء) خلافت حاصل تھی۔

شخ قشاشی، شخ اکبر کی الدین ابن عربی کے افکار سے خصوصی تعلق رکھتے تھے،
ان کے افکار کی شرح کرنے میں اپنا ٹانی نہیں رکھتے تھے، انہوں نے شخ ابن عربی کی خواب
میں زیارت کی اور ان کی زوجہ شخ اکبر ابن عربی کی اولاد میں سے تھیں، شخ قشاشی وحدت
الوجود پر یقین رکھنے والے افراد کے امام تھے تے ظاہر ہے کہ جب شخ قشاشی نے حضرت
امام ربانی کے مکتوبات میں وحدت الوجود اور شخ ابن عربی کے خلاف مواد کا مطالعہ کیا تو
امام ربانی کے مکتوبات میں وحدت الوجود اور شخ ابن عربی کے خلاف مواد کا مطالعہ کیا تو
آپ کی مخالفت کے در بے ہو گئے، پھر حضرت امام ربانی نے ان کے روحانی پیشوا شاہ
مخر غوث گوالیاری کے رسالہ معراجیہ میں سے قابل گرفت امور کا خوب رد کیا تھا ہے

معارج الولايت ورق ۲۰۲ تا۱۲۲

شخ قشاشی کی مخالفت کا سبب بیہ ہوا کہ ایدا مرا ۱۲۱۱ء کو جب حضرت شخ آم مبوری (ف ۱۲۳۱ء) ہندوستان سے حربین الشریفین حاضر ہوئے تو آپ نے ایم جوڑی (ف ۱۲۳۱ء) ہندوستان سے حربین الشریفین حاضر ہوئے تو آپ نے اپنے شخ حضرت مجد دالف ثانی کا ایک تحقیقی کشف بیان کیا کہ حقیقت کعبہ حقیقت مجمدی (علیقی سے افضل ہے، اس مجمع میں شخ قشاشی بھی موجود سے، انہوں نے اس کشف کو تسلیم کرنے سے افکار کر دیا، خویشگی نے لکھا ہے کہ جب علامہ قشاشی نے اپنے دلائل دیئے تو شخ بنوڑی نے اپنے اس قول سے رجوع کر لیا اور نبی اکر موالی کو کعبہ شریف سے افضل تعلیم کرلیا ۔ لیکن علامہ قشاشی کے ایک شاگر دخاص ابن الجبیمی ، مجمد شریف سے افضل تعلیم کرلیا ۔ لیکن علامہ قشاشی کے ایک شاگر دخاص ابن الجبیمی ، مجمد حسن بن علی نے واضح الفاظ میں لکھا ہے کہ شخ بنوری اپنے بیان پر قائم رہے اور اس سے رجوع نہ کیا ہے ہمیں بیہ بات درست معلوم ہوتی ہے کیوں کہ آپ کے شخ حضرت مجدد الف ثانی کا یہی کشف صرت کھا، جس پروہ آخر تک قائم رہے ہے۔

علامہ قشاشی نے حضرت مجد دالف ٹانی اور شنخ آ دم نبوری کے اس نظریہ کے رد میں ایک رسالہ لکھا، جس کا عربی متن خویشگی نے نقل کر کے محفوظ کر لیا ہے۔

ل خویشگی، قصوری: معارج الولایت ۲۰۲۰ ۲۰ ۱۳۲۰ تا این جمیمی: خبایا الزوایا بحواله Copty, Atallah: Naqshbandiya and its offrtort in Harwmayn Die welt des Islam, Vol 43. No. 3 (2003) pp حینات الحرمین ۷۵۱ مین ۷۵۱ در ۱۵۸ مین ۷۵۱ مین ۷۵۱ در ۱۵۸ در ۱۵۸ مین ۷۵۱ در ۱۵۸ در ۱۵۸ مین ۷۵۱ در ۱۵۸ مین ۷۵۱ در ۱۵۸ مین ۷۵۱ در ۱۵۸ مین ۷۵۱ در ۱۵۸ در ۱۵۸

شیخ آ دم توایخ شیخ کے اس کشف پر قائم رہے اور حجاز مقدس سے اپنے فرزندخواجہ محمد (ف ۱۰۲۳ اے/۱۲۵۳ء) کوایک خط کے ذریعہ اس اختلاف سے آگاہ کیا ہے

العصب البندى لاستيصال كفريات احدالسر مندي

بیرسالہ ابوعلی حسن بن علی الجیمی المکی بر (۱۰۳۹–۱۹۳۹ اسر/۱۹۳۹) کی تصنیف ہے، جس کے آغاز میں لکھا ہے کہ ۱۹۹۳–۱۹۸۷ اوکو مکہ مکر مہ سے شریف مکہ سعید بن برکات کے ایک خط کے ساتھ ایک استفتاء سے موصول ہوا کہ شیخ احمد سر ہندی کے مکتوبات میں خلاف شرع امور پائے جاتے ہیں، مولف آغاز میں ہی لکھتے ہیں:

اما احمد سرهندی فقد عرصه .....الشیخ عبدالحق الدهلوی الحنفی و رفیقه فی الطریق تاج الدین العثمانی ..... الاان الشیخ عبدالحق تلطف به فی رسالة التی کتبها الیه وبین له فیها قبح ماهو علیه حیث قال واظن انک فی باطنک لست کما کتبت و

ا محد عمر چنکن: طواہر ، خطی درق ۱-۹۱ سے علامہ بھی کے حالات کے لیے ملاحظہ ہو: فوا کدالار تحال و متائج السفر ۱/۳۵ / ۲۵۱ / ۲۵۲ ، طبقات الزیدیة الکبری ۱/۳۳۳ ، ہدیة العارفین ا/۲۹۳ ، الاعلام ۱/۲۰۵ شخ مجیمی نے اسے معاصرین علاء کے حالات پر ایک اہم کتاب خبایا الزوایا۔ تالیف کی تھی جس کا قلمی نسخہ دارالکتب، قاہرہ میں ہے۔ (تاریخ نمبر ۱۲۳۱) سے فہرست مشروح بعض کتب نفیہ قلمیہ مخر ذونہ کتا بخانی آصفیہ ۱۳۳۲

كذاتلطف به معاصروه حيث لم يخبر والسلطان الهند السلطان جهانقير بن جلال الدين اكبر الا بتنقيصه لسيدنا ابى بكر الصديق رضى الله فاهانه وامر بنتف لحية وحبسه في قلعة قواليار .....

مولف نے اس رسالہ میں بتایا ہے کہ ان سے پہلے شخ سر ہندی کے خلاف تین رسائل بینی شخ عبدالحق دہلوی، ابراہیم الکورانی اور محد بن عبدالرسول برزنجی لکھ چکے ہیں ہے مندرجہ بالا مندرجات سے معلوم ہوتا ہے کہ علاء ہند نے بیاستفتاء کہ کے گورنر سعید بن مبارک کو بھیجا تھا جواس نے جواب کے لیے اس وقت کے عالم مولا ناحس مجمی کی خدمت میں بھیجا تو ان کے استادشخ ابراہیم بن حسن کورانی (ف ا ۱۱۱ ھے/۱۲۹۰ء) نے مجھے جواب لکھنے پر مامور کیا تو میں نے اس میں شخ کورانی کے ساتھ علامہ محمد بن عبدالرسول البرزنجی کا جواب بھی شامل کر کے بیرسالہ مرتب کیا۔ سے مبدالرسول البرزنجی کا جواب بھی شامل کر کے بیرسالہ مرتب کیا۔ سے مبدالرسول البرزنجی کا جواب بھی شامل کر کے بیرسالہ مرتب کیا۔ سے مبدالرسول البرزنجی کا جواب بھی شامل کر کے بیرسالہ مرتب کیا۔ سے مبدالرسول البرزنجی کا جواب بھی شامل کر کے بیرسالہ مرتب کیا۔ سے مبدالرسول البرزنجی کا جواب بھی شامل کر نے بیرسالہ مرتب کیا۔ سے مبدالرسول البرزنجی کا جواب بھی شامل کر نے بیرسالہ مرتب کیا۔ سے مبدالرسول البرزنجی کا جواب بھی شامل کی خوابی نسخے پائے جاتے ہیں اول کتا بخانہ آ صفید، حدید آبادہ دکن ہے اور دوسرانسنئے کتاب خانہ خدا بخش ، بائی پور، پٹنہ میں ہے۔ ھ

<sup>1.</sup> Cat. of Arabic MSS: in Khuda Bakhsh lib. patna, Vol X .p.78 کی ایضاً سے ابوالحس علی ندوی: تاریخ دعوت وعزیمیت ۱۳۲۲–۱۳۳۲ می ندوی: تاریخ دعوت وعزیمیت مخطوطات عربیه خدا بخش لائبریری، پیشنه ۱/۷۷۷ می فهرست مخطوطات عربیه خدا بخش لائبریری، پیشنه ۱/۷۷۷

#### الكلام في تفضيل مكة والكعبة كما البشر

کعبۃ اللہ پرانسان کی فضیلت کا مسلم صوفیہ کے مابین نزاعی اور قد بی ہے، شخ اکبرابن عربی نے فتو حات مکیہ میں اس موضوع پر بحث کی ہے اور کعبہ پرانسان کو فضیلت دی ہے لیکن اس کے برعکس حضرت مجد دالف ٹانی شخ احمد سر ہندی کا مکاشفہ ہے کہ وہ کعبہ جوسنگ وکلوخ کا ساختہ ہے اُسے بے شک انبیاء کرام پر فضیلت حاصل ہے لیکن ایک حقیقت کعبہ بھی ہے جسے تمام انبیاء اور سید الانبیاء محمد رسول اللہ اور آپ کی حقیقت پر بھی فضیلت ہے بہی تحقیق کشف جب شخ آ دم بنوری نے مکہ مکر مہ میں بیان کیا تو وہاں کے علاء وصوفیہ آپ کے مخالف ہو گئے اور اس موضوع پر دونوں اطراف سے بہت سے رسائل وجود میں آئے لے انہی میں سے ایک میہ کورہ رسالہ بھی ہے جسے شخ احمد قشاشی کے ایک شاگر دملا ابر اہیم بن حسن کورانی مدنی تا (۲۵ - ۱ ـ ۱ - ۱۱ ام/ ۱۲۱۲ ـ - ۱۲۹ ء ) نے تالیف کیا تھا، وجود میں آیا۔ سے

(۲)رساله فی ردیشخ احدسر مهندی (عربی ننژ)

اس رسالہ میں علامہ ابراہیم کورانی نے حضرت مجدد الف ثانی کے خلاف کئی

ا محمامین بدخشی: المفاضلة بین الانسان وا لکجه، تلمی نسخه مخز ونه کتا بخانه اسلامیه کالج ، پیثاور نمبر ۱۹۹ کے ملاحظہ ہو: فوا کد الارتخال ۸۲\_۵۲/۵ علامہ کورانی پر مبیر یو یو اندالارتخال ۳۲ م۲۵ ملامہ کورانی پر مبیر یو یو نیورشی بین ایک پی ایک ڈی کا مقالہ بھی لکھا گیا ہے بحوالہ: کو پٹی سا۳۲، نیز ملاحظہ ہو:

الامم لا یقاظ اسم مولف ابرا ہیم کورانی مطبوعہ دائرۃ المعارف العیمانی، حیدر آباد، دکن ۱۳۳۸ھ سے حموی مصطفیٰ: فوا کد الا رتخال ۳/ ۲۵ ـ ۵۷

امور پر بحث کی ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مقام سے گذر، حقیقت کعبہ،
فضیلت انبیاء وغیرہ خاص طور پر زیر بحث آئے ہیں اس رسالہ کا ایک خطی نسخہ کتا بخانہ ملی،
استنبول، ترکی میں ہے لے دوسرانسخہ کتا بخانہ آصفیہ، حیرر آباد، دکن میں المتمة لمسئلة المہمة
کے نام سے موجود ہے ہے۔

# رسائل سيدمحر بن عبدالرسول البرزنجي

علامہ سید محمہ بن عبدالرسول برزنجی سے (۴۰۰ه۔۱۱۳۰ه/۱۲۳۰ه/۱۲۳۰)
حرمین الشریفین کے اکابرعلاء میں سے تھے اور علامہ ابراہیم بن حسن کورانی مذکور کے خاص شاگرد تھے،طویل اسفار کیے تھے اور علاء عصر سے سندیں حاصل کو تھیں۔
معلوم ہوتا ہے کہ علامہ برزنجی نے با قاعدہ منصوبہ بندی کے تحت حرمین

الشریفین میں حضرت مجدد الف ٹانی کے خلاف محاذ کھولاتھا، ان کے ایک معاصر عالم علامہ مصطفیٰ حموی نے لکھا ہے کہ مولا نا برزنجی نے امام ربانی کی تکفیر میں عربی و فارسی میں دک رسالہ الناشرة الناجره دک رسالہ الناشرة الناجره

ا علامہ کورانی کے اس رسالہ کے وجود کی اطلاع ہمیں ڈاکٹر نجدت طوسون صاحب نے استنبول سے دی ہے جس کے لیے ہم ان کے شکر گزار ہیں۔

ع فبرست مخطوطات كتابخانه مفيدا/٣٥٧\_٢٥٥ م

سے علامہ برزنجی کے حالات کے لیے ملاحظہ ہو: حموی مصطفیٰ: فوائدالار شخال ۱/۲۷۲ ۔ ۴۸۰ ، مرادی ، مخطیل : سلک الدرس ۲۵/۲ ، کالہ ،عمر رضا : مجم الموفین ۹/۳۰۸ ، ۱۲۵/۱۰ زرکلی: الاعلام ۲۰۳/۲ محمد کیل : سلک الدرس ۲۵/۲ ، کالہ ،عمر رضا : مجم الموفین ۹/۳۰۸ ، ۱۲۵/۱۰ زرکلی: الاعلام ۲۰۳/۲ موی : فوائدالار شخال ۱۸۹۱

میں بھی لکھا ہے کہ اس سے پہلے میں شخ سر ہند کے رد میں 9 رسائل لکھ چکا ہوں۔ برزنجی کے اس موضوع پر چندر سائل ہمارے علم میں ہیں۔ (۱) قدح الزندوقدح الرند فی رد جہالات اہل سر ہند

بیرسالہ بھی علامہ برزنجی نے کعبہ شریف کی انبیاء پرفضیلت کے سلسلہ میں لکھا ہے کہ افضل الکا گنات حضرت نبی کریم آلی ہے کوئی چیز افضل نہیں ہے، موصوف حقیقت کعبہ کے تصور سے بے خبر سے، انہوں نے لکھا ہے کہ ۹۳ اھ کو ہندوستان کے علاء کا ایک استفتاء یہاں ہمارے پاس آیا کہ شنخ احمد سر ہندی کے اس قتم کے نظریات کے بارے میں علاء حرمین کی رائے معلوم کی جائے، رسالہ کے آغاز میں لکھا ہے:

امابعد فقد ورد الينا عام ثلثه وتسعين والف واخر جمادى الثانية من علماء الهند استفتاء عن بعض كلمات صدرت من احمد الكابلى السرهندى فى مكاتيبه قد اتفقت علماء تلك الديار على كفر معتقدها و امرملكهم السلطان العادل الصالح اورنك زيب شاه باستنابة او لاده ومريديه المعتقدين لها المروجين لهابين الناس وباخفاء تلك المكاتيب ومن هذا

الحقير و من شيخنا العلامة ...... نور الدين ابراهيم الكردى الكوراني خاصة كتابة ردها إلى

گویارسالہ قدح الزنداس استفتاء کا جواب ہے جوعلاء ہندنے علمائے حربین اللہ کیا ہوا نا وکیل احمد سکندر پوری نے عربی میں اس رسالہ کا رد الکلام المنجی بردایرادات البرزنجی کے نام سے لکھا جو مطبع مجتبائی دہلی سے ۱۳۱۱ھ کو طبع ہوا تھا۔
(۱) کتا بخانہ سلیمانیہ، ذخیرہ لالہ ئی بی نمبر ۲۳۷۳ (۲) کتا بخانہ آصفیہ، حیدر آباد، دکن۔ سے (۲) الناشر قالنا جرق للکلمات الفاجرة

يدر مال علامه برزنجى ني ١٠٩١ ه كوجب به ندوستان سے علماء في تخ احد مر به ندى كم تعلق كي مسوالات بهج تواس كے جواب ميں انہوں في يدر ساله تاليف كيا، لكھتے ہيں:
اماب عد فانما ورد الينا عامة ثلثة و تسعين في شهر جمادى الثانية من الهند السوال المشتمل على ضلالات احمد السرهندى و خيالاته بل جهالاته التى .... فانه ادعو الصحبة و هذا الدعو الرسالة .... جماعة من العلماء من اهل عصره عملة زمان ها ....

لے قدح الزند بھی نسخہ کتا بخانہ سلیمانیہ استنول درق ۲۷۔۱،ب بے اس نسخہ کی تمام تر تفصیلات ہمیں ڈاکٹر نجدت طوسون نے استنول سے ارسال فرما کیں جس کے لیے ہم ان کے شکر گذار ہیں۔
سے فہرست کتب خانہ آصفیہ ۲/۳۵۰۔۳۵۱

الشيخ عبدلحق الدهلوي في حياته والشيخ العارف بالله ..... الشيخ تاج العثماني العباسي وغيرهما و منهم بعد عصره من اهل المدينة شيخنا القشاشي والعلامة الفاضل بايزيد آفندي الرومي..... و ....الشيخ عبدالرحمن الخباري والشيخ غرش المدين الخليلي والسيد الخليل السيد ماه البخاري الحنفي ..... والشيخ محمد المنوفي ..... منهم في عبصر نا هذا الشيخ محمد صالح اور نک آبادي كتبه عليه عُدة رسائل والشيخ عبدالله السورتي وشيخنا العلامة قطب الدين ابن زكريا..... و ابراهيم الكردي الكورانيي ..... والشيخ حسن بن على العجيمي ..... والشيخ عبدالله البوسنوي الرومي نزيل بلدالله الحرام وحسين آفندى الرومي ومنهم هذا الفقير ..... محمد البرزنجي فاني كتبت عليه وعلى اولاده ومن النصرله تسع رسائل وصار ..... عشراً كاملة ..... ٢٩٣٩

٣٣ الناشرة الناجره ورق٢٦ ـ ٢٢ الناشرة الناجره ، خطى تسخد كتابخانه لى ، ازمير، تركيه، (آغاز رساله)

ال اقتبال سے مندرجہ ذیل نتائج اخذ ہوئے ہیں:

(i) ۱۹۳۰ همیں مولف کو ہندوستان سے پچھ سوالات موصول ہوئے جو کہ شیخ احمد سر ہندی کے خیالات پر مشتمل تھے۔ سر ہندی کے خیالات پر مشتمل تھے۔

(ii) شیخ احمد سر ہندی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔

(iii) علماء نے ان کے خلاف کئی رسائل لکھے ہیں، شیخ عبدالحق دہلوی نے ان کی زندگی میں ان کے خلاف رسالہ کھا۔

(iv) شیخ تاج عثانی عباسی نے بھی ان کے خلاف رسالہ کھا۔

(۷) ان کےعلاوہ دیگر ہارہ علماء حرمین نے بھی ان کے خلاف رسائل لکھے۔

ان میں سے شخ عبدالحق محدث دہلوی کے رسالہ کا ذکر کیا جا چکا ہے۔ لیکن شخ تاج الدین سنبھلی (ف ا ۱۵ اھ) کے کسی رسالہ کے وجود کا ہمیں تا حال علم نہیں ہے، معلوم نہیں مولف نے یہ بات کس بنیاد پر کسی ہے؟ ہاں حضرت خواجہ باتی باللہ کے وصال (۱۹۱۱ھ/۱۹۲۱ء) کے بعد شخ تاج الدین اور حضرت مجد دالف ثانی میں قدر ہے رہخش پیدا ہوگئ تھی، بعد میں انہوں نے حضرت سے معافی کی درخواست کی جے آپ نے قبول کرلیا، پھر انہوں نے حضرت خواجہ کے برادر نبہتی اور لا ہور کے گور نرنواب قلج خان کی وساطت نے معذرت کی ، جب بیر بخش دور ہو چکی تھی تو پھر حضرت کے خلاف رسالہ وساطت نے معذرت کی ، جب بیر بخش دور ہو چکی تھی تو پھر حضرت کے خلاف رسالہ کی ضرورت کیوں محدوں ہوئی ، ہمار بے نز دیک نیز بات علامہ برزنجی کی خودساختہ معلوم ہوتی ہے۔

سالهالناشرة الناجرة كے صرف دو طلی شخوں كا جمیں تا حال علم ہے:

(۱) قلمی نسخه مخزونه کتابخانه آصفیه حیدر آباد، دکن یا

(۲) خطی نسخه مخزونه کتابخانه ملی از میر، ترکیه س شاره ۱۳۷

مولا نابرزنجی کی مخالفت کے اسباب زیادہ معلوم نہیں ہیں، البتہ مولا ناوکیل احمد سکند بوری نے انوار احمد سے کے آغاز میں لکھا ہے کہ اورنگ آباد کے ایک مخالف نے حضرت مجد دلف ثانی کے مکتوبات میں سے چند مکا تیب کاعربی زبان میں ترجمہ کر کے بھیجا کہ اس می کے خیالات رکھنے والے کے متعلق کیارائے ہے؟ اور ساتھ ہی بارہ ہزار روپ کا عطیہ بھی بھیجا، برزنجی نے اس رقم کو بہت غنیمت جانا اور قدح الزند کے نام سے ایک کتاب لکھ دی اور چاہا کہ حرمین الشریفین کے قاضی ومفتی سے اس پر مہر تقد ہی شبت کروائیں لیں لیں انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ س

### ٣\_دسالەفضىلىت كعبە

علامہ برزنجی نے بیرسالہ انبیاء کرام اور صلحائے اُمت کی کعبۃ اللّٰہ برفضیلت کے اثبات میں لکھاہے، رسالہ کے آغاز میں لکھتے ہیں:

احمد السرهندي الكابلي الذي قال تفضيل حقيقة

لے فہرست مخطوطات کتا بخانہ آصفیہ ۲/۳۳۲ نے۳۳۷

ع رساله الناشرة النامرة سے متعلق بیتمام ترمعلومات بمیں ترکی کے مشہور محقق ڈاکٹر نجدت طوسون نے فراہم کی ہیں، جس کے ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ سے انوارا حمدیہ (شمولہ رسائل در دفاع حصرت مجد دالف ٹانی ۳۲)

الكعبه على محمد عَلَيْ مستدلابان صورة الكعبة مستدلابان صورة الكعبة مستدود اليها لصورة محمدية فلذلك حقيقة الكعبة مسجود اليها للحقيقة المحمدية

می میں مؤلف نے اپنانام نہیں لکھالیکن اس کے انداز تحریر واسلوب سے معلوم ہوتا ہے کہ بدرسالہ بھی علامہ برزنجی کی تالیف ہے، اس کا ایداز تحریر واسلوب سے معلوم ہوتا ہے کہ بدرسالہ بھی علامہ برزنجی کی تالیف ہے، اس کا ایک نسخہ کتا بخانہ اسلامیہ کالج پشاور میں مکتوبات امام ربانی کے نظی نسخہ کے ساتھ مجلد ہے۔ مکاشفۃ الاسرار

مولف غالبًا محمرصالح اورنگ آبادی (بسال ۱۹۳۱ ما ۱۹۳۱) مولف غالبًا محمرصالح اورنگ آبادی (بسال ۱۹۳۱) میں مولف نے اپنا نام نہیں لکھا، لیکن علامہ برزنجی کے رسالہ قد ح الزند میں اپنے رسالہ سے قبل ایک مصنف محمدصالح اورنگ آبادی کے رسالہ دررد حضرت مجد دالف ثانی کا ذکر کیا ہے۔ ہمارا قیاس ہے کہ رسالہ مکاشفۃ الاسرار کا مولف جس نے اپنا نام ظاہر نہیں کیا یہی محمدصالح اورنگ آبادی ہے، اس رسالہ کے وجود کا تو ہمیں تا حال علم نہیں ہے البتہ اس کار دمولا ناوکیل احمد سکندر پوری (۱۲۵۸ ۱۳۲۲ ۱۳۸۱ ۱۹۳۱) میں سے شاکع ہو نے انوار احمد یہ کے نام سے فاری میں لکھا تھا جو ۱۹۳۹ ہے کو مطالح اورنگ آبادی نے ایک نہیں بلکہ '' چند رسائل در رد آس نوشتہ' لے لکھے شے، ان میں سے ہم اب تک کسی رسالہ کے نام وہ جود سے واقف نہیں ہیں۔

### معيارالكثوف

مولف سعدالدین احمدانصاری کابلی له (ف۱۲۳۵ء/۱۸۳۰ء) سعد الدین احمدانصاری کابل کے صوفیہ میں سے تھے، انہوں نے ۱۲۳۲ھ/ ۱۸۱۲ء کو حضرت امام ربانی کے بعض مکاشفات کے خلاف ایک رسالہ معیار الکشوف کے نام سے لکھاتھا جواب تک طبع نہیں ہوا ہے، اس کے دوقلمی نسخے ہمارے علم میں ہیں: نام سندھ میوزیم لائبر ریی، حیدر آباد، سندھ (نمبر ۲۳۰)

(۲) كتابخانه حضرت ابوالخيرعبدالله جان، پښاور

اس رسالہ کے رد میں شخ نظام الدین مجددی شکار پوری میں (ف م ۱۲۷سے/ ۱۸۵۲ء) نظام الدین مجددی شکار پوری میں (ف م ۱۲۷سے ۱۸۵۲ء) نے ''ردشبہات پلیدنا نکار'' کے تاریخی نام سے ایک کتاب کھی تھی جس سے ۱۲۳۲ھ برآ مدہوتا ہے۔

البشارة لا بل الاشاره مولف على نوازشاه علوى شكار بورى

حضرت مجدد الف ثانی اپنے مکتوبات میں نماز کے دوران شہادت کی انگل اٹھانے کے خلاف بحث کی ہے۔ میں جس سے اس وقت سے لے کرز مانہ حاضر تک ہیہ

لے سعدالدین کا بلی کے حالات کے لیے و کیھئے:

خلیلی، محمد ابراہیم جامی: یک مرد برزگ (سوائح سعد الدین کابلی) مطبوعہ کابل ۱۳۳۵ ش مصطفیٰ بروی: نشاۃ القدس (احوال سعد الدین کابلی) پشاور ۱۳۲۳ھ علی رک مقدمہ حاضر حضرت مجدد الف تانی کے دفاع میں کھی جانے والی کتابیں (شاره ۳۱) سے مکتوبات ۱/۳۱۲

مسکدنزاع بن گیا، آپ کے فرزند حضرت خواجہ محمد سعید سر ہندی سے لے کرخواجہ محمد حسن جان محمد دالف ٹانی کا اس باب میں جان مجد دالف ٹانی کا اس باب میں دفاع کرتے ہوئے رسائل لکھے ہیں۔ ا

معزت شاہ نقیر اللہ علوی شکار پوری (ف ۱۱۹۵ه/۱۹۵ء) کی اولاد میں سے ایک صاحب علی نواز شاہ علوی شکار پوری نے رفع بسابہ کے اثبات میں ایک ضخیم کتاب البشارہ لاھل الاشارہ کے نام سے عربی نثر میں لکھی جومطبع اسلامی لاہور سے سے البشارہ لاھل الاشارہ کے نام سے عربی نثر میں لکھی جومطبع اسلامی لاہور سے سے سے ہوئی تھی، اس کتاب کے جواب میں خواجہ محمد حسن جان ، مجددی (ف ۱۳۵۵ھ) نے ایک مفصل رسالہ عربی میں لکھا جوتا حال طبع نہیں ہوا، اس کا خطی نسخہ بخط مصنف خواجہ محمد حسن جان کے گھر کوئٹ میں دیکھا تھا۔

ہمارے بعض معاصر موزعین بھی حضرت مجد دالف ثانی کی مخالفت میں پیش پیش پیش رہے ہیں، ہمارے خیال میں اس کا آغاز مسلم یو نیورسٹی علی گڑھ سے ہوا، وہاں کے ایک مشہور پروفیسر محمد صبیب (ف۲۲رجون ۱۹۹۱ء) دوروسطی کی تاریخ پرمسلمہ ماہر سلیم کئے جاتے تھے، کی ناوجی کی تاریخ کی توجیہات کرتے تھے، وہ اس حقیقت کئے جاتے تھے، کہ اکبر کا دین الہی ایک ناکام دین تھاتے اس کے باوجود وہ کا مجمی اعتراف کر چکے تھے کہ اکبر کا دین الہی ایک ناکام دین تھاتے اس کے باوجود وہ

Ed by Krishna Mohan Shrimati, Delhi 1987, pp 219-235

ال المعمل من المحالي المحمد المعلم المعمل ا

خود اور ان کے تلاندہ اسی نظر بیہ کے علم بردار رہے۔ بروفیسرمحمہ حبیب کا بیٹا ڈاکٹر عرفان The حبیب تو اعلانیه مار کسی مورخ کی حیثیت سے مشہور ہے۔ لے ان کا ایک مقالہ political Role of Sh.Ahmed Sirhindi and shah ے "Waliullah

- یروفیسرمحد حبیب کے ایک شاگرد خاص ڈاکٹر سید اطبر عباس رضوی (ف ٢/ ستبر ١٩٩٩ء) ان سب ہے آ گے نکل گئے تھے، انہوں نے اپنی کتابوں خاص طور پر
- Muslim Revivalist Merements in Northeen India (16-17 Centuries), Agree 1965
- History of sufirm in India (val.2) Dehli, 1983 (2) ڈاکٹر رضوی نے برونسر محمد حبیب کی تکرانی میں بی ایج ڈی کامقال کھا (کتاب نمبر 1) جس میں انہوں نے انگریزی لغات سے چن کرحضرت محدد الف ثانی کی ندمت کے الفاظ لکھے، ان کے رہنما پروفیسر محمد صبیب نے اس پر ایک پیش لفظ کا اضافہ کیا

ایروفیسرمحمر صبیب کے مقالات کا ایک مجموعہ بنام:

Essays in Indian History (Towards marocist Perception) Dehli Turlika 2002

يروفيسرعرفان حبيب كولندن مين جوارمغان علمي پيش كي هي وه بھي اسى طرح كى ہے، يعنى: Making of History (Essagy presentel Irfan Habib) London,2002 جس میں لکھا ہے کہ اس کتاب کے مولف ڈاکٹر رضوی کی تحقیقات شخ عبدالحق محدث دہلوی کی تحقیقات پر فوقیت رکھتی ہیں، ان مورخین نے علی گڑھ ہسٹورینز سوسائٹی، کے نام سے ایک انجمن بھی بنائی تھی جس کے تمام ممبر مارکسی نقط نظر کے ترجمان تھے، انہی ، کی بدولت آج پاکتان و مند کے عہدوسطی کی تاریخ کی تمام تر توجیھات اسی نقط نظر سے جانی بہچانی جاتی ہیں، جس کا سب یہی ہے کہ ہم نے آزاد کی مند کے بعد دوروسطی کی تاریخ پر علمی تحقیقات کو بالکل فراموش کر دیا اور میدان خالی دیکھ کریے حضرات اپنے نظریات لے کر آدھمکے اور انہی کے افکار نے ساری دنیا میں راہ پالی، ہمارے مسلمان مکر نے میں انگریزوں اور مندوؤں سے زیادہ کر دارا نہی مارکسی کیکن نام کے مسلمان مورخین ہند نے اداکیا۔

اگر چہمولانا صباح الدین عبدالرحمٰن اور ڈاکٹر شبیر احمہ خان غوری نے ڈاکٹر رضوی کی مذکورہ کتاب کا تنقیدی جائزہ بھی لیاتھا۔ اے لیکن بید دونوں حضراَت حضرت مجد د الف ثانی کے معارف سے کما حقہ واقف نہیں تھاس لیے ان کے مضامین میں زیادہ قابل توجہ امور زیر بحث نہیں آئے، ضرورت ہے کہ جدید تحقیقات کی روشنی میں ڈاکٹر رضوی کے الزامات کا تجزید کیاجائے۔

ا معارف، اعظم گڑھ، ' سولھویں اور ستر ہویں صدی میں شالی ہند میں مسلمان مجددوں کی تحریکیں' از صباح الدین عبدالرحمٰن مارچ ، متبر، اکتوبر، نومبر ۱۹۲۱ء..... سولھویں ستر ہویں صدی میں شالی ہندوستان کے اندر مسلم احیائی تحریکیں از شبیراحمدخان غوری، معارف مئی ۱۹۲۲ء

# حضرت مجددالف ثانی کے دفاع میں محددالف ثانی کے دفاع میں کھی جانے والی کتابیں

حضرت امام ربانی مجدد الف ٹائی (۱۹۲۰–۱۹۲۳ه/۱۵۲۳ء) کے خیالات ونظریات کوجس قدراورجس کثرت سے تنگیم کیا گیا ہے، پاکستان وہند کی کسی شخصیت ہے اس کا تقابل بے سود ہوگا۔

عالم اسلام اور یورپ میں آپ کے نظریات پر نفتہ ونظر کا سلسلہ اب تک جاری ہے، بہت سے نقبی واجتہا دی مسائل میں علائے عرب وعجم نے آپ کی تائید کی ہے۔ مسائل تصوف کا بھی یہی معاملہ ہے، خصوصاً آپ کے نظریہ وحدت الشہو دکو صوفیہ نے اپنی تحریر وتقریر میں خوب جگہ دی ہے، پاکستان و ہند میں وحدت الوجود اور وحدت الشہو دیر بکثرت رسائل لکھے گئے ہیں، تقریبا ہر رسالہ میں آپ کے ساتھ اتفاق یا اختلاف کیا گیا ہے۔

اگراختلاف رائے کا معاملہ محض علمی ہوتا تو یہ الگ بات تھی ، بہت سے مخالفین نے آپ کے معاصر اور پیر بھائی حفرت شخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ''رسالہ اعتراضات برحفرت مجدد'' کوآٹر بنا کرایسے ایسے بہاڑ کھڑے کئے ہیں کہ ان دونوں معاصر شخصیتوں کو متحارب گروہ بنا کر رکھ دیا ہے حالانکہ یہ اختلافات محض کشفی نوعیت کے اور وقتی تھے ، یہ بھی ثابت ہو چکا ہے کہ بعد میں رجوع کرلیا گیا تھا۔

﴿ ٢٢٢ ﴾ جانے والی کما بیس

• ۱۹۷ء کے اوائل میں ہمیں اپنی تالیف''احوال وآ ثار عبداللہ خویشگی'' کی ترتیب کے دوران حضرت مجدد کے خلاف کھے گئے رسائل کا جائزہ لینے کا موقع ملاتھا۔ اوراس وقت کی معلومات کے مطابق ہم نے اس نوعیت کے مواد کی ایک مخضر فہرست بھی اس کتاب میں شامل کردی تھی۔

اگردستیاب شدہ اس سارے مواد کا بغور مطالعہ کیا جائے جوحضرت امام ربانی قدس سرہ کے خلاف مدون ہواتھا،تومفصلہ ذیل نتائج برآ مدہوتے ہیں۔

- (۱) اکثر مخالفین کی ایسی قوتیں پشت پناہی کررہی تھیں جوحسد وبغض ز دہ لوگوں پر مشتمل تھیں۔
- (۲) عرب میں با قاعدہ حضرت مجد دالف ٹانی کے خلاف مہم چلا کر مخالفت کی گئی اور آپ کی تحریرات میں ترجمہ کیا گیا۔ آپ کی تحریرات میں تحریف کر کے علمائے عرب کے لیے ان کاعربی میں ترجمہ کیا گیا۔ (۳) علمائے عرب کے اس موضوع پر بعض رسائل کے عربی سے فاری ہیں اضافی ترجمہ کرکے ہندوستان میں شائع کیے گئے۔
- (۴) پاکستان وہند کے صرف صوفیہ 'خام ہی معاندین کے ساتھ تھے، راسخ العقیدہ صوفیہ نے آپ کی ساتھ تھے، راسخ العقیدہ صوفیہ نے آپ کی تائید میں کمر ہمت باند ھے رکھی جس میں وہ خدا کے فضل سے کا میاب ہوئے۔
- (۵) چونکہ حضرت مجد دالف ٹانی قدس سرۂ کی تحریک احیائے دین، تصوف اسلامی کی بدعات سے تطہیر اور اعلائے کلمۃ الحق کی تحریک تھی، اس لیے آپ کی مخالفت ہیں بھی پس بردہ اور بھی علانیہ سیاسی ہاتھ بھی کام کرتے رہے۔

(۲) داراشکوہ کے مقابلہ میں اور نگ زیب عالمگیر کی کامیابی دراصل حضرت مجدد کے احیائے دین کے مشن کی کامیابی تھی ، اس لیے اور نگ زیب کے عہد میں ہم نے ترتیب زمانی کے اعتبار سے ۱۹۳۳هم ۱۹۸۳ کے تحت جس مخالفت کا ذکریا ہے اور رد مخالفین میں جن رسائل کا تعارف کروایا ہے، دراصل وہ بھی اس جنگ تخت نشینی جو کہ ق وباطل کے درمیان ایک معرکہ تھا، میں شکست خور دہ گروپ کی وہ انتہائی پشیمانی اس وقتی مخالفت کے روپ میں ظاہر ہوئی تھی، مقامات تصوف، خصوصاً نظریہ وحدت الوجو داور وحدت الشہود میں آپ کے خیالات کے ردوقبول کامنتقل سلسلہ جاری ہے، اس موضوع پرصرف با کتان و ہند میں اتنے رسائل لکھے گئے ہیں کہان کا احاطہ اس مختصر مقالہ میں ممکن نہیں ہے اس لیے انہیں اس فہرست میں جگہیں دی گئی۔

ای طرح حضرات القدس (تالیف ۱۰۵۳ ای ۱۲۳۳ ء) سے لے کر آج تک حضرت مجدد الف ثانی رحمة الله علیه کے تمام مخلص سوائح نگاروں نے اپنی تالیفات میں مستقل ابواب کے تحت معترضین کے جواب دیے ہیں چونکہ ریجھی تعداد میں سینکڑوں سيمتجاوز ہيں اس ليے اس مضمون ميں ان كا اندراج نہيں كيا گيا۔

اگرآپ کی تر دید میں لکھے گئے رسائل کا جائزہ لیا جائے تو ان میں نہ صرف دلاکل کی تھی ہے بلکہ وہ تعداد میں بھی کسی طرح اس تائیدی کتب کی فہرست سے زیادہ ہیں۔ ہو سکتے، ہم نے پیش نظر فہرست میں جتنے رسائل کا تعارف کروایا ہے ان میں سے اکثر کے موقین کے حالات اور علمی کمالات معتبر کتب رجال وسیر میں ملتے ہیں، کو یا معاشر ہے مین ان کی ملمی حیثیت مسلم تھی جبکہ اکثر معترضین کا صرف نام ہی ملتا ہے ان کے حالات تو در کنار، نشان تک کا پہتاہیں جوآپ کی قطعی نصرت کی واضح دلیل ہے۔

عصر حاضر کے بعض سائٹیفک سٹڈیز کے دعویداروں نے معلوم نہیں یہ مفروضہ
کیسے تراش لیا کہ '' حضرت مجد دالف ٹائی'' مسلمانوں کی ایک چھوٹی ہی اقلیت کے ایک
تنگ نظر نمائند ہے تھے'۔ اس دور میں نام نہاد مسلمانوں کا ایک گروہ شب وروز راسخ
العقیدہ مسلمانوں کی تحریکوں کے خلاف زہرا گلنے اور اسے یور پین زبانوں میں نتقل
کرنے میں مصروف ہے اس جماعت کا دوسرامفر وضہ ہیہے کہ:

''' حضرت مجد دعلماء کی حمایت حاصل کرنے میں نا کام رہے''۔

یقیناً اس آخری مفروضہ کے جواب میں جہاں وزنی دلائل مہیا کیے جاسکتے ہیں وہاں مسلم علماء کے ان تائیدی و دفاعی رسائل کی بیفہرست بھی فخر کے ساتھ پیش کی جاسکتی ہے۔
ہے۔

چونکہ اس موضوع پر بیر پہلی کوشش ہے اس لیے اس فہرست کے کمل : ہونے کا دعویٰ نہیں کیا جاسکتا، امیدہے کہ محققین اس فہرست میں اضافہ کریں گے۔

اب آئندہ سطور میں ان کتب ورسائل کا مجمل تعارف ملاحظہ ہو جو حضرت مجدد الف ٹانی قدس سرۂ کے دفاع میں مختلف ممالک میں لکھے گئے ہیں۔ اس فہرست میں شامل رسائل متبر کہ میں سے نمبر سے نمبر کہ میں سے نمبر کہ میں سے نمبر کہ میں شرکہ میں سے نمبر کہ میں شرف حاصل ہور ہا ہے۔

ریفہرست کتابوں کے سال تصنیف کے اعتبار سے بعنی بلحاظِ ترتیب زمانی بنائی گئ ہے،اگر کسی کتاب کا زمانہ تالیف معلوم ہیں ہوسکا تومؤ لف کا سالِ وفات پیش نظرر کھا گیا ہے۔

### (۱) ۱۰۲۲ اط/۱۲۲۱ء ولائل التجديد

ازعلامه عبدالحكيم سيالكوني (ف24-١٩٥١م)

حضرت امام ربانی مجدد لف ٹانی قدس سرۂ کی مجددیت کے اثبات میں یہ دسالہ لکھا گیا تھا، مولا نامحمہ ہاشم کشمی نے علامہ عبدالحکیم اور حضرت مجدد الف ٹانی کے مخلصانہ تعلقات کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ان حضرات کے مابین مراسلت بھی تھی، حضرت سیالکوٹی نے اپنے ایک مکتوب بنام حضرت مجدد الف ٹائی میں آپ کو مجدد اللف ٹائی میں آپ کو مجدد اللف ٹانی ن نے مولا ناکشمی کو مخاطب فرماتے ہوئے خود اس مکتوب کا تذکرہ کیا تھا لے

مولانامحمہ ہاشم شمی نے زیر بحث کتاب کا ذکر تو نہیں کیا، البت نقشبندی سلسلہ کے حضرات میں یہ بات بہت مشہور ہے کہ علامہ سیالکوٹی نے حضرت امام ربانی کی مجددیت کے اثبات میں ایک رسالہ لکھاتھا، حضرت وحدت سر ہندی (ف1171ھ) نے شواہد التجدید (سبیل الرشاد) میں اس رسالہ کا انتساب حضرت سیالکوٹی سے کرتے ہوئے اس کے اقتباسات دیتے ہیں ہے

صاحبِروصنة القيوميہ نے واضح الفاظ ميں اس رساله کانام' دلائل التجديد' لکھا ہے اور توضیح کی ہے کہ حضرت مجد دالف ٹائی کے بارہویں سال تجدید میں بیرسالہ کھا گیا۔ سے

ل محمر باشم من : زبدة المقامات، مطبوعه للصنوب ١٢١ه ص: ٢١١

ي تفصيل كي ليما حظه ويم مضمون شارة مسلسل: 12

مال الدين محمد احسان: روضة القيومية: ١/٩٧١ (ازار دوترجمه مطبوعه لا مور)

یہ سال ۱۰۲۲ه کے مساوی ہے۔

''دلائل التجديد' كے سی نسخہ کے وجود کا تا حال ہمیں علم ہیں ہے۔ (۲) ۱۰۲۵ ھے ۱۲۱۲ء رسمالہ فی منع رفع سیابہ

از حضرت خواجہ محمد سعید بن حضرت مجد دالف ٹانی قدس سر ہما حضرت مجد دالف ٹانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک مکتوب میں رفع سبابہ کا بیان کرتے ہوئے اس سئلہ میں کئی رسائل لکھے ہیں ہے حضرت مجد دالف ٹائی کی زندگی میں آپ کے فرزند حضرت خواجہ محمد سعید رحمۃ اللہ بیں ہے حضرت مجد دالف ٹائی کی زندگی میں آپ کے فرزند حضرت مجد دالف ٹائی رحمۃ اللہ علیہ نے دفع سبابہ کی فئی میں ایک رسالہ لکھا تھا، جس کا ذکر حضرت مجد دالف ٹائی رحمۃ اللہ علیہ نے خود فر مایا ہے ۔ سے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مکتوبات کے دفتر اول کی تدوین (درالمعرفة 10 میں کے فور البعد ہی بیرسالہ کمل ہوگیا تھا۔

معلوم ہوتا ہے کہ علماء نے اس مسئلہ میں حضرت مجد در حمۃ اللہ علیہ سے اختلاف کیا تھا اس مسئلہ میں حضرت مجد دیے وحضرت مجد دیکی تائید میں فقہی رسائل لکھنا پڑے۔ بیہ رسالہ بھی ہمیں دستیا بنہیں ہوسکا۔

(٣) ١٠٢٨ هـ/ ١٠٢٨ ء المفاضلة بين الإنسان والكعبه ( فارس ) ازمولا نامحمه امين بدخشي

ا امام ربانی حضرت مجدد الف ٹانی مکتوبات:۱/۳۱۳ ع تفصیل کے لیے ای مقالہ کے اعداد مسلسل ۱۵، ۱۸، ۴۰۰ ملاحظہ کریں سے امام ربانی مکتوبات:۱۷۱۱، نیز زبدۃ المقامات ص:۱۳۰، مسلسل ۱۵، ۱۸، ۴۰۰ ملاحظہ کریں سے امام ربانی مکتوبات:۱۷۲۱۱، نیز زبدۃ المقامات ص:۱۳۵۰ حضرات القدس:۲۸۸/۲، دوضة القیومیہ:۱/۲۸۸

حضرت مجد دالف نانی قدس سره نے حقیقت کعبہ کو حقیقت محمدی (علیقیہ) پر
فضیلت دی ہے یا حضرت مجد دالف نانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اجل حضرت شخ آ دم
بنوڑی جب ہندوستان سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پنچے تو آپ نے اپنے شخ کے اس
نظریہ کا پر چار فر مایا، جس پر علماء وصوفیہ حرمین اور حضرت بنوڑی کے مابین اختلاف بیدا
ہوگیا۔ خصوصا شخ احمد قشاشی کے ساتھ اس موضوع پر خوب بحثیں ہو کیں ہے میمباحث
شخ بنوڑی کی وفات ۱۰۵۳ھ کے بعد بھی جاری رہے، جب ۲۸ و میں مخدوم زادگان
سر ہند حرمین الشریفین گئے تو انہوں نے بھی اس موضوع پر رسائل کھے، نیز حرمین میں
سلسلہ مجد دیہ کی اشاعت میں جور کا وٹیس پیش آئیں ان کا بھی اس رسالہ میں مجمل ساذ کر
سلسلہ مجد دیہ کی اشاعت میں جور کا وٹیس پیش آئیں ان کا بھی اس رسالہ میں مجمل ساذ کر
سلسلہ مجد دیہ کی اشاعت میں جور کا وٹیس پیش آئیں ان کا بھی اس رسالہ میں مجمل ساذ کر

اس رسالہ کے مولف حضرت شیخ آ دم بنوڑی کے خلیفہ تھے اور حضرت شیخ کے حالات پر تین جلدوں میں ایک ضخیم اور درجہ اول کی سوانح نتائج الحربین کے نام سے کھی ہے۔ ہم نے اس مولف کی بہت ہی دیگر کتابوں کا سراغ لگایا ہے۔

(١١) اكوا هر ١٦٦٠ كشف الغطاعن افرمان الاغبياء (عربي وفارس)

ازعلامہ محمد فرخ بن حضرت خواجہ محمد سعید سر ہندی اس میں بھی حضرت مجد دالف ثانی رحمۃ اللّٰدعلیہ کے بارے میں غلط ہمیوں کاازالہ کیا گیا

المام ربانی مجددالف ثانی کے مکتوبات: ۱۳۲/۳۱، ایضا: مبداً ومعادمنها نمبر: ۴۸ بدرالدین سر مندی: حضرات القدس: ۱۸۳ الله ین سر مندی: حضرات القدس: ۱۸۳۲ کے احوال وآثار عبدالله خویشگی قصوری، ۱۵۳-۱۵۳

ے، اس کے ایک فقرہ سے قیاس ہوتا ہے کہ بید سالہ مولف کے والد برزرگ حضرت خواجہ محد سعید رحمة اللّه علیہ کی وفات ا عنداء ھ سے پہلے تالیف ہو چکا تھا، اس موضوع پر بیہ اہم رسالہ ہے۔ہم نے اسے بھی مرتب کیا ہے عقریب شائع ہوگا۔

اس رسالہ کے مولف حضرت مجد درحمۃ اللّٰدعلیہ کے بوتے اور اجل علماء میں مخصے۔ حدیث کے حافظ اور مدرسہ سر ہند کے نامور مدرسین میں سے تھے، کئی اہم کتابوں کے مولف ہیں۔

(۵)۱۰۹۴ه/۱۰۹۳ و رساله در ردمخالفین حضرت مجدو

ازحضرت حجة الله محمر نقشبندي ثاني

حضرت ججة الله (متوفى ۱۲۲ هـ/۱۵۱ م) بن حضرت خواجه محمد معصوم بن حضرت المام ربانى مجد دالف ثانى رحمة الله عليهم كابير ساله جميس دستياب جميس بوسكا، روضة القيوميه ميس حضرت ججة الله كي بندرهويس سال قيوميت ميس اس رساله كاذكر ملتا ہے لي حضرت ججة الله كم محتوبات و سيلة المقبول الى الله و الموسول (عَلَيْكُ الله على على محترب حجة الله كام مصطفى خان نے مرتب كر كے شائع كيا ہے ۔

حضرت ججة الله كا بندر بوال سال قيوميت ١٩٠ ماھ ہے ہے بيدا سال ہے حضرت ججة الله كا بندر بوال سال قيوميت ١٩٠ ماھ ہے ہے بيدا سال ہے حضرت جمد دالف ثانى قدس سرة بلكه بورے خانوادة مجد دير كے خلاف جس ميں نصرف حضرت مجد دالف ثانى قدس سرة بلكه بورے خانوادة مجد دير كے خلاف

ل کمال الدین محمداحسان:روضنهٔ القیومیه:۳۸/۳ قلمی س حضرت جمهٔ الله کی مندنشینی کا پہلا سال ۹۷-۱ه ہے اگراس میں پندرہ سال جمع کئے جائیں تو (۹۷-۱+۵۱=۹۴-۱۵ مرآ مدہوگا۔ایضا ایک مہم چلائی گئی تھی، یہاختلاف اس وقت کے علماء تک محدود نہ تھا بلکہ حکومت وقت کو بھی اس میں مداخلت کرنے پر مجبور کر دیا گیا تھا، ان ایام میں اور نگ زیب کی تخت نینی میں نقشبندی علماء ومشائے نے اہم کر دارا داکیا تھا۔

، اورنگ زیب کی درخواست پر حضرت خواجه محمد معصوم رحمة الله علیه نے اپنے فرزند حضرت خواجه محمد معصوم رحمة الله علی کواس کی رہنمائی کے لیے شاہی دربار میں بھیج دیا تھا، جہال آپ بقول محمد ساقی مستعد خان، ''قلعہ کے اندرشاہی محل کے جوار میں رہنے لگے، بادشاہ اکثر کاروبار سلطنت سے فراغت کے بعد رات گئے آپ کی خدمت میں رہ کر صحبت سے فیض یاب ہوتا'' ہے!

بادشاہ اس خانوادہ کی خدمت میں بھاری رقوم بطور نذرانہ بھی پیش کیا کرتا تھا۔ بے جس کا نتیجہ یہ بوا کہ بعض جاہ وٹروت کے طالب علماءاس خاندان عالی شان کے مخالف ہو گئے اورانہوں نے اتنا ہ نگامہ کیا کہ حرمین کے علماء کو بھی اس میں ملوث کرلیا۔

دونوں اطراف سے کتب درسائل کے ذریعہ اپنے افکار کی نمائندگی کی گئی۔
اورنگ زیب کومختلف اطراف سے خطوط لکھے گئے کہ حضرت مجد دالف ثانی قدس سرؤ کے
کلام میں خلاف شرع امور پائے جاتے ہیں لہذا اس کی نشر و اشاعت بند کروادی
جائے ،اورنگ زیب کی طرف سے ایک جعلی خط یا تھم نامہ سر ہند بھیجا گیا کہ آئندہ مکتوبات حضرت مجد دالف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی تدریس کا سلسلہ بند کر دیا جائے ، یہ وضعی خط

معارج الولايت ميں محفوظ ہے لے

اگرروضة القيوميه كاندراج پرمبالغه آميزى كاالزام نه لگايا جائة و معلوم ہوتا ہے كہ صرف اسى سال يعنى ٩٠ اھ ميں اس خانواده كے معتقد بين نے حضرت مجد دالف ثانی كے دفاع ميں جورسائل تصنيف كئے ان كی تعدادا يک سوساٹھ تک پہنچ گئی تھی ، ان ميں بہتر (٢٢) رسائل تو صرف حضرت مجد دالف ثانی رحمة الله عليه كی اولا وہی نے لکھے۔ بہتر (٢٢) رسائل تو صرف حضرت قيوم ثالث ججة الله تصنيف كردند ...... جميں منا مصرت محمد اشرف و حضرت شخ سيف الدين و حضرت

قسم حضرت محمد اشرف و حضرت شیخ سیف الدین و حضرت محمد صبخة الله و حضرت شیخ محمد بادی جدشریف مولف این کتاب، رسائل تصنیف نمودند بفتا دودورساله فرزندان حضرت مجد دالف خانی رحمة الله علیه درین باب نوشتند و خلفائ این طریقه نیز

رسائل بسیار درین مقدمه تصنیف نمودند جمگی صدوشت رساله درین باب تصنیف شدند "۲

سیتمام رسائل تو دستیاب نہیں ہو سکے البتہ چند کتابوں کے نام ملتے ہیں ، ان میں سے بعض کی تفصیل ذیل میں بیان کی جارہی ہے۔

لے ہم نے اپنی تالیف احوال و آٹار عبداللہ خویشکی میں اس سلسلہ میں مفصل بحث کی ہے ملاحظہ ہو ص: ۱۲۵ سے ۱۵۰ میر کمال الدین محمدا حسان: روصنہ القیومیہ:۳۸/۳ تلمی

# (٢) ١٩٩١ه/١١٥ رساله درجواب مخالفين حضرت مجرور مة الله عليه

از حضرت خواجه سیف الدین سر بهندی (ف ۱۰۹۱ه) بیرساله بھی بقول صاحب روضة القیومیهاسی واقعه کے دوران لکھا گیا۔ " (۲)۱۰۹۴ه/۱۰۹۳ء رسماله دررد مخالفین حضرت مجدو

از حضرت عبدالا حد شاہ گل وحدت متوفی ۱۲۱۱ه بن حضرت خواجہ محمد سعید سر ہندی متعدد کتابوں کے مؤلف تھے بیر سالہ جمیں دستیاب نہیں ہوسکا، حضرت شاہ غلام علی نے اس سے استفادہ کیا ہے۔ یے

# (٨) ١٠٩ه/١١١ه/١١١١ء كل المغلقات في الروكل ابل الصلالات

(عربی وفارسی)

تالیف: حفرت خواجہ محمد اشرف بن حفرت خواجہ محمد معصوم سر ہندی
حضرت خواجہ محمد اشرف کی ولادت ۱۰۴۳ھ اور وفات ۱۱۱۸ھ کو ہوئی،
صاحب روضۃ القیامیہ نے سال (۱۹۴۰ھ) میں اس رسالہ کی تالیف کا ذکر کیا ہے۔
حضرت مؤلف علوم معقول ومنقول کے ماہر تھے اور متداولہ درس کتب پرحواشی
مجمی کھے تھے، سے ہمیں اس رسالہ کا عکس ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب مدظلہ نے
فراہم کیا ہے جس کے لیے تہدول سے شکر بیادا کیا جا تا ہے۔

### (۹) ۱۰۹۴ه/۱۰۹۴ء رساله رومنگران حضرت مجدو

تالیف حضرت خواجه محمد صبغة الله بن حضرت خواجه محمد معصوم سربهندی رحمة الله علیها، به رساله بھی اسی ہنگامی حالت (مخالفت ۹۴ ۱۰ اھ) میں لکھا گیا۔ ا

### (۱۰) ۱۰۹۴ه/۱۲۲۱ء رساله ردمخالفین حضرت مجدد

شیخ محمہ ہادی بن حضرت شیخ محمہ عبید اللّٰد مروج الشریعت بن حضرت خواجہ محمد معصوم سر ہندی رحمۃ اللّٰہ علیہم اس کے مولف روضۃ القیومیہ کے مصنف شیخ کمال اللہ بن محمد احسان کے دادا شھے۔

ان کی ولادت ۲۲ اھ اور وفات ۱۲۱۱ھ ہے، اس رسالہ کے علاوہ آپ کو اکب کو ان کی در بین جہۃ الاحمد میہ تجدید احوال اور نصوص الدقائق کے علاوہ کثیر کتب معقول ومنقول پرحواشی بھی لکھے تھے۔ بی

اسی ہنگامہ(۹۴ ماھ) کے دوران انہوں نے بیرسالہ دررد مخالفین بھی تاکیف کیا تھا۔ سے بیرسالہ ممیں تا حال دستیاب نہیں ہوا ہے۔

(۱۱) ۱۹۹۳ه العطية الوهاب الفاصلة بين الخطاو الصواب

شخ محمد بیگ اوز بکی بر ہانپوری ٹم کل نے بیرسالہ اربیج الاول ۱۰۹۳ اھ کیم مار چ ۱۲۸۳ء کو مکمل کیا، انہیں دنوں برزنجی نے قدح الزند اور الناشرة الناجرہ مکمل کیے سے ۔ ابقول برزنجی شخ محد بیگ ہندوستان سے حجاز گئے تھے، اس رسالہ میں بتایا گیا ہے کہ مکتوبات حضرت مجددالف ثانی کا جوعر بی ترجمہ علائے حجاز کے لیے کیا گیا ہے وہ غلط ہے ، نیز انہوں نے اس میں علائے ہند کے ان فتو وَں کے اقتباسات بھی دیے ہیں۔ جوحضرت مجدد کے خلاف کھے گئے تھے۔

عطیۃ الوہاب، مکتوبات حضرت مجددالف ٹانی کے عربی ترجمہ شخ محمر مراد قرزانی کے دفتر ٹالٹ کے حاشیہ پردومر تبہ چھپ چکا ہے، ان کی گئی اور تصانیف کے نام بھی ملتے ہیں۔

اس کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اس وقت کے جیدعلماء نے اس رسالہ پر تقریظیں لکھ کراس کے مندر جات کی تقدیق کی ہے، جواس رسالہ کے ساتھ ہی طبع ہو چکی ہیں۔

لکھ کراس کے مندر جات کی تقدیق کی ہے، جواس رسالہ کے ساتھ ہی طبع ہو چکی ہیں۔

الام ۱۹۴(۱۲) مار العرف الندی فی نفر قاشیخ احمد السر ہندی (عربی)

تالیف: علامہ شخ حسن بن شخ محمر ادتونسی می گئی تنہ من ان سے کے مراد تونسی می گئی تنہ من ان سے کے مداد تونسی می گئی تنہ من ان سے کہ مداد تونسی میں شخ می مداد سے شخ تا ہے۔

نابیف ملامہ ن من من مرادو ہی کا سے معلوم ہوتا ہے کہ شخ تونسی نے ایک کراسہ شخ محمد مراد قزانی کے حواشی سے معلوم ہوتا ہے کہ شخ تونسی نے ایک کراسہ (جز)کے بقدر بیرسالہ ککھاتھا۔

وهومقدار كراسة سماه بالعرف الندى فى نصرة الشيخ احمد السهرندى ـ ۲

اس رسالہ کے چندا قتباسات شیخ محرمرادفزانی نے اپنے حواشی میں دیتے ہیں۔ سے

المحق طخص السير، ڈاکٹر ظہوراحداظہر نے مرتب کر کے مجلّہ انجمن عربی وفاری اور پنجابی ادبی اکیڈی، لا ہور شائع کی تھی، جو اس مولف کی ہے ہے ہے قزانی، محمد مراد: الدررالمکنو نات النفیسہ (ترجمہ عربی مکتوبات حضرت مجدد) الم کے ترکی سے ایضاً: الم کے ۱۲۲ کے ۱۲۲

### (۱۳) ۱۹۵۱ه/۱۹۵۱ء رساله در رومعترضين حضرت مجدو

تاليف:حضرت خواجه محمد يحي بن حضرت مجددالف ثاني (متوفى ١٩٦١هـ/١٦٨٥)

صاحب روضة القيوميه نے ۱۹۹۷ھ كے مذكورہ واقعات كے دوران تھنيف ہونے والے رسائل ميں اس رسالہ كا ذكر نہيں كيا جس سے قياس كيا جاسكتا ہے كہ بير سالہ اس واقعہ كے بعد لكھا گيا ہوگا۔ حضرت مرزامظہر نے اپنے مكتوب ميں اس رسالہ سے استفادہ كيا ہے، نيز انہوں نے آپ كی ایک اور تالیف رسالہ فی اثبات رفع سبابہ كا بھی ذكر فرمایا ہے۔ یا افسوس كہ بيد ونوں رسائل ہميں نہيں مل سكے۔

(۱۲) ۱۹۹۱ه/۱۸۵ه و رساله فی تائید حضرت مجددالف ثانی (عربی)

تالیف: علامہ شیخ احمد البشیشی مصری از ہری شافعی (ف1491ھ/140ء) ان کے والد کا نام عبد اللطیف بن قاضی احمد بن شمس الدین بن علی مصری تھا، بلدہ بشیش

میں ولا دت ہوئی، شخ علی انجلی ہ حسن البدری ، سلطان المز احی ، سے خصیل کی ۹۲ واسے میں ولا دت ہوئی ، شخ علی انجلی ہ حسن البدری ، سلطان المز احی ، سے خصیل کی ۹۲ واسے میں جج کے لیے گئے اور مکہ میں ہی مقیم ہو گئے ، لیکن پھر واپس اپنے خطر مولود بشیش

جلے گئے سے ۱۰۹۲ھیں انتقال کیا سے

له مظهر جان جانال مرزا مکتوبات:۵/۱۰(شامل مقامات مظهری مطبوعه دبل:۱۲۹۹ه) ع الینیاً:۱۲۱/۱۵ سی سرکیس، بوسف لبان ،مجم المطبوعات العربیه، بغداد طبع عکس از طبع اول ۱۹۲۸ء ص:۵۲۲

یم محی:خلاصة الاژ ۱۲۸۱۱ فوائدالار شحال ۱۲۱۲۳

ال رساله كعلاوه التحفة السنية في الاجوبة السنيه عن الاسئلة المرضية المطبوع معر ١٢٥ الهاور العقود الجوهرية بالجيود المشرقية ك محر ١٤٠ المشرقية كم محر ١٤٠ الله المرضية المؤلف بين ٢٠٠٠ الله المدود المشرقية كم الميدود الميدود المشرقية كم الميدود المشرقية كم الميدود المشرقية كم الميدود الميدود

جعزت مجددالف نانی کی نصرت و تائید میں اس مولف کا جوررسالہ ہے اس کی طباعت ک تو ہمیں علم نہیں ہوسکا ہے البتہ شخ محمد مراد قزانی نے عربی ترجمہ مکتوبات حضرت مجددالف ٹانی کے حواشی میں اس کے طویل اقتباسات دیے ہیں۔ سے

جبیما کہ سطور بالا میں وضاحت کی گئی ہے کہ مولف ۹۲ واصلیں حجاز مقدس میں موجود سے اس لیے ممکن ہے کہ انہوں نے بیرسالہ اسی سال یا ۹۲ و کے حدود میں تالیف کیا ہو۔ تاہم ہم نے تالیف کے سال ۹۲ و اصلی بنیاد برتر تیب زمانی کو کھوظ رکھا۔

# (۱۵) ۱۲۲۲ه/۱۰۱۱ه/۱۰۱۱م درساله في نفي رفع سبابه

ازعلامه محمد فرخ بن حضرت خواجه محمد سعيد سربهندي سي

یہ موضوع حضرات مجدد میہ کے نزدیک متنازعہ فیہ رہا ہے، مولانامحسن تر ہٹی نے اس موضوع پر بحث کرتے ہوئے جہال دیگر رسائل کا ذکر کیا ہے وہاں اس رسالہ کا بھی حوالہ دیا ہے۔ ہے

ل سرکیس ص: ۷۲۵ ت کالہ، عمر رضا مجم الموفین: ۱۲۸۱ (عالات کے دیگر ماخذ کی نشاندہی ک گئی ہے) سے قزانی مجمد مرا دالدر رائمکنو نات النفیسہ: ۱۲۳۱ سے حالات کے لیے ملاحظہ ہو مقالہ ہذا شارہ مسلسل ۱۸۰۲، ۵ محسن ترہئی: البیانع الجنی، دیوبند ص: ۲۷

یدرسالہ تا حال ہمیں دستیاب ہیں ہوسکا، مولف کا سال وفات چونکہ ۱۱۲۱ھ ہے اس لیے اسے اسی ترتیب زمانی کے تحت درج کیا ہے، مولا ناسراج احمد مجد دی رام پوری نے شرح ترندی میں وضاحت کی ہے کہ بیدرسالہ شخ محمد کیلی کے رسالہ کے جواب میں لکھا گیا تھا۔ ا

اس موضوع پراس مقاله میں حضرت خواجه محرسعیدر حمۃ اللّٰدعلیہ، حضرت شیخ محمد بیجیٰ رحمۃ اللّٰدعلیہ حضرت محمد حسن جان رحمۃ اللّٰدعلیہ کے رسائل کا تعارف بھی ملاحظہ ہو۔

(۱۲) ۱۰۲۳ اے/۱۱ ہے۔ بھجہ النظار فی بر أہ الابر ار (فاری وعربی) مخدوم محم معین متخلص بہتلیم و بیراگی محصوی (ف ۱۲۱۱ اے/ ۲۳۸ اء) بارہویں صدی ہجری کے جیدعالم، صاحب تصانف کثیرہ، سندھ میں سلسلہ نقشبندیہ کی نشروا شاعت کے امین اور صاحب صدق وصفا بزرگ تھے، حیام الدین راشدی نے ان کی ہیں کتابوں کے نام گنوائے ہیں ہے

بهسجة السنطار كاسبب تاليف بيان كرتة بوئ مولوى عبدالله جان

له محمد حسن جان رساله فی نفی رفع سبابه، تلمی بحظ مصنف درق: ۳۸ الف

ع خلیل محد ابراہیم: تکملہ مقالات الشعراء مرتبہ حمام الدین راشدی، سندھی او بی بورڈ، حیدرا باد مراہ خلیل محد ابراہیم: تکملہ مقالات الشعراء مرتبہ حمام الدین راشدی، سندھی او بی بورڈ، حیدرا باد مراہ استراء ۱۲۹۔۱۲۹ (داشاریہ کتاب) مکتوبات حضرت شاہ فقیر الله علوی ص:۲۰۔۱۰۸، دراسات الله یب مقدمہ نوشتہ مولانا عبد الرشید نعمانی، سندھی او بی بورڈ

معروف بہشاہ آغانے لکھاہے کہ مخدوم محمد ہاشم مطلعوی نے مکتوبات حضرت مجد دالف ثانی پراعتر اضات کیے تھے جن کے جواب میں بیرسالہ لکھا گیا۔

> ''دررَفع اعتراضات مخدوم محمد ہاشم تنوی برمکتوبات شریف و جواب دیگرمعترضین است''

بیسب تالیف محض قیاسی اور بے بنیاد ہے، بھجہ النظار میں اس سم کی کوئی وضاحت نہیں کی گئی نیز کسی بیرونی شہادت سے بھی مخدوم محمد ہاشم کے حضرت مجد دالف ثانی کے مخالف ہونے کا شہوت نہیں ملتا۔

اس رسالہ کا صرف ایک خطی نسخہ دستیاب ہوا ہے جس کی بنیاد پر ہم نے اس کامتن تیار کیا ہے جو تفصیلی حواثی تعلیقات کے ساتھ شاکع ہوگا۔

(١٤) ٢١١١ه/١١١٥ء سبيل الرشاد (فارس)

از حفرت شخ عبدالا صدوحدت شاه گل بن حفرت خواجه محرسعید سر بهندی ی (ف ۱۱۲۱ه)
اس رساله میس حفرت مجد دالف ثانی کی مجد دیت کے دلائل و شواہد یکجا کیے گئے ہیں، یہ
رساله شواہدالتجد ید کے نام سے بھی متعارف ہے، گئ خطی نسخوں کے ناقلین نے اسے اس
نام سے موسوم کیا ہے، محترم ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب نے پہلے اسے رسالہ الرحیم
حیدر آباد سندھ میں پھر حضرت وحدت کی تالیف جنات الثمانیہ کے اقتباسات سمیت

ایشاه آغا: مونس انجلصین رکراچی ۱۳۹۸ه صنه ۱۰۰۱ به تفصیل کے لیے دیکھتے مقالہ بندا تحت شارہ مسلسل کے سبیل الرشاد کے نام سے ۱۹۷۸ء میں شائع کیا ہے، یادررہے اس موضوع پرعلامہ عبدالحكيم سيالكونى اورشاه ولى الله محدث دہلوى كى كتابوں كا تعارف بھى كروايا جا چكا ہے۔ (۱۸) ۱۲۲۱ه/۱۱۲ه رساله في منع رفع سبابه

ازحضرت وحدت سرمهندي

بدرسالہ بھی ہمنیں تا حال دستیاب نہیں ہواہے، حضرت شاہ فضل اللہ مجددی نے اس کا حوالہ دیا ہے۔ ل

### (۱۹)۱۳۱۱ه/۱۷۱۸ء رساله رومنگران حضرت مجد و

تایف: شیخ محدمرادشک شمیری بن ملامفتی محمه طاهر

ان کی ولا دت ۷۵۰ اهاوروفات ۱۳۱۱ه ہے، تشمیر میں سلسله نقشبند ریہ کے فروغ میں جن اصحاب نے نمایاں کردارادا کیاان میں آپ کا نام سرفہرست ہے، آپ ۱۸۰۱ھ/۱۲۷۰ء میں جبکہ صاحبز ادگان سر ہندنے تشمیر میں ورود فر مایا اور اس خانواد ہ مبارک سے منسلک ہوئے، ۸۱۰اھے۔۱۱۵/۱۲۱۔۲۸۹ء تین مرتبہ سر ہند شریف کا سفر کیا اور حضرت مجددالف ٹائی کی اولا دا مجادے ظاہری اور باطنی فیوض حاصل کیے۔

آ پ حضرت شیخ عبدالا حدوحدت شاه گل بن حضرت خواجه محمر سعید سر ہندی کے خاص خلفاء میں سنے تنھے،ان کے علاوہ حضرت شیخ محمد یجی بن حضرت مجد دالف ثالیّ

لي فضل الله مجددي: عمدة المقامات بمطبوعه حيدرآباد، سنده ١٣٥٥ هام ٢٣٠١ " ، شيخ محرصبغة الله، خواجه محرنقشبند ثاني ، خواجه عبيد الله ، خواجه سيف الدين (صاحبز ادگان حضرت خواجه محمد معصوم رحمة الله عليه) كى خدمت كاشرف حاصل كيا، ہم نے ان پرايك مخضر مضمون بھى لكھا ہے جس ميں ان كى ٢٨ تصانيف كا تعارف كروايا ہے لے ان مين ان كى ٢٨ تصانيف كا تعارف كروايا ہے لے ان مين ان كى ١٩٨ تصانيف كا تعارف كروايا ہے لے ان مين ان كى ١٩٨ كى ١٩٨ كتاب دصلح الفريقين فى منع تكفير موحدين 'كاتعلق بھى بہت حدتك ہمارے اسى موضوع ہے ہے، ان كارساله 'ردمنكران حضرت مجدد الف ثانى 'تا حال دستيا بہيں ہوسكا۔

(۲۰) ۱۵۲ ایم ۱۵۳۱ء ججة الحق فی دفع اعتر اضات شیخ عبدالحق (فارس)
ازمیال شاه فی الحال بن حضرت شیخ محمدا شرف بن حضرت خواجه محمد معصوم سر بهندی رحمة الله یاب کل نام ونسب سے مولف کی بزرگی و ثقابهت عیال ہے۔۱۵۱۱ھ/۱۳۹ اور میں انتقال کیا ، کل اہم کتابوں کے مولف ہیں۔ اپنے دادا حضرت خواجه محمد معصوم سر بهندی رحمة الله علیه کے حالات پرایک ضخیم کتاب کصی ، جوابیخ موضوع پر پہلی کتاب تھی ، اس کے علاوہ بھی کئی اہم کتابوں کے مولف تھے۔ بی

ججۃ الحق کے بورے نام سے آس کا موضوع عیاں ہے کہ مولف نے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ان اعتراضات کا جواب دیا ہے جوانہوں نے حضرت مجد دالف ثانی کی تحریرات پر کیے تھے۔

امقاله شموله رساله نوراسلام بشرقپور اولیائے نقشبند نمبر مارچ اپریل ۱۹۷۹ء ص: ۷۹-۸۳ حصه دوم ۳ کمال الدین محمداحسان: روضة القیومیه:۳۲۳/۲ قلمی

### (۲۱) ۱۵۲(۲۱) مواجب القيوم في تائيدا حمد ومعصوم (فارس) ازميال شاه في الحال

اس رسالہ میں مولف نے مکتوبات حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللّٰد علیہ پر معترضین کے جوابات دیے ہیں، چونکہ ان دونوں رسائل ہے مولف خانوادہ مجددیہ کے اہم ارکان میں سے تھے اس لیے ذی علم مصنف ہونے کی حیثیت سے ان کے بیانات کو بڑی اہمیت حاصل ہے، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ اس میں نہ صرف حضرت مجدد الف ثانی پراعتر اضات کا تجزیہ کیا گیا ہے بلکہ حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللّٰد علیہ کا بھی دفاع کیا ہے۔

حضرت ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خال مدظلہ کی وساطت سے ہمیں یہ نسخے دیکھنے کا موقع ملاہے جس کے لیے تہددل سے ان کاشکر ریادا کیا جاتا ہے۔

(۲۲) تنبيه الغافلين (فارس)

#### مؤلف نامعلوم

حضرت ضیاء المشائخ محمد ابراہیم مجددی بن حضرت ملاشور بازار، (کابل، افغانستان) نے جولائی ۲۹۹۱ء میں ایک مسودہ دکھایا تھا، اس کے سرسری مطالعہ کے بعدہم نے مفصلہ ذیل نتائج اخذ کئے ہیں۔

ا..... به بارہویں صدی ہجری کے اوائل کی تالیف ہے۔

۲..... مولف کا اپنا مسوده معلوم ہوتا ہے لیکن ابھی اسے مبیضہ شکل نہیں دی گئی تھی کہ

مولف كاانتقال موگيا\_

۳....اس کے بعد اندرونی شواہدسے عیاں ہوتا ہے کہ بیدرسالہ حضرت مرز امظہر جان جاناں شہید (۱۹۵ھ/۱۹۵ء) کے زیر اثر تالیف ہوا ہے، کئی مقامات پر ان کا نام اجترام سے لیا گیا ہے۔

ہم....اسی خط میں دیگر رسائل بھی نظر سے گزرے جن کی کتابت ٹونک میں ہوئی تھی، جس سے انداز ہ لگانازیادہ دشوار نہیں کہ اس رسالہ کا مقام تالیف بھی ٹونک ہی ہوگا۔

افسوس کہ حالیہ انقلاب افغانستان میں حضرت کا کتب خانہ تباہ کر دیا گیا ورنہ اس سے استفادہ کیا جاتا۔

# (۲۳) رساله ردمخالفين حضرت مجددالف ثاني (فارس)

یہ بھی بار ہویں صدی ہجری کے اوائل میں تالیف ہوا، اس کے مولف کا نام رسالہ کے منتن میں مذکور نہیں ہے، حضرت جا فظ محمد ہاشم جان مرحوم کے آبائی کتب خانہ میں اس کا ایک نسخہ ہماری نظر سے گزرا تھا۔

### (۲۲) ۱۹۲۱ه/۱۵۲۱ء تصریحات مجیر (فارسی)

سیاس رسالہ کا تاریخی نام ہے جس سے ۱۹۲۱ھ برآ مد ہوتے ہیں، افسوں کہ پیش نظر خطی نسخہ کے ورق اول میں مولف کا نام دیمک کی نظر ہو چکا ہے، رسالہ کے سطحی مطالعہ سے مترشح ہوتا ہے کہ مؤلف کا تعلق خطہ شمیر سے تھا، عین ممکن ہے کہ رسالہ کے نام کا جزمجید ہی مولف کا نام ہو۔

اس کاخطی نسخہ جناب جی معین الدین ، لا ہور کے کتب خانہ میں محفوظ ہے۔

### (۲۵) رساله ردمخالفين حضرت مجددالف ثاني (فارس)

اس رسالہ کے مؤلف کا نام بھی معلوم نہیں ہے۔ رسالہ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مؤلف کا نام بھی معلوم نہیں ہے۔ رسالہ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مؤلف کا تعلق تشمیر سے تھا اور بار ہویں صدی ہجری کی تصنیف ہے۔حضرت مجد د برمختلف اعتراضات کے کامیاب جو بات دینے کی سعی کی گئی ہے۔افغانستان میں اس کاخطی نسخہ ہماری نظر سے گزرا تھا۔

### (٢٦) ٢١ ١١٥ منوابد التجديد

از حضرت شاه ولی الله محدث د ہلوی (ف:۲ کااھ)

فریڈ مان بوحنانے بہلی مرتبہ اس رسالہ کو متعارف کروایا ہے اس کا موضوع نام سے ظاہر ہے، اٹھار ہویں صدی عیسوی میں تجدید کا جوتصور تھا اسے بچھنے میں بیرسالہ ممدومعاون ثابت ہوسکتا ہے، بقول فریڈ مان:

Which gies us valuable insight into the understading of the concept of Tajdid. الله المالية ا

<sup>1.</sup>Yohanan Friedmann:Sh.Ahmad Sirhindi, London, 1971 ع الطامس:۹

### (٢٤) ٢١١١ه/٢٢ اء رساله خلت

### از حضرت شاه ولى الله محدث وبلوى

حفرت مجددالف ٹانی "نے اپنے مکتوبات اور رسائل میں اصطلاح خلت کے بارے میں بہت کچھلکھاہے، اس باب میں جوغلط فہمیاں بیدا ہوئی تھیں مولف نے انہیں دور کرنے کی کوشش کی ہے، اس کا خطی نسخہ بھی فدکورہ کتب خانہ میں ہے اور اسے ڈاکٹر فریڈ مان یو حنانے پہلی مرتبہ متعارف کروایا ہے۔ ۲

## (١٨) ١٤١١ ١٥/ ١٤١١ء المقدمة السديه في انتقار للفرقة السديد

### تاليف: شاه ولى الشمحدث دبلوى

حضرت مجددالف ٹانی کے فاری رسالہ ردروافض کوشاہ ولی اللہ نے علیائے جاز کی فرمائش پرعر بی ترجمہ اور مفید شرح سے مزین کیا، انہوں نے اس کی شرح کے دوران حضرت مجدد الف ٹانی کے نظریات سے جا بجا اختلاف بھی کیا ہے لیکن حضرت مجدد الف ٹانی کی تجدیدی کوششوں کو بھی بطریق احسن اجا گر کرنے کی کوشش کی ہے، اکبراور جہانگیر کے عہد کی بدعات کا بھی تفصیلی تذکرہ کیا گیا ہے، جس کے نتیجہ میں لا دینیت بیدا ہوئی۔

شارح کے فرزند حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے جو کہ اس موضوع پر ایک شہرہ آفاق کتاب تحفدا ثنائے عشریہ کے مولف بھی ہیں، اس رسالہ پر مزید حواشی لکھے ہیں اور حواتی میں اپنے والد کے اعتراضات سے اختلاف کرتے ہوئے رسالہ کے مولف حضرت مجد دالف ٹانی کا دفاع کیا ہے، ڈاکٹر زبیداحمہ کے الفاظ میں نے

از حضرت قاضى تناء الله بإنى بن (ف111هم/١٨١٠)

آب حضرت میرزامظهر جان جانال کے خلیفہ، اجل، حضرت شاہ ولی اللہ کے شاہ کی تقریباً جالیس تصانیف کے شاگر درشید بیجی وقت اور کثیر التصانیف عالم تھے، ان کی تقریباً جالیس تصانیف دریافت ہو چکی ہیں، ان میں تفییر مظہری (عربی)، ارشاد الطالبین، مالا بدمنہ اور

1.Zubaid Ahmad: contribution of India and Pakitan to Arabic literature, Lahore 1968-pp: 115-116

ع اليناص:٣٨٣ ع مهدى حسن، مفتى: حصرت بجدد شاه ولى الله كى نظر مين مقاله مشموله الفرقان لكهنو، حصرت مجدونم برص:٢٩٩-٢٠٠١ المقدمة السدية مرتبه مولانا ابوالحن زيد فاروقي بمطبوعه دفل-

السيف المسلول بهت مشهور بين-

رسالہ احقاق دراصل حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے رسالہء اعتراضات کے جواب میں لکھا گیاہے۔

ہمارے نزدیک مولانا وکیل احمد سکندر پوری مرحوم سے پہلے حضرت شیخ کے اعتراضات کے جواب میں جتنے رسائل لکھے گئے ہیں حضرت قاضی صاحب کا بیر سالہ ان سب پر فوقیت رکھتا ہے، انہوں نے ہراعتراض نقل کرنے کے بعداس کا جواب لکھا ہے۔ مولانا وکیل احمد سکندر پوری کو بیر سالہ دستیاب نہیں ہوسکا تھا، یہ مؤلف کے خود نوشت نسخہ کا عکس مجموعہ ماضر میں شامل ہے۔

خوش متی ہے کہ جمیں اس کے دونہایت قابل اعتماد نسخے دستیاب ہوئے ہیں جن کی بنیا دیر جم نے اس کا تقیدی متن تیار کیا ہے۔

(۳۰)۱۲۵ه/۱۸۱۰ درجواب شیهات برکلام امام ربانی (فارس)

از حضرت قاضى ثناء الله ياني بني

بیرسالہ حفرت مجددالف ٹائی پر معترضین کے عمومی اعتر اضات کے جواب میں کھا گیا ہے، اس کا ایک قلمی نسخہ حضرت ابوالحسن زید فاروقی مد ظلۂ دہلی (بھارت) کے کتب خانہ کی زینت ہے۔ فانہ کی زینت ہے۔ کے جومولف کا نوشتہ نسخہ ہے جس کا عکس پیش نظر مجموعہ کی زینت ہے۔

(۱۲) ۱۲۲۲ه/۱۸۱۱ روشیهات بلیدنا بکار (۲۳۲ه قاری)

تاليف جعرت نظام الدين شكار بوري (ف ١١٢١ه)

ا وکیل احدسکندر پوری: بدیده مجدوری، دیلی ۱۳۱۱ه ص ۱۹۲۰ حاشیه مع قریشی عبدالرزاق: مکا تب حضرت مظهر بمبنی ۱۹۲۱ نص: ۲۳۳۲ حضرت نظام الدين شكار بورى سندهى بن غلام كى الدين بن شاه غلام صديق بن خواجه غلام محمد معصوم غلام محمد معصوم غلام محمد معصوم ثانى بن شخ محمد اساعيل له ابن شخ محمد صبغة الله بن حضرت خواجه محمد معصوم بن حضرت محد دالف ثانى رحمة الله عليهم ـ

گویا مولف حضرت مجدد الف نائی کی اولاد میں سے تھے، کی تھوی علمی کتابوں کے مصنف ہیں، فاری میں ایکھے شعر کہتے تھے، نظام تخلص تھا ہم متنوی معدن الانوار۱۲۲۲ ہے، اوج موردا مرازنقشبنداور محس کر بماان کی تصانف میں سے ہیں۔ "رسالہ ردشبہات بلید نابکار" سے اس کا سال تالف ۱۳۳۲ ھے برآ مدہوتا ہے، یہ دسالہ دراصل سعد الدین انصاری کا بلی ہے (ف ۱۲۳۵ھ) کے دسالہ معیار الکثوف کے ددمیں تالیف کیا گیا ہے، اس کے دیبا چہیں خواجہ نظام الدین لکھتے ہیں کہ جھے کا بل جانے کا انقاق ہوا تو وہاں یہ معلوم کر کے افسوس ہوا کہ یہاں ایک شخص سعد الدین نے حضرت مجدد الف نانی کے ددمیں کوئی کتاب کی خدمت میں جب بیہ بات پینی تو اس نے صاف انکار کر دیا، بادشاہ وقت کی خدمت میں جب بیہ بات پینی تو اس نے سعد الدین کودر بار میں طلب کی اتوصاف انکار کر دیا، بادشاہ وقت کی خدمت میں جب بیہ بات پینی تو اس نے سعد الدین کودر بار میں طلب کی اتوصاف انکار کر دیا، بادشاہ وقت کی خدمت میں جب بیہ بات پینی تو اس نے سعد الدین کودر بار میں طلب کی اتوصاف انکار کردیا کہ اس کے کیمری کوئی تصنیف نہیں ہے۔

احسام الدین داشدی نے ان کے جمرہ نسب کے اعداج بیل شخ محمد اساعیل کا نام درج نہیں کیا جوسر بحا سہوہ، صحیح نسب کے لیے ملاحظہ و بمولا نامحمد من جان کا دسالہ انساب الانجاب میں ہے 60، ۲۵، ۲۵ ع ظیل، محمد ابراہیم: کلملہ مقالات الشعراء مرتبہ داشدی، سندھی او بی بورڈ، حیدر آباد ۱۹۵۸ء مین ۱۹۹۹ سے محمد ابراہیم فیل کا کی وین محمد: تذکرہ مشاہیرہ سندھ مرتبہ داشدی، حیدر آباد ۱۹۲۴ء میں ۱۳۹۰ء میں ۱۳۹۰ء میں ۱۳۵۲ء میں مدور درگ (سوائح سودالدین کا بی کا بل ۱۳۳۵ شم پھر عرصہ کے بعد (حدود ۲۳۲۱ھ) خواجہ نظام شکار پوری کو شمیر جانے کا اتفاق
ہوا تو وہاں سعد الدین کے ایک مزید سے ملے جس کے پاس وہ رسالہ در درد حضرت مجد د
تالیف سعد الدین موجود تھاء اس سے مستعار لے کرمولف نے بید سالہ تالیف کیا۔

ہیا ہم رسالہ تا حال ہماری نظر سے نہیں گزرا اس کے بارے میں فدکورہ بالا تمام تر
معلومات حضرت ضیاء المشائخ محمد ابراہیم مجددی بن ملا شور بازار کا بلی نے جولائی ۲ کا ۱۹ م

### (۲۲)۱۲۹۹ه/۲۲۱ه/۲۲۱ه رساله دراعتراضات (فاری)

از حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی (ف ۱۲۳۹ھ) بن حضرت شاہ ولی اللہ اس سرالہ کا ایک قلمی نسخہ رضالا بسریری رام پور (بھارت) میں محفوظ ہے؛ احضرت شاہ صاحب نے اس رسالہ میں حضرت مجد دالف ثانی پر کیے گئے اعتر اضات کا جواب دیا ہے۔ یے

# (۳۳) ۱۲۳۹ه/۲۲۱ه واشی بررساله اعتراضات شیخ عبدالحق دبلوی (فاری)

(حواشی از حضرت شاه عبد العزیز محدت د بلوی)

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مجدد کے مکاشفات پر بعض اعتراضات کیے متعدد کے مکاشفات پر بعض اعتراضات کیے تتھے۔جیسا کہ سابقہ صفحات میں ان رسائل کا ذکر کیا جاچکا ہے جو

ا فریڈ مان بوحناص: ۱۲۱ سے اس موضوع پر شاہ عبدالعزیز محدث کے دور سائل ہمارے مرتبہ مجموعہ دفاع حضرت مجددالف ٹانی میں شامل ہیں

حضرت شیخ کے رسالہ اعتراضات کے جواب میں لکھے گئے تھے۔

ال رساله میں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے حضرت شیخ کے رسالہ اعتراضات برحواثی لکھے تھے جس میں حضرت شیخ کے اعتراضات کے جوابات دیئے ہیں۔

حضرت شاہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان حواثی کواپنے رسالہ میں ایک مستقل فصل کے تحت محفوظ کرلیا ہے چونکہ رسالہ مذکورہ کرام پوراس وقت ہمارے سامنے نہیں ہے کہ بیحواثی رسالہ ورام پورسے مختلف ہوں۔ حضرت شاہ غلام علی رحمۃ اللہ علیہ وضاحت فرماتے ہیں:

فصل چهارم دربیان حواشی بدانکه استاد من حضرت شاه عبدالعزیز سلمه الله تعالی که درین وقت ممتاز درعلوم دینی وعلوم صوفیه درصغر سلمه الله تعالی که درین وقت ممترض (عبدالحق) رحمة الله علیه تعلیقات حواشی نموده تبرکانوشته می شود ......

اس اقتباس سے مترشح ہوتا ہے حضرت شاہ عبدالعزیز نے آغاز شباب میں رسالہ اعتراضات پریہ حواثی لکھے تھے چونکہ تجے سال تالیف معلوم ہیں ہے اس لیے مشی کے سال تالیف معلوم ہیں ہے اس لیے مشی کے سال وفات ۱۳۳۹ھے کے حت اس کا اندراج ہوا ہے، بیدرسالہ مجموعہ حاضر میں شامل

-4

# (۲۲) ۱۲۲۰ه/ ۱۲۲۷ء رساله رداعتر اضات شیخ عبدالق (فاری)

تالیف: حضرت شاه غلام علی دیلوی (ف ۱۲۲۰ه)

ال موضوع پردیگر رسائل کا تعارف سابقہ سطور میں کروایا جاچکا ہے۔ بید رسالہ بھی اس سلسلہ کی ایک کڑی ہے چونکہ اس رسالہ کے مولف حضرت میر زا مظہر جان جاناں شہید کے جانثین اور بار ہویں صدی ہجری میں سلسلہ نقش بندیہ کے روح رواں تھے آپ کے تمام رسائل خلوص و محبت کی زندہ تصویر ہیں ۔ ا

اس رسالہ میں ثابت کیا گیا ہے کہ حضرت شیخ عبدالحق نے اپنے بیداعتر اضات واپس لے لیے تھے اوران کی غلط ہمی دور ہوگئ تھی ، بید سالہ کئی مرتبطیع ہو چکا ہے ، مبیع سیارہ کے .
علاوہ آپ کے مکتوبات میں بھی شامل ہے ، مجموعہ حاضر میں بیکمل رسالہ شامل ہے۔

(۳۵)۱۲۴۰ه/۲۷۷ء رسالهٔ ویگردررومخالفین حضرت مجدو (فارس)

حضرت شاه غلام على د بلوى قدس سرهٔ

اس رسالہ میں معترضین کے جوابات دیے گئے ہیں، اس موضوع پر بے شک چھوٹے بڑے میں، اس موضوع پر بے شک چھوٹے بڑے کئے ہو چھوٹے بڑے کئی رسائل تالیف ہوئے ہیں، لیکن اس رسالہ کی اہمیت اپنی جگہ ہے جو اس کی مندرجہ ذیل پانچ فصلوں سے بخو بی عیاں ہے:

اول .....دربیان مجملی احوال حضرت مجد د

دوم .....دررفع اعتراضات از كلام ایشان بطریق اجمال

﴿ ٢٩٠ ﴾ جانے والی تمایی

سوم.....دراجو بعضى اعتر اضات شيخ عبدالحق.....

چېارم ..... دربيان حواثی که اوستاد فقير حصرت شاه عبدالعزيز ..... بررساله شيخ ندکورتحرير فرموده اند

ينجم .....درر فع شبهاتي كهبرالسنه عوام مذكوراست

بیرسالہ بھی سی سیارہ میں شامل ہے۔ یخط مولانا محبوب الہی بہتر ہے، جس کاعکس بیش نظر مجموعہ میں شامل کردیا گیا ہے۔

(٣٦) ١٣٠٠هم المرساله في رفع المطاعن عن الامام الرباني واولاده

(بربی)

تاليف: مولا ناعبدالله أفندى عناتى زاده مفتى احتاف مكمعظمه

اس رسالہ میں حضرت مجد دالف ٹانی اور آپ کی اولا دیران الزامات کا خصوصیت سے
از الدکرنے کی سعی کی گئی ہے جو حرمین الشریفین میں آپ پرلگائے گئے تھے، اس کے
مولف وہی بزرگ ہیں جنہوں نے شنخ محد مراد قزانی کے عربی ترجمہ مکتوبات حضرت مجد د
پر بردی مؤثر تقریظ بھی کہ سی ہے۔ بی

زیر بحث رسالہ مطبع حیدری بمبئی سے جھپ چکاہے اور مدرسہ محدیہ جامع مسجد بمبئی کے کتب خانہ میں میں مطبوعہ نسخہ موجود ہے۔ س

ا بدیجوعد سائل می سیاره کے نام ہے مطبع علوی ہے ۱۲۸۱ھ میں جھپ چکا ہے (رک ۳۲) مع قزانی محد مراد: الدردالمکنو نات: ۱/۲۹ ـ ۲۷ مع فہرست کتب خانہ مدرسہ محدید ، جمبئ ص: ۱۲۸، ص: ۵۳۱

## (۲۷)۱۳۰۸ه/۱۶۱۹ الكلام الجي بردارادات البرزجي (عربي)

تالیف:مولاناویل احرسکندر بوری (ف۲۲ساه)

اینے وقت کے درجہ اول کے علماء میں سے تھے، ان کی تصانیف کی تعدادنوے

، ہے، جوعر بی فارس اور اردوز بانوں میں ہیں جومتنوع موضوعات پرمشمل ہیں۔ ہے

زىرنظرىتىن تالىفات الىي بين جوحفرت مجددالف ثانى كے دفاع ميں لکھى گئى بين،

سیام مسلمہ ہے کہاں موضوع پراس قدرو قبع اور تھوں کتابیں آج تک تالیف نہیں ہوئی ہیں۔ میں ملمنے ما

الكام الجي ميں انہوں نے سلسلہ مجدد سير كے مشہور مخالف سيد محمد برزنجي كے رسائل كے

جوابات دیے ہیں، بیرسالہ طبع مجتبائی، دہلی سے ۱۳۱۱ھیں طبع ہوا تھا۔

ہی کتاب درگاہ حضرت شاہ ابوالخیر۔ دہلی کی طرف سے ۱۹۷۷ء میں اور پھر دارا مبلغین

شرقپورے ۱۹۷۹ء میں جھی چکی ہے سے

(۲۸) ۱۳۰۹ه/۱۹۸۱ء انواراتدید (فارس)

ازمولا ناوكيل احمد سكندر بوري

له عبدالحي حنى: منه الخواطر: ١٩٤٨ه كرا چي ١٩٤١م

مع مولانا عبدالشكور نے اپ مقالہ میں لکھا ہے کہ الكلام المبنی مولانا عبدالحی کی تالیف ہے جومولانا و کیل احمد کے نام سے شائع ہو کی تھی ، تذکرہ مجدد (الفرقان حضرت مجدد نمبر) لکھنوہ ۱۹۱ء ص: ۲۸۳ مید یال احمد کے نام سے شائع ہو کی تھی ، تذکرہ مجدد الفرقان حضرت مجدد کی واسے اپنے نام سے شائع کرنے میں کیا تیاں کی طرح بھی درست نہیں ہے بھلامولانا عبدالحی کو اسے اپنے نام سے شائع کرنے میں کیا قباحت تھی؟ ہمارے نزد یک دونوں بزرگ اس درجہ کے تھے کہ ان سے اس تنم کی تو قع کرنا سے نہیں۔
میں ماخوذ نوراسلام شرقیور، حضرت مجدد الف فانی نمبرج ۲ (۱۹۸۸ء)

بيرساله حلقهُ برزنجي كيابك ..... هجراتي رسالهُ مكاشف الاسرار كردّ مي لكها ہے اور رسالہ کے اقتباسات دے کراس کے لائینی اعتراضات کے مسکت جوابات دیے ہیں۔ بیرسالہ بھی مطبع مجتبائی وہلی سے اسلاھ میں چھیاتھا۔ (۳۹) ۱۳۰۹ه/۱۸۹۱ء مدریم محدوریه (فاری)

تاليف مولانا وكيل احمه سكندر بورى

مولانا کا بیرسالہ (صحنیم) حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے رسالہ کے اعتراضات کے جواب میں لکھا گیا ہے۔مولف چونکہ خود اجل عالم تنصاس کئے کمال ادب داحترام کے ساتھ حضرت شیخ محدث کے اعتراضات کے جوابات دیے ہیں۔اس سلسلہ میں نہ صرف انہوں نے حضرت مجدد کی تمام تحریرات کا بغور مطالعہ کیا ہے بلکہ حضرت محدث کے رسائل سے ایسے کلمات و مکاشفات کا استخراج کرکے بتایا ہے کہ حضرت شیخ ،حضرت مجدد کے جن کلمات پراعتراض فرمارہے ہیں وہ خودان کے اپنے کلام میں پائے جاتے ہیں۔بے شبہ۳۳۳صفحات کا رہنیم وجیم رسالہ اس موضوع پر تالیف ہونے والے رسائل میں سب سے اہم ہے۔اگر صدق ول سے اس رسالہ کا مطالعه کیا جائے توان شخصیتوں کے مابین نہصرف اختلاف کے دفع ہونے کاعلم ہوتا ہے بلكه ريجى واضح موجاتا ہے كہ مخالفين حضرت ينتخ محدث كى آثر ميں جو كھيل كھيل رہے ہيں و محض غلط ہی پر بنی ہے۔ بینا دررسالہ بھی مطبع مجتبائی دہلی ہے ۹ ۱۳۰۹ھ میں چھیا تھا۔

ل مولانا وكيل احدسكندر بورى رحمة الله عليه كان تينون رسائل كوشيررياني پهليكنشنز، لا مورنے رسائل دردفاع حضرت مجددالف ثاني فين احدسر مندى معندسك تام سد ومبراا ٢٠ وين شائع كياب

## (۴۰) ۱۳۳۲ه/۱۳۸۸ء رساله في بشاره الابل الاشاره (فارس)

میرعلی از شکار پوری نے حضرت مجدد کے مکتوب (۳۱۲/۱) درمسکار وقع سبابہ
سے اختلاف کرتے ہوئے ایک رسالہ لکھا تھا، جس کے جواب میں مولا ناحس جان
مرحوم نے بڑے سائز کے تقریباً ڈیڑھ سواوراق پرمشمل ایک رسالہ لکھ کر اس کا مدلل
جواب دیا ہے۔ مولا نانے اپنے دلائل میں سینکڑوں معروف کتب فقہ کے اقتباسات
پیش کے ہیں اور رفع سبابہ کی نفی کرتے ہوئے حضرت مجدد کی تائید کی ہے۔
پیش کے ہیں اور رفع سبابہ کی نفی کرتے ہوئے حضرت مجدد کی تائید کی ہے۔
پیش کے جی سالہ تا حال طبح نہیں ہوا ہے اس کا ایک خطی نسخہ مولف محمد ہاشم جان مرحوم
کے کتب خانہ ٹنڈوسا ئیں داد سندھ میں موجود ہے۔

## (۱۲) ۱۹۷۵ه ۱۹۷۷ مطرت مجدداوران کے نافدین (اردو)

حضرت مولانا زید مدظلہ نے حضرت شیخ عبدالحق سے لے کر زمانہ حال کے مہندوستانی اور بور بین معترضین کے حضرت مجدد پراعتر اضات کے جواب دیے ہیں۔
عہد حاضر میں قدیم وجدید افکار کے مطالعہ کے بعد اہم نتائج اخذ کر کے اس
کتاب میں ہدیۂ قارئین کیے گئے ہیں۔

مولانا ابوالحسن زید فاروقی مجد دنی مدخله سجا ده نشین درگاه حضرت میرز امظهر جان جانال شهید، د بلی

## حامين كانوبات

مگویات امام ربانی کے تیون دفتر آپ کے میں حیات ہی جمع ہو کر اہل علم و معرفت میں مقول ہو گئے تھے۔ معرفت میں مقول ہو گئے تھے۔ مار محمد جدید بدخشی طالقانی

بدختان ، افغانستان گاشہور اور مردم خرخطہ ہے، گابل سے والایت کنرز (قنرن)، کشم اور فیض آباد کا مرکزی علاقہ بدختال ہے اس وقت بدختان افعانستان کا ایک صوبہ ہے، جس کا کھر حصہ با کستان میں بھی ہے، قدر سے روی حدود میں بھی شامل ہے گئان دور افغانستان کے باس ہے۔

طالقان ویکرشر میان قروس وابر (شترک یا قوت ۲۱۱ میل کے مضافات میں ہے لا شہر میا تمر والرود وی وابر وابر وابر (شترک یا قوت ۲۱۱ میلان ۱۸ میل البران ۱۸ میل ۱۸ میل البران ۱۹ میل البران اور ۱۱س کے مضافات سے کئی اصحاب حضرت مجدو الف خانی کی خدمت میں آئے تھے، میر محمد نعمان برختی اور تی تاریخہ جدید ہم زمان تھے، انہیں جدید اس نے کہا گیا کہان کے اس کے مضافات میں میلے ہی حضرت مجدو الف خانی سے مشاکل تھے جنہیں یار محمد قدیم کہا گیا:

ال محد تا ورحان والمتعالى قطعن ويدخشان من ٥٠ ١٨م تاريخ بدخشان مولقه مرح افسر، افعنل على بيك مسال على بيك مسال على الميان المسال المان المسال المان المسلم ا

وی راقدیم از ال خواند که بعداز وی یارمحمد میگر که جامع مکاتیب
دفتر اول است بآستان حضرت ایشال رسید نانی راجد بیرگفتند یے
مولانا یارمحمہ جدید حضرت مجدد الف نانی کے مخصوص خلفاء میں سے تھے،
حضرت کی خدمت میں رہ کرسلوک کی تکمیل کی تھی سے حضرت نے خودمولا نایارمحمہ جدید کو
اپنے مکاتیب جمع کرنے کا امر فر مایا، جب مکتوبات کی جلد اول کے مکاتیب کی تعداد
سے مکاتیب بیج گئی تو فر مایا کہ اسے یہیں ختم کردو کہ بیرسل مرسلین اور اصحاب غزوہ بدر کی
تعداد کے مطابق ہے:
تعداد کے مطابق ہے:

چون جلداول کمتوبات بعدد سه صدوسیزده مکتوبات رسید، حضرت ایثال سلمه، الله تعالی فرمودند که برجمیس عدد ختم کنند که موافق عدد پیغا مبران مرسل است ......و نیزموافق عددانل بدراست یم خواجه محمد باشم شمی نے جنہیں تاریخ گوئی کے فن پر کامل دستر سمتھی اس جلد کی شکیل کی تاریخ '' درالمعرفة'' کے مادہ سے نکالی چس کے ۲۵ اصعدد ہوتے ہیں۔ جمیل تا حال مولا نایار محمد بید کا سال وفات معلوم نہیں ہے۔

فيخ عبدالحي حصاري

مكتوبات كى جلد دوم كے جامع ومرتب شيخ عبدالى بن خواجه جاكر حصارى ہيں

ع زبده ۳۷۷ ـ ۱۷۷ ـ ۱۷۷ معزات القدس ۱۳۳۳ س كال الدين محد احسان: روضة القيوميه ا/ ۳۳۵ س كتوبات امام رباني ۲/دياچه، زبدة القامات ۲۲۰ ـ ۱۲۳ هي الينا ۲۲۴ جن کے اجداد کا تعلق وسطی ایشیا کے علاقہ حصار شاد مان سے تھا، جو بخارا کے جنوب مشرق میں واقع ہے، قدیم زمانہ میں اس کا نام حصار شاد مان تھا جو جیہ حوں کے شال میں واقع ہے کے ہمیں یہ معلوم نہیں ہوسکا کہ ان کے اجداد میں سے کون بزرگ برہاں سے آکر بہار کے معروف شہر بپٹنہ میں مقیم ہوئے تھے، شخ عبدالحی تو بپٹنہ سے ہی حصرت مجد دالف ثانی کے قدمت میں حاضر ہوئے تھے، کے جلد ہی سلوک کی شکیل کرلی اور آپ کی جلوت وظوت میں حاضر رہے تھے، ایک عرصہ آپ کی قدمت میں گذار نے کے بعد خلافت بیاب ہوئے اور آہیں ان کے متعقر بپٹنہ میں متعین کیا گیا، آپ نے فرمایا کہ میاں عبدالحی وہاں کے ''قطب''ہیں کی حضرت مجد دالف ثانی کے ایک اجازت یافتہ شخ نور محمد بہاری بپٹنی پہلے ہی بپٹنہ میں مصروف کا رہے، جب شخ عبدالحی وصاری کو بھی وہیں متعین کیا گیا تو حضرت نے ان دونوں حضرات کے ایک شہر میں قیام حصاری کو بھی وہیں متعین کیا گیا تو حضرت نے ان دونوں حضرات کے ایک شہر میں قیام حصاری کو بھی وہیں متعین کیا گیا تو حضرت نے ان دونوں حضرات کے ایک شہر میں قیام کو '' قران السعد ین'' قرار دیا اور آئیں ان سے ملنے کا بھی بھی مراح کے ایک شہر میں قیام کو ''قران السعد ین'' قرار دیا اور آئیں ان سے ملنے کا بھی بھی مراح کے ایک شہر میں قیام کو ''قران السعد ین'' قرار دیا اور آئیں ان سے ملنے کا بھی بھی دیا ۔ ق

شیخ عبدالحی حصاری ۱۰۵۴ اھ/۱۲۲ اء کو پٹنہ سے جج کے لیے روانہ ہوئے اور

دومرتبه ج كى سعادت حاصل كى وإ، ان كے نام حضرت كے كئى مكاتب ہيں۔

شخ عبدالی نے حضرت خواجہ محمعصوم سر ہندی کے علم پر مکتوبات امام ربانی کی جلد دوم مرتب کی اللہ جس میں ۹۹ مکا تیب ہیں،خواجہ محمد ہاشم شمی نے لکھا ہے کہ جب

لے ظرائف وطرائف ۲۵۳ کے حرات القدی ۳۲۲/۲۳ کے ایضاً و ایضاً ۲۲۲۳ کے الفا و ایضاً ۲۲۲۳ کے الفا و الفا ۲۵۳ کے الفا و الفا و ۲۵۳ کے ۲۵۳ کے الفا و ۲۵۳ کے الفا و ۲۵۳ کے ۲۵۳ کے

ان کی تعداداساء اکسنی کے مطابق ۹۹ ہوگئ تواس جلد کو یہیں ختم کر دیا گیا، اس کی تاریخ ترتیب ''نور الخلائق'' سے واضح ہوتی ہے یعنی اس مادہ ۲۲ کے عدد جمع کریں تو ۲۸ اھ سنہ برامد ہوتا ہے شیخ عبدالحی کے ایک معاصر محمد صادق ہمدانی کشمیری (ف101ھ) نے لکھا ہے کہ موصوف علم ومل میں کامل سے ۱۳ شیخ عبدالحی کا وصال ۲۰ اھ/۱۲۲ھ کوہوا۔ ۱۲

خواجه محمر بإشم مشمى

خواجہ محمد ہاشم کشمی بن محمد قاسم مکتوبات امام ربانی کی جلدسوم کے جامع ومرتب
ہیں، آپ کی ولا دت بدخشاں کے قصبہ کشم میں ۱۹۰۰ھ/۱۹۵۱ء کوہوئی ۱۵ ان کے والد
گرامی اپنے علاقے کے علماء مشاکخ میں شار ہوتے تھے، ان کے اجداد کا تعلق سلسلہ
کبرویہ سے تھا ال خواجہ محمد قاسم کا انقال ۱۱۰ھ/۱۳۰۱ء کوہوا ہے ا خواجہ محمد ہاشم کشمی تلاش شیخ میں ہندوستان آئے اور اپنے ہم وطن میر محمد نعمان

کل کنوبات امام ربانی ۳/دیباچه مرتب اس ماده "نورالخلائق" بین ہمزه کی بجائے ی کے دس عدد شار کئے جا کی اس کا دس عدد شار کئے جا کیں تو ۲۸ اور لکے گا۔

سل طبقات شاه جهانی (طبقه اص۳۲) مرتبه محمد اسلم خال بمطبوعه د بلی

سيل تعلام سرورلا مورى مفتى: فزيرته الاصفياء السعد ١٣٨١ بزمة الخواطر ٢١٢/٥ ١٣٠٠ ١٣٨.

فل نسمات القدس بحواله نفذ عمر ۲۵ كل زبدة المقامات اسه، مفتاح العارفين ۲۸ سب

على حارثى بحمد بن رستم: تاريخ محدى١٢/٥/٢٧

برخش (ف ۱۰۵۹ه ۱۲۹۹ه) کی خدمت میں برہانپور حاضر ہوئے، جوحفرت مجد دالف ثانی کی خدمت میں کے خلیفہ ہے، انہی کی صحبت سے خواجہ شمی کو حضرت مجد دالف ثانی کی خدمت میں حاضری کا اشتیاق ہوا تو میر محمد نعمان کی اجازت اور حضرت کی طبی پر ۱۹۳۱ه او/۱۹۲۱ء کو آپ کی خدمت میں سر ہند حاضر ہوئے۔ ۱۸ میر محمد نعمان سے تعلق خاطر کے باعث وہ اپنی نسبت ''نعمانی'' کھتے تھے 19 اور پھر دوسال تک سفر و حضر میں خواجہ حضرت کے ساتھ دے میں مزانہ ہیں بہت سے دوحانی فوائد حاصل ہوئے۔ ۱۲

میرمحمد نعمان کی ایک صاحبزادی جوحفرت خواجه باقی بالله کی تربیت یا فتہ تھیں کا عقد خواجه مجمد ہاشم سے ہوا، خواجه محمد ہاشم نے حدیث کی ساعت خواجه محمد سعید سر ہندی (ف اعبدا کم اسم کی ۲۲ نیز انہوں نے مولا ناعبدا کمومن لا ہوری کی خدمت میں مشکلو قاور مطول کے بچھ جھے بھی پڑھے تھے۔ ۲۲

حضرت مجددالف ٹانی کی رہائی کے بعدلشکر جہانگیری میں قیام کے دوران خواجہ شمی آپ کے ساتھ ہی رہے تھ ۲۲ موصوف آپ کے آخری سنین حیات میں رجب ۱۹۲۳ء کو اجازت لے کراپنے متعقر برہان پور چلے گئے یہ ان کی اپنے شخ سے آخری ملاقات تھی ،اسی ماہ وسال میں آپ نے انہیں حدیث مسلسل اور دیگر کتب کی بھی اجازت دی تھی ۲۵ حضرت کے کئی مکا تیب خواجہ کشمی اور دیگر کتب کی بھی اجازت دی تھی 20 حضرت کے کئی مکا تیب خواجہ کشمی

ال زبره المتوبات الم رباني ۱۳ و زبره ۲۳،۳۳ مع الينا، ۱۹ الينا، ۱۹

کے نام ہی ۲۷ انہیں حضرت کے صاحبزادگان کا کامل اعتماد حاصل تھا، وہ انہیں خانواد ہےکا''محرم''جانتے تھے۔ پیر

خواجہ محمد ہاشم کشمی کے سال وفات میں اختلاف ہے،خواجہ محمد صادق ہمدانی کم اور میر عبدالفتاح بدخشی کے سال وفات میں اختلاف ہے،خواجہ کشمی نے رسالہ طریق اور میر عبدالفتاح بدخشی کے رسالہ طریق الوصول اسم والم کمل کیا، گووہ اس سنہ میں بقید حیات تھے، ڈھا کہ یو نیور سٹی لا بسریری کے مخطوط دیوان ہاشم پر درج قطعہ تاریخ وفات ۲۳سم والے ۱۹۳۷ء قرین قیاس معلوم ہوتی ہے۔ سے

ب خواجہ محمد ہاشم کے ایک ہی فرزند محمد قاسم تھے۔اسے خواجہ شمی کئی کتابوں کے مولف تھے جن میں سے حسب ذیل کتب معلوم ہیں :

۲۷ رک کمتوب الیهم کے زاجم (کتاب حاضر)

سے زیرہ ۲۵

٨٢ طبقات شاه جهانی (طبقهم ص٢١)

وع مفتاح العارفين ٢٦١ ب

سے نقد عمر ۵۲ میں دیوان ہاشم مخزونہ عجائب گھر، لا ہور میں خواجہ شمی کا سال وصال ۱۹۹ اھدر ج ہے (ایسنا ۵۳) لیکن ہم نے بیانخہ دیکھا ہے وہاں تو سال وفات ۱۲۵ اھ لکھا گیا ہے، یقینا بیکی دوسرے ہاشم کا سال رحلت ہے، اس طرح اختر محمد خان نے بغیر کسی حوالہ کے خواجہ شمی کا سال وصال ۱۰۳۵ ھ کھا ہے (جواہر ہاشمیہ ۴۵) جودرست نہیں ہے۔

اس جواہر ہاشمیہ ہے۔ا

خواجہ ہاشم کے رسائل کا ایک خوش خطنسخہ پیرا بوالخیر عبداللہ جان صاحب بیثا ور کے کتب خانہ میں ہے جس میں حسب ذیل آٹھ رسائل ہیں:

(۱) حلیه رسول الله (۲) طریق الوصول فی شریعة الرسول (۳) نسمات القدی (۳) روداد تدوین مکتوبات امام ربانی (۵) مکتوبات خواجه کشمی (۲) احوال خواجه قاسم کرمینی (۷) قدر العالی فی اسرار خیر اللیالی (۸) گوهر نامی سراسرار نام سیدالانامی (علیه ۱۳۳۹) ۳۳ (۹) رساله مراة الرویة ، کتابخانه آصفیه ، حیدر آباد ، دکن ۳۳ سیدالانامی (علیه ۴ محزونه عجزونه عجزونه عجزونه علی گره و الهور ، دها که یونیورش ، اندیا آفس الا جبریری ، لندن ، مسلم یونیورش لا بسریری ، علی گره (۱۱) صفحات الانوارمن مقامات الاخدار ۳۲۰۰۸

ان کے علاوہ خواجہ شمی کی کتاب زبرۃ المقامات جوحفرت خواجہ باتی باللہ اور حضرت مجدد الف ثانی کے احوال پر معاصر ماخذ کی حیثیت رکھتی ہے، مولف نے یہ کتاب سے ۱۰۳۷ ھے کو تالیف کی اور تاحیات اس میں اضافات کرتے رہے، خواجہ شمی نے یہ کتاب فرزندان حفرت مجدد الف ثانی کے حکم پر تالیف کی، اس میں مولف نے وہ فوائد اور معارف بھی شامل کئے ہیں جو انہوں نے براہ راست حضرت کی زبان مبارک سے سنے سنے سنے منے، زبرۃ المقامات کا فارسی متن کھنو، کا نپور، لا ہور، اور استنول سے طبع ہو چکا ہے، اس کا اردور جمہ بھی شائع ہوا تھا۔

خواجہ ممی کا ایک اور بڑاعلمی و روحانی کارنامہ حضرت مجدد الف ٹانی کے

الله تفذعر ١٣٠١ الله فهرست مخطوطات تضوف ٨٦ ٢٣ نسمات القدس أسخداسلام آبادس

مکتوبات کی جلدسوم کی جمع و تربیت کا کام ہے، جلد ٹانی کے بعد عرصہ تک آپ نے مکا تیب تحریز بیس فرمائے جس کا سب قلعہ گوالیار میں بادشاہ وقت جہا گیر کے تھم سے آپ کی قید ناخی تھی، رہائی کے بعد جب بیسلسلہ تحریر وتقریر دوبارہ شروع ہواتو حضرت کے اولین فلیفہ میر محمد نعمان بدختی نے خواجہ محمد ہاشم شمی (جوان کے ہم وطن، پیر بھائی اور داماد بھی تھے) سے فرمایا کہتم جلدسوم کی تربیت کا کام انجام دو، انہوں نے بیکار خیر شروع کردیا ابھی تقریباً تمیں مکا تیب گرامی جمع ہوئے تھے کہ خواجہ شمی اور میر بدختی کے مابین بعد پیدا ہوگیا، بیوبی زمانہ ہے جب میر محمد نعمان بدختی کو جہانگیر نے تھا کہ وہ برہانپور (دکن) سے دارالحکومت آگرہ آگرہ جلے تھے، تاہم انہوں نے بیکام جاری رکھا، خواجہ شمی کو اپنا جانشین بنا کرآگرہ چلے گئے تھے، تاہم انہوں نے بیکام جاری رکھا، میاں تک کہ خود حضرت مجد دالف ٹانی نے خواجہ شمی کو جلدسوم کی ترتیب و تسوید کا امر میاں:

بعض مکاتیب که بعد از ال برمنصهٔ گذارش وصحیفهٔ نگارش آمد الامیر النسیب والسید الحسیب قطب زمانه ...... محمد النعمان بن شمس الدین یخی الشهیر بمیر بزرگ البرختانی سلمه الله وابقاه که از کمل خلفاء بزرگ حضرت ایثانند بامرعالی آنخضرت درصوبه دکن رمنمای بریه ومروج این طریقه علیه اند، التماس نمودند که آل لی منثوره را فراجم آورده دفینه جلد ثالث بروی کار آید، باجابت مقرون گشت ..... واز غایت رحمت و عنایت آل غریب نواز

ای کمتر بجمع آل مسودات و نقل آل از سواد به بیاض ممتازگردیدو با تمام جلد ثالث در بهال سال که از لفظ "ثالث" نیز معین است سرفراز شد و چول شار مکاتیب بصد و سیز ده رسید که موافقت آل بعد دحروف باقی به ویداست ...... بعدازال مکتوبی را که بتازگی علوم جدیده و اسرار غریبه ظهوریا فته بود، فرمودند که مسکة الختام گردد و چنان شد که بالحاق آن تطابق عدد سور قرآنی عیان شر ..... ه سویالفظ "شار شدیم بالحاق آن جلد کاسال ترتیب ۱۳۰۱ هر آمد موتا ہے۔

### كارتدوين

مکتوبات امام ربانی کی تینوں جلدوں کے دیباچوں میں اس امرکی تفصیل نہیں ملتی کہ مکتوبات کی بیتین ضخیم جلدیں کیسے مرتب کی گئیں؟ جامعین نے ان کی نفول کہاں سے حاصل کیں؟ کیا سر ہند نثریف میں مکتوب نگاران کی نفول رکھنے کا اہتمام فرماتے سے حاصل کیں ایساا شارہ مکتوبات یا تذکروں میں کہیں نہیں مل سکا۔

خود حضرت مجددالف ٹانی ان نینوں مجلدات کی تدوین میں محرک کے طور پرنظر آتے ہیں، جس کے نتیجہ کے طور پر مکتوبات کے بیرتین دفاتر آپ کے حین حیات

سے مکتوبات امام ربانی ۳/دیباچہ، رسالہ روداد تدوین مکتوبات امام ربانی ورق ۳۳ ب۳۲ ۔ ۱، جلد سوم کی ترتیب کا آغاز خود میر محمد نعمان بدشتی نے کیا تھا، انہوں نے ایپ ایک عریضہ میں دریافت کیا کہ اس جلد کا مدون کون ہوگا تو آپ نے فرمایا کرتم سے بہتر کون ہوسکتا ہے۔ ( مکتوبات امام ربانی ۱۲/۳)

(۲۵ اه، ۲۸ اه، ۱۳۱ ه) مدون ہوکر عالم اسلام میں مشتہر ہوئے تھے۔خود حضرت مجددالف ٹانی کوان جلدوں کی ترتیب کے دوران یہ فکرتھی کہ آیا یہ بیانات و مکاشفا تخریر کئے جائیں یا نہ خداوند کریم کی اس پر کیارضا ہے؟ اس کے اگلے ہی روز آپ کو یہ بشارت ملی کہ تمام تحریری و تقریری علوم ان دفاتر میں داخل کردیئے جائیں:

بندگانِ حضرت از غایت انکسار و خشیت در جواب فرمودند این همه علوم كتبيين وتحريريافت درآن فكرت وحيرتم كهآيا مقبول و مرضی بودند یا نه، آنگاه خاموش گشته مترصد بشارت و اشارت گشتند، فردای آنروز فرمودند که روش ندا در دادند و ظاهر ساختند که این همه علوم که نوشته بل هر چه در گفتگوی تو آمده همه مقبول ومرضى است واشارت بنوشتهاى من كرده فرمودنداي همه ما گفته ایم و بیانِ ما است و درال وقت همه آل علوم را بنظرِ من نيز داشتند ومن بريك بيك اجمالاً تفصيلاً نظرميكر دم سيما درعلوي كهوقتي مرادرا نهاتر ددى بود همهرادرا ت تحكم داخل يافتم ٢٠٠٠ آپ اینے تخلصین کو اپنے مکتوبات کے مطالعہ کی ترغیب دیتے تھے، میر سمس الدین علی خلخانی کو واجب تعالیٰ کے وجود کی حقیقت کے متعلق لکھا ہے کہ میں نے دفتر ثانی کے ایک مکتوب نمبر ۳ میں اس کی وضاحت کی ہے ہتم اس کامطالعہ گرو۔ سے اسی طرح قاضی موسی شوحین کوبھی جلد ثانی میں شامل مکتوب نمبر ا کی نقل فرا ہم کرنے کا دعدہ فرمایا ہے۔ ۳۸

مولانا ایکی بن قاضی مولی شومین کو اپنے بعض کما تیب کی نقل کروا کرخود ارسال فرمائی تھی ۳۹ میرمومن بلخی کوخواجه محمد ہاشم شمی نے اپنے بعض مکا تیب کی نقل بھیجی تھی۔ بہی

ایک مکتوب (بنام مخدوم زادہ خواجہ محمر سعید) سے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ آپ اپنے روزانہ کے واقعات (مکتوفات) اور مکتوبات اپنی بیاض میں کھواتے سے ۔ اس یہی بیاض حضرت کے صاحبز ادگان کے پاس بھی رہی ،خواجہ محمد ہاشم کشمی نے وہ بیاض دیکھی تھی اوراس میں سے کہ خواقت اس بھی کیا ہے ۲س سے یہ نتیجہ اخذ کرنا دشوار نہیں ہے کہ جامعین مکتوبات نے بھی اس بیاض سے استفادہ کیا ہوگا۔

خواجہ سن برکی کے نام ایک مکتوب سے تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ متوسلین کے عریضوں کے جوابات اپنی مبارک محفل میں املا کرواتے تھے، خواجہ برکی کا ایک خط آپ نے خواجہ شمی کو دیا تھا کہ جواب لکھتے وقت پیش کریں لیکن اتفاق سے، وہ خط ان سے کم ہوگیا سام اس سے یہ قیاس بعید از صواب نہیں ہے کہ آپ کے مکتوبات کی نقول سر ہند میں ہی بیشتر اصحاب کے پاس تھیں اور جامعین کا انہیں حاصل کرنا دشواز نہیں تھا۔

۸۲/۳ اینا۳/۸۹ وس اینا۳/۰۷ می اینا۳/۹۹ اینا۳/۸۲ ۲۲ زبده۱۳۸-۱۹۹ وبه بعد سس مکوبات۳/۱۰۵ جامعین نے جوخوداکابرعلاء ومشائخ میں سے تھے، کتوبات کی تدوین کے دوران بیا ہم کام کیا کہ ہر مکتوب کے آغاز میں اس کا موضوع اور ایبا دوسطری خلاصہ دے دیا کہ مکتوب کا اصل مقصد تحریر واضح ہوگیا، ہمیں تو مکتوبات کے بالاستیعاب مطالعہ سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ مکتوبات کی ترتیب وہی رکھی گئی ہے جس ترتیب زمانی سے وہ تحریر میں آئے تھے، آپ نے اپنے مکتوبات میں اپنے گئی ایسے شفی نکات سے رجوع فرمایا ہے کہ ہم سے ان کی تحریر کے وقت کشفی ہم وہ وا ہے، جو آپ کی عظمت کی روشن دلیل فرمایا ہے کہ ہم سے ان کی تحریر کے وقت کشفی ہم وہ وا ہے، جو آپ کی عظمت کی روشن دلیل ہے۔

کمتوبات امام ربانی کی پہلی جلد میں شامل پہلے ہیں مکا تیب (عرضداشتی)
آپ کے شخ بزرگوار حضرت خواجہ باقی باللہ قدس سرہ کے نام ہیں جوآپ کے حضرت خواجہ سے منسلک ہونے (۱۰۰۱ھ) سے حضرت خواجہ کے وصال (۱۰۱ھ) تک پانچ سال میں لکھے گئے، جواحر اما اس جلد کے آغاز کی زینت بنادیئے گئے، کیا ان پانچ سال میں لکھے گئے، کیا ان پانچ سالوں میں آپ نے اپنے مریدیں یا سائلین کے نام خطوط تحریز ہیں فرمائے؟ آج ہم سالوں میں آپ نے اپنے مریدیں یا سائلین کے نام خطوط تحریز ہیں فرمائے؟ آج ہم ان کی نشاند ہی سے قاصر ہیں۔

## مكتوبات امام رباني كخطى نسخ

مکتوبات حضرت مجدد الف ٹانی کے دنیا بھر میں بہت سے قلمی ننخ پائے

"جاتے ہیں لیکن آپ کے مین حیات کا لکھا ہوا کوئی ننخداب تک دستیاب نہیں ہوا۔

ایرانی فہرست سازوں کی کوشش سے پاکستان کے مختلف کتب خانوں میں
محفوظ الے خطی ننخوں کے وجود کاعلم ہوسکا ہے لے ان میں سے ہے ہا قلمی ننخ کتا بخانہ

مختی بخش ، مرکز تحقیقات فاری ایران و پاکستان ، اسلام آ باد میں موجود ہیں ہے جن
میں سے قدیم ترین ننخہ ۱۹۵۱ھ کا مکتوبہ ہے۔ سے احمد مزوی نے دنیا میں موجود دس
مزید خطی ننخوں کا بھی ذکر کیا ہے ہے جن میں قدیم ترین خطی ننخوں کا بھی ذکر کیا ہے ہے۔ ہو میں قدیم ترین خطی ننخوں کا بھی ذکر کیا ہے ہے۔ ہو میں قدیم ترین خطی ننخوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ ہو جن میں قدیم ترین خطی ننخوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ ہو ۔ ہیں قدیم ترین خطی ننخوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ ہو ۔ ہیں قدیم ترین خطی ننخوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ ہو

له منزوی، احمد فهرست مشترک ۱۰۰۱/۳۰۱ منزوی

ي محمد سين سيى: فهرست الفيائي كتابخاند مجمين مقدمه مولف ص ١٩

س فہرست مشترک ۲۰۲/۳ تا ی دکتور محمد سن سبجی رہانے فہرست الفبائی میں ایک نسخہ کے کا تب
کا نام مار محمد جد بدبد خشی طالقانی لکھا ہے (۲۳۷) اور ساتھ ہی ہے بھی بتایا ہے کہ بیاا ھاکا مکتوبہ ہے،
یہاں ڈاکٹر سبجی کومہو صریح ہوا ہے انہوں نے مکتوبات کی جلداول کے جامع شیخ یار محمد جدید کواس کا کا تب مجھ لیا ہے، ڈاکٹر عارف نوشاہی صاحب نے بینے در کیھر مجھے اس کی تفصیل بتائی ہے مزوی، احمد: فہرست نسخہ ہای خطی فارس ۱۳۳۷ ۱۳۳۸

ه توشایی، عارف، فهرست موزه ملی ۲۷۲

متوبات کا ایک خاص قلمی نسخه خانقا و نشتبندیه قلعه جواد کابل میں تھا، اس کی خوبی یہ ہے اس کے آخر میں ایک ورق پراس امر کی تصریح کی گئی تھی کہ یہ وہ نسخہ ہے جس کی تھے ہوئے تھے، افسوں کی تھے خود حضرت خواجہ محموم نے کی ہے اور جا بجا حواثی بھی لکھے ہوئے تھے، افسوں کہ ۱۹۷۷ء کے روی انقلاب افغانستان کے دوران جب یہ مبارک خانقاہ مسمار کی گئی تو کتا بخانہ منتشر ہوگیا، جس میں یہ نادر الوجود خطی نسخہ بھی تھا، معلوم نہیں کہ یہ نسخہ اب کہاں اور کس کے پاس ہے؟ ۲۹۵ء کے سفر افغانستان کے دوران حضرت ضیاء المشاکخ محمد ابراہیم شہید نے اس کے زیارت کروائی اور اس کے چنداورات کا عکس عنایت فرمایا تھا جو ہماری مرتبہ کتاب مقامات معصومی کے آخر میں طبع ہو چکے ہیں۔

اگر ہندوستان، افغانستان اور وسطی ایشیاء کے کتب خانوں کی موضوعی اور مشترک فہرستیں مرتب کی جائیں تو مکتوبات امام ربانی کے بہت سے مزید خطی نسخے بھی سامنے آئیں گے کیوں کہ ان علاقوں میں سلسلہ نقشبندیہ کا اثر ونفوذ بہت زیادہ تھا۔ بہرحال مکتوبات کے بکثرت نسخے دستیاب ہونے کامفہوم واضح ہے کہ یہ مجموعے اہل علم و عرفان کے ہاں خاصے متداول اور مقبول تھے۔

حضرت مجدد الف ٹانی کے مکتوبات اور رسائل کا ایک مجموعہ بصورت کلیات مکتوبہ ۹ کو اھاور بنٹل انسٹی ٹیوٹ لائبر ری تا شقند میں ہے، ہمارا خیال ہے کہ شاہ بخارا نے حضرات سر ہند سے جب حضرت کی تحریرات بھیجنے کے لیے کہاتھا کے تو بیسخہ تیار کیا گیا، ہمارے نزد یک بیروہی نسخہ ہے جوسر ہند میں تیار کر کے بھیجا گیاتھا، اس سنہ کا مکتوبہ کیا۔ ایک نسخہ (جلد دوم) کتا بخانہ کئنج بخش،اسلام آباد میں ہے۔ یے

## مكتوبات امام رباني كمختلف ايديش

- آ۔ دہلی، مطبع احمدی ۱۲۸۸ه/۱۷۸۱ء مرسد وفتر کامل
- ۲۔ دہلی، مطبع مرتضوی ۱۲۹۰ه/۱۲۹۸ء ہرسہ دفتر کامل
- ٣\_ ككھنو، ملبع نولكشور ١٢٩هـ اله ١٨٥٧ء برسه دفتر كامل
- سم کھنوم طبع نولکشور ۱۳۰۳ کا ۱۸۸۷ء ہرسہ دفتر کامل
- ۵۔ ککھنوم مطبع نولکشور کے ۱۳۰۰ کام ۱۸۹۸ء ہرسہ دفتر کامل
- ۲۔ کا نپور، مطبع نولکشور ۱۳۱۳ کے ۱۸۹۷ء ہرسہ دفتر کامل
- ے۔ کا نیور مطبع نولکشور ۱۳۱۸ھ/۱۹۹۸ء ہرسہ دفتر کامل
  - ۸۔ کانپور، مطبع نولکشور۱۳۲۳ اھ/۱۹۹۱ء ہرسہ دفتر کامل
- 9۔ امرتسر، مطبع مجددی ہے۔ ۱۳۳۳اھ/۱۹۰۹ء تا ۱۹۱۲ء ہرسہ دفتر ، تجدید جاپ
  - ٩٣١١ه/١٩١١ء بيرجي وحواشي نوراحمرامرتسري
  - ١٠ لكهنوم طبع نولكشور اسهما ١٩١٨ء
- اا۔ لاہور، نور کمپنی مرتبہ نوراحمد امرتسری ومقدمہ کھیم محمد موسیٰ امرتسری ، ۱۳۸۳ کھر موسیٰ امرتسری ، ۱۹۲۴ کھر ۱۹۲۴ م

۱۲\_ کراچی ، ایج ایم سعیدایند همینی ، مرتبه نور احمد امرتسری ، ۱۳۹۲ه/۱۹۷۱ء (عکسی اشاعت از امرتسر)

> لا ہور،روف اکیڈیم مرتبہ نوراحمدامرتسری ۱۳۹۸ھ/ ۱۹۷۸ء ۳۱۱

بیناور، بو نیورشی بک ڈ پومر تنہ نوراحدامرتسری ااسااھ/ ۱۹۹۱ء -16

کوئٹے، مکتبہالقدی،۱۳۲۰ھ/۱۹۹۹ءمرتبہنوراحمدامرتسری ۵اپ

استنول، ایشین کتابوی، مرتبه نور احمد امرتسری چاپ عکس از طبع امرتسر ( کئی ۲۱۱ ایدیش)

ے ا۔ مستحجرات (پاکستان) از روی جاپ استنول با ار دوتر جمہ از سیدز دار حسین ،مع تخریج احادیث از محمد بابر بیگ مطالی (دفتر اول ، حصه اول)، دفتر اول

مکتوبات امام ربانی ،مقدمه، تحیح و تعلیق محمد ابوب شخی ، زامدان ، انتشارات صدیقی ۱۳۸۳ء

یہ خوبصورت فارسی ٹائپ میں طبع ہواہے، جلداول مولانا نوراحمدامرتسری کے مرتبہ نسخہ پرمبنی ہے، جلد دوم وسوم غیر سے۔

## مكتوبات امام رباني كيزاجم

عربي تراجم

ا۔ شخ آ دم بنوری (ف ۱۰۵۳ه/) کے حرمین الشریفین پہنچنے (۲۰۵۲ه/) سے پہلے وہاں حضرت مجد دالف ثانی کے بعض منتخب مکتوبات کاعربی ترجمہ ہو چکا تھا اور اس کے مطالب وہاں کے علماء میں زیر بحث تھے، جب شنخ وہاں پہنچے تو علماء وصوفیہ کے مطالب وہاں کے علماء میں زیر بحث تھے، جب شنخ وہاں پہنچے تو علماء وصوفیہ کے ساتھ حقیقت کعبداور حقیقت محمد میرکی افضیلت پر بحثیں ہوئیں۔ و

۲۔ عربی ترجمہازش محمراد بخاری شامی (۱۳۲سالط/۲۰ کاء)

صاا*ه* 

٧٧ ـ تعريب المكتوبات الصوفيه مترجم يشخ يونس نقشبندى \_ول

۵۔ مکا تیب التیخ احمد النقشیندی مترجم نامعلوم....

بيدونول عربى تراجم محكمه اوقاف بغداد كے كتب خانه ميں ہيں۔ال

٢- الدررالمكنونات النفيسه مترجم شيخ محمر ادبن عبدالله قازاني مكي (ف١٣٥٢ه/

(s19mm

میکامل تین دفاتر کاعربی ترجمہ ہے،اس کے مترجم مدینه منورہ کی رباط مظہر کے

٩ محمد المين بدخشي: متائج الحرمين

اله اللس محمد الكشاف عن خزائن الاوقاف ١٣٨/١٣١١

بانی شخ محد مظہر بن شاہ احمد سعید مجددی سے بیعت سے ان کے وصال کے بعد شخ محد صالح زواوی کی صحبت میں رہے، پھر اپنے وطن قازان چلے گئے ( قازان اس وقت آ زادریاست تا تارستان کا صدر مقام ہے جہال مسلمانوں کی حکومت ہے) شخ محمد مراد قازانی نے مکتوبات کے علاوہ رشحات کا بھی عربی ترجمہ کیا تھا جو طبع ہو چکا ہے، موصوف ایک سفر کے دوران لا ہور اور امرتسر میں مقیم رہے تھے (خاتمہ ترجمہ کمتوبات) ان کے حالات عربی کتب تراجم بھی ملتے ہیں ۔ 1 یا

موصوف تقریبا چالیس سال حرمین الشریفین میں رہنے کے بعد پہلی جنگ عظیم کے بعد شالی چین چلے گئے وہاں ایک گاؤں' جوکا چک' میں مقیم رہ کرفوت ہوئے۔ سلل یہ کائی جد شائی چین چلے گئے وہاں ایک گاؤں' جوکا چک' میں مقیم رہ کرفوت ہوئے۔ سلل یہ کائی جمہ پہلے مکہ کرمہ میں کاسلاھ کو طبع ہوا، اس کا عکمی نقول استنول سے بھی شائع ہوئیں، یہی ترجمہ جدید عربی ٹائپ میں دارالکتب المعلمیہ ، بیروت سے تین جلدوں میں ہوئے ہوئی ہوئیں، یہی ترجمہ مکتبة میں ہوں ہوئی حسنین عبدالہادی نے کیا، یہی ترجمہ مکتبة المنیل ، قاھرہ سے بھی طبع کیا گیا، استنول سے یہی ترجمہ کیل شریات بھی مع فہادی شائع کیا۔ النیل ، قاھرہ سے بھی طبع کیا گیا، استنول سے یہی ترجمہ کیل شریات بھی مع فہادی شائع کیا۔ النیل ، قاھرہ سے بھی طبع کیا گیا، استنول سے یہی ترجمہ کیل شریات بھی مع فہادی شائع کیا۔

متنقیم زاده سعدالدین سلیمان ۱۲ (ف۲۰۲۱ه/ ۱۲۸۸) مریدش محمدامین

المحاله عمر رضا : مجم المولفين ۱/۱۱ ، زركلي : الاعام ، ۱۳/۷ سل معثلي ، يوسف : نثر الجواجر والدر ۱۳/۹ ۱۳ سل منتقم زاده كے حالات كے ملاحظه بوجتی تن الخطاطین ، مقدمه ، مقدمه Simsek, Halil Ibrahim : Naksbandi- Muceddidilik pp. 175-181

دقانوی خلیفہ شخ احمد بکدست گوریانی خلیفہ خواجہ محم معصوم سر ہندی نے مکتوبات امام ربانی اور مکتوبات امام ربانی اور مکتوبات معصومیہ کے ترکی زبان میں ترجے کئے جوشائع ہو چکے ہیں۔ ھلے

۲۔ ایک اور ترکی ترجمہ بھی ہے جو غالبًا مٰدکورہ ترجمہ کے بعد کیا گیا ہے، مکتوبات ہے عربی میں اس کا ذکر کیا ہے کی تفصیل ہے عربی مترجم شخ محد مراد قازانی نے اپنے ابتدائیہ میں اس کا ذکر کیا ہے کیکن کوئی تفصیل نہیں دی۔

سا۔ ترکی ترجمہ از آقای حسین حکمی ایشیق ،متعدد مرتبہ ع ہو چکا ہے۔

ہے۔ اس وفت ترکی میں مکتوبات کے کئی جدیدتر جے دستیاب ہیں۔

### اردوتراجم

ا۔الطاف رحمانی ترجمہ مکتوبات امام ربانی مترجم محمد سین بن قادر بخش،راولپنڈی ۱۳۱۳ھ بیابتدائی چندمکا تیب کاتر جمہے۔

۲\_گنجینه انوار رحمانی، لا ہور، ۱۳۳۰ه (ابتدائی چالیس مکاتیب کاترجمه)

۳ ـ ترجمه از مولوی عبدالرحیم ، نائب مدیر اخبار وکیل، امرتسر ۱۳۳۰ه (ابتدائی چند مکاتیب کاترجمه)

سم ترجمه ازمولوی قاضی عالم الدین خلیفه حافظ عبد الکریم الا مورکشمیری بازار، به پهلامکمل ار دوترجمه ہے۔

الله محتوبات امام ربانی ترکی ترجمه برسم الخط عثانی ،مطبوعه استنبول ۱۲۷۷ه/۱۸۹۰ تجدید چاپ از مکتبة المحود میراستنبول ۵۔ترجمہ ازمولا نامحر سعیداحر نقشبندی ،کراجی ۱۹۷۳ء تین جلد کامل

۲ ـ ترجمه ازمولا ناسیدز وارحسین شاه ، کراچی (جارجلدین کمل) ۱۹۹۳ء

#### ملخضات اردو

ا۔ درلا ٹانی ، از ہدایت علی نقشبندی ہے پوری ، تین جلدوں کی تکخیص ، کئی مرتبہ طبع ہوئی۔

۲ ـ تجلیات ربانی تلخیص مکتوبات امام ربانی از نسیم احمد فریدی امروہوی ،لکھنو ، لا ہور ـ

سافیض البر کات من عین المکتوبات از محمد عبدالله جان مجد دی معروف به شاه آغالا هور به ( (س-ن)

یہ مکتوبات امام ربانی کی موضوعی ترتیب ہے، جس میں اس کے بزرگ مرتب نے چندعنوانات قائم کر کے مکتوبات کے اقتباسات جمع کردیتے ہیں اور یہ فارس زبان میں ہے۔

۳۔انتخاب مکتوبات ، مرتبہ ڈاکٹر فضل الرحمٰن، مع انگریزی مقدمہ، لاہور، اقبالِ اکاڈیمی۔

#### انكريزي تراجم وملخصات

ا۔ آقای حسین حلمی ایشیق نے اس کالمخص انگریزی ترجمہ Emdless Bliss کے نام سے کیاتھا جواسنبول سے ۱۹۷۲ء وبہ بعد طبع ہور ہاہے۔ ۲۔ ڈاکٹر عبدالحق انصاری نے تصوف اور شریعت کے موضوع پر مکتوبات امام ربانی میں جونکات درج ہوئے ہیں ان کی تخر جے فتحقیق کی ہے جس کا نام ہے۔

Safism and Shariah (A stndy of Sh.Ahmed

Sirhindi's effort to reform sufism, London, 1986) ...

سر سر بیت اورتصوف کے نام سے دوجلدوں میں اس کا اردوتر جمہ بھی دہلی سے جھپ چکا ہے، انگریزی ترجمہ از پروفیسر شخ وجیہ الدین، ابھی تک اس کی پہلی دوجلدیں ترجمہ ہو کرشائع ہوئی ہیں، بیتر جمہ بڑی خوبیوں کا حامل ہے، اس میں اصطلاحات نصوف کو بڑی مہارت کے ساتھ انگریزی منتقل کیا گیا ہے لیکن ساتھ ہی رومن حروف میں اصطلاح بھی قائم رکھی ہے، ترجمہ کمل ہو چکا ہے، لیکن اس کی اب تک صرف دو جلدین نہایت آ ب وتاب سے طبع ہوئی ہے، لا ہور، نقشبند بیافاونڈیشن ۲۰۰۰)

علی اسریزی ترجمہ از منیراحم مخل، مکتوبات کے ابتدائی جھے کا بیتر جمہ رسالہ نوراسلام، شرقپور کے بچاس سالہ گولڈن جو بلی میں طبع ہوا ہے۔

نوراسلام، شرقپور کے بچاس سالہ گولڈن جو بلی میں طبع ہوا ہے۔

۵۔ آرتھر بیولر (Arthar F.Buehler) نے فقہی مسائل کاحل تصوف میں کے موضوع پرایک عمدہ تلخیص مفید حواشی کے ساتھ مرتب کی ہے، جس کاعنوان اس طرح

Revealed-Grace (The Juristic sufism of Ahmad Sirhindi, Canada, FonsVitae, 2011

#### مكتوبات امام رباني كي شروح

مفتی محمد با قرلا ہوری (ف حدود ۱۱۰۹ه/۱۹۹۱ء) اس سلسلہ کی پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے مکتوبات پر علمی کام کیاان کی کتاب کنز الہدایات قابل ذکر ہے، شخ عبدالاحد وحدت سر ہندی کی مکتوبات پر دو کتابیں بھی ہیں لیکن ان کے خطی نسخے نابید ہیں اللہ دیگر شروح کامخضر تعارف کروایا جارہا ہے۔

#### الشرح مكتوبات مولفهمولا ناميرعرب شاه

ہم مولف کے حالات سے واقف نہیں ہیں، انہوں نے آغاز کتاب میں اس شرح کا سال تالیف ۲ کا احلاما ہے یہ کتاب ہمیں پوری نہیں ملی سکی، بلکہ دفتر ثالث کے چندمکا تیب کی شرح ہے جس کا خطی نسخہ پیشنل میوزیم، کراچی میں ہے۔ کا ۲۔ ضیاء المقد مات لمطالعۃ المکتوبات

مولفہ مولا ناضیاء الدین بن وزیرا چکزئی فراہی ، اس کے مولف کی ولا دت قریہ شیوان (من مضافات فراہ سیتان ، افغانستان ) میں کے ۱۲۸ ہے کو ہوئی ، ہرات میں تعلیم حاصل کی قندھار جا کر تکمیل کی ، گئی دری کتب پرحواشی بھی لکھے، ضیاء المقدمات مکتوبات کی کوئی مکمل شرح نہیں ہے بلکہ بعض مغلق اور دقیق مکا تیب کی توضیحات کی گئی ہیں۔ البتہ مکتوبات میں شامل اصطلاحات کی شرح مفصل بیان کی ہے، مولف کی تشریحات بالکل سادہ ہیں ، معلوم ہوتا ہے کہ اس کتاب کی تالیف کے دوران مآخذ و

مراجع انتهائی کم تھے،صاحبز ادگان کے مکا تیب کے مجموعوں تک سے مولف واقف نہیں ہیں، انہوں نے افغانستان کے ایک دورا فقادہ قریبے عالمگیر (من مضافات قلعہ گرشک، قندھار) میں بیٹھ کریپشرح لکھی ہے، اس کا ایک خطی نسخہ بخط مولف کتا بخانہ گنج بخش، اسلام آباد (نمبر ۱۰۵۲۲) میں ہے۔

## ضياء المقدمات في توضيح المكتوبات

یہ جھی مولا ناضیاءالدین اچکزئی کی تالیف ہے، یہ مکتوبات امام ربانی کے تینوں دفاتر کا بین السطور اردوتر جمہ ہے اور کہیں کہیں تشریحات پر شتمل ہے۔ اس کاخطی نسخہ مولف کے فرزند مولوی محمر ساکن قصبہ نوزاد (قندھار) کے پاس ہے ۱۸ چند سال پہلے یہی نسخہ لا ہور کے ایک تاجر کتب کے پاس بغیر اشاعت لایا گیا تھا لیکن ضخامت زیادہ ہونے کے باعث طبع نہیں ہو سکا۔

### شرح مكتوبات قدسي آيات

مولفه مولوی نصرالله به بوکل (ولا دت ۸۹۸اء وفات حدود ۱۹۷۸ء)

اس کے مولف ایک بزرگ عالم سے گذشتہ روسی حملہ پر افغانستان جس میں ہمارے مشائخ مجددیہ کوروسیوں نے شہید کر دیا تھا، اس میں بزرگ مولف بھی لا پہتہ ہو گئے، اس شرح کے کئی حصے طبع ہو چکے ہیں، شارح حضرت نور المشائخ فضل عمر مجد دی معروف بہ ملاشور بازار کا بل کی موجودگی میں بیشرح بیان فرماتے تھے، اس کی خوبی بیہ معروف بہ ملاشور بازار کا بل کی موجودگی میں بیشرح بیان فرماتے تھے، اس کی خوبی بیہ

ہے کہ شارح نے حضرت مجدد الف ٹانی کے صاحبز ادگان اور پوتوں کے مجموعہ ہای مکا تیب سے بھر پور استفادہ کیا ہے، شرح کے دوران جا بجاان سے نقل واقتباس کیا ہے۔ افسوں کہ یہ ظیم الثان علمی ورووحانی کارنامہ افغانستان کے خونین انقلاب کے باعث ادھورارہ گیا۔

### مکتوبات امام ربانی کی دینی اورمعاشرتی ابهیت

یہ کتاب ڈاکٹر سراج احمد خان بن ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کا پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے، جوسات ابواب پر مشمل ہے لیکن مکتوبات کے حوالے سے اس میں صرف دوباب ہیں پنجم مکتوبات کی معاشرتی اہمیت، مولف نے مکتوبات میں بنجم مکتوبات کی معاشرتی اہمیت، مولف نے مکتوبات میں بنجم مکتوبات کی دین اہمیت، ششم مکتوبات کی معاشرتی اہمیت، مولف نے مکتوبات میں سے ان عنوانات کے تحت چندا قتباسات جمع کر کے ان کا ترجمہ دے دیا ہے، ندان پرکوئی حواشی ہیں اور ندمباحث، مطبوعہ کراچی کے 1922ء

#### البينات شرح مكتوبات

شارح مولا نا ابوالبیان محمد سعیداحد مجددی (۱۹۳۳–۲۰۰۲ء) بیاردو میں بہلی شرح ہے۔

حضرت شارح ایک عالم دین، مبلغ اور کئی کتابوں کے مولف ہے، زبان و بیان پرخوب فوقیت رکھنے کے باعث 'ابوالبیان' لقب تھا، خواجہ صوفی محم علی نقشبندی رکھنے کے باعث 'ابوالبیان' لقب تھا، خواجہ صوفی محم علی نقشبندی (آلومہا، سیالکوٹ) سے خلافت تھی، ان گنت اصحاب نے ان سے ظاہری و باطنی فیض پایا، آپ نے ۱۹۸۹ء کو مکتوبات امام ربانی کی شرح کا آغاز فرمایا، با قاعدہ درس کا

سلسلہ بھی اپنے مرکز جامع مسجد نقشبند ہیں، ماڈل ٹاؤن، گوجرانوالہ، پاکستان میں شروع کیا،

کیا اور اپنے رسالہ ماہنامہ دعوت تنظیم السلام میں اس شرح کو قسط وار چھا پنا شروع کیا،

اس کے بعد ۲۰۰۲ء کو اس کی پہلی جلسظیم الاسلام پبلی کیشنز، گوجرانوالہ سے شاکع ہوئی ،

اور وقفہ وقفہ سے اس کی چار جلدیں ۱۰۲ء تک طبع ہو چکی ہیں جن میں مکتوبات کی تعداد

10 مفصل مقدمہ لکھنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔

مفصل مقدمہ لکھنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔

## مكتوبات كفهم وتفهيم كي ليحضرات مجدوبير كاكوشيس

کتوبات امام ربانی مجددالف ٹانی میں شامل بعض دقیق مسائل کو سجھنے کے لیے حضرت مجددالف ٹانی کی زندگی میں ہی سوالات کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا،خود آپ کے کئی اصحاب نے بعض مطالب کی تشریح کی درخواست کی تھی، جن کے جواب خود صاحب مکتوبات نے تحریر کئے تھے، پھر آپ کے حین حیات آپ کے کلام پر بعض صاحب مکتوبات نے کلام پر بعض حاسدین اور کم فہم اصحاب نے اعتراضات شروع کئے تو آپ نے ان کے مدل جواب مرحمت فرمائے، حضرت القدی کے معاصر مولف نے پورا باب آپ کی بعض دقیق مرحمت فرمائے، حضرت القدی کے معاصر مولف نے پورا باب آپ کی بعض دقیق تحریرات کی تشریح کے لیے وقف کیا ہے۔ ول

فہم وتفہیم کی بیکوششیں آپ کے وصال (۱۳۳۰ه م) کے بعد بھی جاری رہیں ، آپ کے صاحبزادگان کے مکتوبات کے مجموعوں میں جا بجاالیسے مخلق مقامات کی تشریح کی گئی ہے کہان کے بغیر مکتوبات کو بچھنے کی کوشش کرنا عبث ہے۔

آپ کے فرزندگرامی حضرت خواجہ محدسعید (ف اے ۱ اس) نے اپنے مکتوبات میں کئی مقامات پر آپ کے کلام کی توضیحات پیش کی ہیں ۲۰ اسی طرح آپ کے دوسرے صاحبزادے حضرت خواجہ محمد معصوم (ف 20 اس) نے بھی اپنے مجموعہ مکا تیب میں جو تین ضخیم مجلدات پر مشمل ہیں بڑے اہتمام سے مکتوبات و معارف حضرت مجد دالف ثانی کی تشریحات پیش کی ہیں۔ ای

اسی طرح ان دونوں صاحبزادوں کے فرزندان گرامی نے بھی اپنے اپنے مکا تیب کے مجموعوں میں یہی اہتمام کیا ہے، شخ عبدالاحدوحدت بن خواجہ محمد سعید کے

مثلاً متواسه ۲۸/۱۱ وحدت الشهو و کے بیان میں کمتوبات حضرت مجد دالف نانی کی تشریک، ۲۸/۱۲ رکا مرض موت میں مجبول کیفیت کا واضح ہونا، ۲۸/۲۳ رخ شبهات برکلام حضرت مجد د الف نانی، ۲۹/۲۲ معارف حضرت مجد د کا بیان، ۲۲/۲۸ بشارات بسلسله تقلب سند، ۲۳/۲۸ وحدت الوجود سند ۱۲/۵۷ تشریح کمتوب حضرت مجد و الف نانی ۲۸/۲۸ الارکا تشریح کمتوب حضرت مجد و الف نانی ۲۸/۲۸ الارکا حقیقت کعبد کابیان صرف چنداشارات ملاحظه بول کمتوبات محصومی (ص 12 دیکیس) حقیقت کعبد کابیان صرف چنداشارات ملاحظه بول کمتوبات محصومی (ص 12 دیکیس) ایم (شخیق زوال مین واثر) ۱۱۱ (شخیق عبارت رساله مبداء ومعاد) ۲۸/۳ (فنا و بقا کی بحث ) ۲۵ بعد منصر شهود بر آئی سند برارسال کے بعد منصر شهود بر آئی سند) ۲۸ (معاملات محصوصه حضرت مجد د الف نانی بخلی ذات نیست) ۱۵۰ (معاملات محصوصه حضرت مجد دالف نانی کیکو ذات نیست) ۱۵۰ (معاملات محصوصه حضرت مجد دالف نانی کیکوب ۲/۰ کی شر ۹۸ و معاملات محضرت مجد دالف نانی کیکوب ۲/۰ کی شر ۹۸ و معاملات محضرت مجد دالف نانی کیکوب ۲/۰ کی شر ۹۸ و معاملات محضرت مجد دالف نانی کیکوب ۲/۰ کی شر ۹۸ و معاملات محضرت مجد دالف نانی از بقیه طینت نی اگرم معلیکها)

حفرت مجددالف ٹانی کے دونوں صاحبزادے خواجہ محدسعیداور خواجہ محدمعصوم بڑے اہتمام کے ساتھ مکتوبات کا درس دیتے تھے، درس کی مجلس میں خواجہ محدسعید خاموش بیٹھتے اور صرف ساعت کرتے تھے جبکہ خواجہ محم معصوم مکتوبات کی شرح بیان کرتے تھے۔ خواجہ محم معصوم کے داماد شخ محد فضل اللہ کی روایت ہے کہ خواجہ محدسعید درس کے دوران حضرت مجدد الف ٹانی کے فیض باطن سے فیض یاب ہوتے تھے اور وہی فیض آپ سامعین کے قلوب پرالقافر ماتے تھے، کین خواجہ محم معصوم کا درس کے دوران با قاعدہ تقریر کرنامفسرین اور محد ثین کا اتباع تھا۔ ۲۲

ایک اور معاصر تذکرہ نولیں شیخ محد امین بدخشی جوخواجہ محمد معصوم کے مرید اور شیخ آدم بنوری (ف۳۵۰ اھ/۱۲۳۱ء) کے خلیفہ تھے، بیان کرتے ہیں کہ مکتوبات حضرت مجد دالف ٹانی اور مکتوبات خواجہ محمد معصوم کا مدرسہ سر ہند میں درس دیا جا تا ہے۔۲۳

صفراحم معصومی: مقامات معصومی ۱۹/۳۷۷۹–۲۸۸

٣٤ نتائج الحرمين جلدسوم خطى نسخ مخزود ندا نثريا آفس لائبر ريى ،لندن نمبر ١٥٢

حضرت خواجه محمد معصوم کے بعض بزرگ خلفاء بھی مکتوبات امام ربانی کا درس دیتے تھے، چندنمایاں نام حسب ذیل ہیں:

آپ کے نامور خلیفہ مفتی محمہ باقر لاہوری (ف حدود ۱۹ ها) جوعالم ،مفسراور لاہور کے مفتی بھی تھے۔ ۲۲ حضرت مجدد الف ٹانی اور خواجہ محمہ معصوم کے مکتوبات بخوبی سمجھتے تھے اور ان کے مطالب پر عبور کامل رکھتے تھے، اسی لیے خواجہ سیف الدین نے انہیں اس امرکی دعوت دی کہتم طالبوں کو مکتوبات امام ربانی کی فہم وتفہیم میں مدد کرو۔ ۲۵ مفتی محمہ باقر لاہوری اس حوزہ علمیہ کی پہلی بزرگ شخصیت ہیں جنہوں نے مکتوبات حضرت مجدد الف ٹانی کے مطالب کے لیے کتابی صورت میں کاوش کی اور مکتوبات معام ربانی ، مکتوبات معصومیہ اور رسالہ محمدادی عبارات کو موضوعی ترتیب سے مکتوبات امام ربانی ، مکتوبات معصومیہ اور رسالہ مبدأو معادی عبارات کو موضوعی ترتیب سے مکتوبات امام ربانی ، مکتوبات کے عربی میں تراجم بھی مبدأو معادی عبارات کو موضوعی ترتیب سے مکتوبات اس کتاب کے عربی میں تراجم بھی

٣٤ سيف الدين،خواجه: مكتوبات ١٦٨/١٢١ ٢٦ كنز الهدايات، ديباچه،طبع امرتسر ـ

ہو چکے ہیں ایک ترجمہ شخ محمہ باقر بن محمد جعفر حنی دہلوی نے کیا جس کا خطی نسخہ رباط مظہر، مدینہ منورہ میں ہے، دوسر اعربی ترجمہ حرز العنایات ترجمہ کنز الہدایات مترجم محمد حفظی آفندی، قلمی نسخہ مخز دنہ کتب خانہ سلیمانیہ، استنبول، ترکی میں ہے۔ کے

مفتی محمہ باقر لا ہوری کے بھائی ملا محمہ امین حافظ آبادی ۲۸ بھی مکتوبات امام ربانی کے ماہرین میں شار کئے جاتے تھے، انہیں ان کے پڑھنے اور پڑھانے کا اتنا درک تھا کہ انہوں نے حضرت خواجہ سیف الدین سے'' مکتوب خوان' کا خطاب پایا تھا۔ ۲۹ گویا ملامحہ امین حضرات مجد دیہ کی محفل درس مکتوبات میں مکتوبات کے قراءت کا فریضہ انجام دیتے تھے۔

حضرت خواجه محمده معموم کے معروف خلیفہ جاتی حبیب الله حصاری بخاری (ف حدود ۱۱۱ه) کا تو شیوهٔ مرضیه ہی مکتوبات امام ربانی پرعمل کرنا اور مکتوبات کے درس و تدریس کا انہوں نے ایسااہتمام کیا تھا کہاس کاعشر عشیر بھی ہندوستان میں نہیں تھا۔ ۴سے

کلے حرز العنایات مرتبہ امین اللہ و شیم شمولہ مجلّہ جامع اسلامیہ، بہاولپور، جنوری۔ اپریل ۱۹۷۵ء

کلے ملاحمہ امین حافظ آبادی، مفتی محمہ باقر لا ہوری کے حقیقی بھائی تھے، سلوک کی ابتدائی تعلیم کا آغاز مفتی محمہ باقر کی خدمت میں کیا اور خلافت حضرت خواجہ محمد معصوم سے حاصل کی ، ان کے نام حضرت خواجہ کے جارم کا تیب ہیں (۱۲/۲۱،۱۵۵،۱۲/۳) حضرت خواجہ کے وصال (۲۰۱ھ) کے بعد انہوں نے خواجہ سیف الدین سے منسلک ہوکر اس کار دعوت وعزیمت میں حصہ لیا (مقامات معصومی ۱۹۲،۳۹۹)

الفاس/ ١٩٠ من الفاس/ ١٩٠

حضرت خواجہ کے ایک اور خلیفہ نامدار شیخ محمہ مراد شامی استنبولی (ف ۱۱۳۱ه)
شام میں مکتوبات امام ربانی کا درس دیتے سے بلکہ انہوں نے مکتوبات امام ربانی اور
مکتوبات معصومیہ کا عربی میں ترجمہ بھی کیا تھا اس شیخ محمہ مراد معصومی کے مکتوبات
امام ربانی کے درس کے اہتمام اور اس کے عربی ترجمہ کے دیار عرب اور ترکی میں خوش
گوار الرّ ات مرتب ہوئے، نہ صرف اہل عرب اس طریقہ کی حقانیت سے آگاہ ہوئے
بلکہ ترک بھی اس کی عظمت کے معترف ہوگئے، ان کے بعض معاصرین نے مکتوبات کے
ترکی زبان میں بھی ترجے کیے ۔ ۲س

میرسعداللہ بھٹی کوئی بن ملاموسیٰ ساکن بھٹی کوٹ (من مضافات جلال آباد، افغانستان) خواجہ محمد زبیر سر ہندی کے خلیفہ تھے اور مکتوبات کا درس بڑی متانت سے دیتے تھے۔ سس

> اس ایناس/۳۹۱ س تفصیل آگے آربی ہے۔ سس مقامات معصومی۳/۱۲۳ سس ایناس/۳۹۳ مس روضة القیومیم/۲۲۲

# مکنوبات حضرت مجردالف ثانی کے مکنوب البھم کے تراجم (ضمیمهٔ مکنوبات امام ربّانی)

تالیف

مر افعال محروبي المحروبي المحر

### مکنوبات حضرت مجد دالف ثانی کے مکنوب ایسے مے تراجم کے مکنوب ایسے م

ارامهم قبادیا فی مخواجه ۲۳/۳ ان کی احوال نہیں ملتے ۲-ابراهیم عملا سرمس

تاریخ محمدی ۱۲/۲/۱۱ اور نزهة الخواطر ۴/۵ میں جن شخ ابراهیم بن داؤر ابوالمکارم قادری مانکپوری کا تذکرہ ہے ان کا انقال ۱۰۰۱ه ۱۵۹۳ و گو ہوگیا تھا، اس وقت حضرت مجدد الف ثانی کی عمر صرف تیس (۳۰) سال کی تھی اور آپ کا روحانی عروج مجی نہیں ہوا تھا، لہذا یہ کوئی دوسری شخصیت ہیں۔

سرابوالحسن بہا بدششی شمی ۱۲/۲

ان کے حالات دستیاب نہیں ہوسکے۔ سمالقاسم،خواجہ، امکنگی ،مخدوم زادہ (خواجہ محمد قاسم)

1/4/13+11

خواجہ ابوالقاسم ، حضرت خواجہ باتی باللّہ دھلوی کے مرشد مولانا خواجہ خواجگی امکنگی (ف ۸جیواھ/۱۹۹۹ء) کے فرزند و جانشین تھے،۲۲۰اء/۱۲۱۳اء کوفوت ہوئے امکنہ (من مضافات سمر قند) میں اپنے والد کے پہلو میں دن ہوئے ( نسمات القدس المکنہ (من مضافات سمر قند) میں اپنے والد کے پہلو میں دفن ہوئے ( نسمات القدس ۱۴۸ ۔ الف) مخدوم زادہ ابوالقاسم کے نام حضرت خواجہ باقی باللہ کا مکتوب بھی ہے ( مکتوبات مشمولہ کلیات خواجہ باقی باللہ نمبر صص ۷۷)

#### ۵\_خواجه ابوالمکارم، خواجه ۱۲/۳

خواجہ ابوالمکارم ، مکتوبات حضرت مجدد الف ثانی کی جلد ثالث کی ترتیب (۱۰۳۱ھ) سے چندسال پہلے خدمت گرامی میں حاضر ہوئے (۹۹/۳)، اس لئے انہیں حاجی ابراھیم بن داؤد مکنی بہ ابو المکارم ما تک پوری اکبر آبادی (ف انہیں حاجی ابراھیم بن داؤد مکنی بہ ابو المکارم ما تک پوری اکبر آبادی (ف ۱۰۰۱ھ/۱۵۹۳ء) سے کوئی مناسبت نہیں ہے۔

#### ۲ \_احمد بجواری، سید ۱۰۸،۹۵/۱

بجواڑہ، پنجاب کے شلع ہوشیار پورکا ایک قصبہ ہے (امبیریل گزیٹیئر آف انڈیا ۲۲۲-۲۲۷)

سیداحمد بن محمدالیا سینی سون غرعشتی بجواڑی ،علاء میں سے تھے، اپنے والد اور شیخ الہداد لا ہوری سے تصیل علم کی ، اپنے والد کے جانشین ہوئے ، ان کے بکثرت مرید تھے ، جہا نگیر بادشاہ کوان سے بغاوت کا خطرہ محسوں ہوا تو دربار میں طلب کرلیا ، آ داب شاہی بجانہ لانے پر قلع گولیار میں قید کردیئے گئے ، جہاں تین سال تک محبوں رہے ، خان جہان لودھی کی درخواست پر رہائی ملی ، ۲۰اھ/۱۱۲۱ء کو مانڈو (مضافات گرات) میں محمد غوثی شطاری سے ملاقات ہوئی ، وحدت الوجود کا نظرید رکھنے کے سے جہاں العربیدر کھنے کے سے میں محمد غوثی شطاری سے ملاقات ہوئی ، وحدت الوجود کا نظرید رکھنے کے ساتھ کے اس میں محمد غوثی شطاری سے ملاقات ہوئی ، وحدت الوجود کا نظرید رکھنے کے ساتھ کی میں محمد خوثی شطاری سے ملاقات ہوئی ، وحدت الوجود کا نظرید رکھنے کے ساتھ کی درخواست کے ساتھ کی درخواست ہوئی ، وحدت الوجود کا نظرید رکھنے کے ساتھ کی درخواست کے ساتھ کی درخواست میں مورخود کا نظرید رکھنے کے ساتھ کی درخواست کی درخواست کے ساتھ کی درخواست کے درخواست کے درخواست کی درخواست کی درخواست کے درخواست کی درخواست کی درخواست کے درخواست کے درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کے درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کے درخواست کی درخواست کی درخواست کے درخواست کی درخواست کے درخواست کی درخواست

باوجودشخ علاء الدوله سمنانی (ف ۱۳۳۷ه/۱۳۳۱ء) سے عقیدت رکھتے تھے (گزار ابرار ۱۳۸۱ه میری فی سیداحمہ سے ابرار ۲۸۹ه ۱۹۹۰ه) کی بھی سیداحمہ سے ملاقات ہوئی تھی ،سیداحمہ بجواڑی حدود ۲۷۰اه/۱۲۱۱ء کوفوت ہوئے۔
ملاقات ہوئی تھی ،سیداحمہ بجواڑی حدود ۲۷۰اه/۱۲۱۱ء کوفوت ہوئے۔
(طبقات شاہ جہانی ۱۲/۹)

> (۱) محمد ہاشم سمی: زبدة المقامات ۳۲۸\_۳۵۰۰ (۲) بدرالدین سر ہندی: حضر ت القدس ۳۵۱/۲ س۳۵۳ (۳) کمال الدین محمدا حسان: روضة القیومیه ۲۲۲۳

> > ۱۱/۳ دیبنی ۱۲/۳

شیخ احمدسہار نیور کے ایک قصبہ دیبن کے رہنے والے تھے، جو بعد میں ویو بند کے نام سے مشہور ہوا ،حضرت مجدد الف ثانی کے حلقہ میں شامل ہونے سے پہلے آپ سر ہند میں آپ کے مدرسہ میں طلب علم کرتے رہے ، پھر بر ہان بور چلے گئے ، جہان انہوں نے مشہور شیخ طریقت شیخ محد بن فضل الله(ف ۱۰۲۹ه/۱۹۱۹ء) سے بیعت كرلى، جب حضرت مجد دالف ثانى آگره گئے تو شیخ احمد بھی آپ كی خدمت میں حاضر ہوئے ،اس دوران میرنعمان بدخشی بھی خلافت یاب ہوکر بر ہانپور کے لئے مرخص ہوئے تو آپ نے شیخ احد کوتر بیت کے لئے ان کے سپر دکردیا ، شیخ احد دیبنی سے بہت سے افراد نے فیض پایا،رک:

> (۱) زبدة المقامات <u> የአል\_ የአ</u>ዮ

(۲)حضرات القدس mai\_mm9/r

> (۳)روضة القيوميه mm2/1

شیخ الہ بخش گڈ مکتسیری (ف ۲۰۰۱ھ /۵۹۳ء) کے فرزند شیخ محمہ (ف194 اھ/١٩٨ء) شیخ احمد دیبنی کے داماد تھے۔

(مفتاح العارفين ١٥١)

#### 9\_احمة قادري، سيد ١١م٨

سید احمد قادری کے اجدادلکھنو کے اکابر مشائخ میں سے تھے ،موصوف اپنے مولد سے تخصیل علم کے لئے دہلی آئے اور معروف عالم شنخ قطب العالم (ف ۲۲۷ اه/۱۱۵ ء) بن شیخ عبدالعزیز د ہلوی کی خدمت میں تلمذاختیار کیا، ان دنوں حضرت خواجه باقی بالله تلاش شیخ میں ان کی خانقاہ میں مقیم تھے، میرسید احمد بھی انہی دنول حضرت خواجہ کے گرویدۂ خاطر ہوئے اور لا ہور جا کر حضرت خواجہ کے سمر قند سے خلافت باب ہوکر واپس آنے والے حضرات کے ساتھ منتظررہے ، جونہی آپ " ۲۰۰۱ هه ۱۹۵۷ء کو واپس لا ہور آئے تو میرسید احمد، شیخ رقیع الدین محمد بن شیخ قطب العالم کے ساتھ حضرت خواجہ کے حضور حاضر ہوکر قیض یاب ہوئے ، حضرت خواجہ کے د ہلی میں قیام کے بعد برابرخدمت میں رہے، میرسیداحمہ بخاری سید تھے، انہوں نے حاجی عبدالوہاب بخاری کی صاحبزادی سے نکاح کیا تھا، جن کے بطن سے سیرسلیم بخاری تولد ہوئے ،سید احمہ ابتداء میں میر مرتضی فرید بخاری سے متوسل رہے تھے ، (زادالمعاد۳/۳۵۰–۳۵۲، ۱۵۷/۳) موصوف كاشار حضرت خواجه كے فيض يافته حضرات میں کیا گیا ہے (زادالمعاد ۳۵۰/۳) ان کے ایک اور فرزندسید ہدایت الله بھی تھے جوشاہ جہان کے عہد میں صدارت کے عہدہ پر فائز تھے ( ماٹر الامراء ۳۵۹/۲) خودسید احمد قادری جہانگیر کے عہد میں صدارت کل کے عہدے پر تھے، (الصاً ۱/۹۵۹) جهانگیر نے انہیں ۱۲ سال جلوس ۱۰۲۸ ۱۱۵/۱۲۱ کو ۲۰۰/۸۰ کا منصب دياتها

## (توزک جهانگیری مرتبهسیداحدخان ۲۷۷)

محمد صادق ہمدانی نے لکھا ہے کہ وہ اکبر کے زمانہ سے صدارت کے مرتبہ پر شے، جہانگیرنے بھی انہیں اسی منصب پررہنے دیا، ان کی دہلی میں ۹۳۰۱ه/۱۲۲۹ءکو وفات ہوئی،ان کے چارفرزند تھے سیدعبدالہادی،سید ہدایت الله،سید طبقات شاه جهانی ۱۰/۱۰) چوتصفرزندسیدسلیم بخاری تنص (زادالمعاد ۱۵۵/۸)

#### ٠١- ادريس ساماني مشيخت مآب ٢٥٣/١

ان كاتعلق حضرت مجد دالف ثاني كے مكتوب اليه مولا ناعبْد المومن بلخي (١١٥١) سے معلوم ہوتا ہے ،حضرت نے ان کو جو مکتوب لکھاتھا شیخ آدریس سامانی نے ان کی بنیاد یر چندسوالات کئے ہیں،ان کے احوال تذکروں میں نہیں ملتے۔

### اا۔ اسلحق بمولانا بن قاضی موسیٰ شوعین سرے

آپ حضرت مجدد الف ثانی کے قدیم اصحاب میں سے تھے،خودلکھا ہے: مولانااسطن حامل رقيمه آشناو خلص فقيراست وحق جواراز قديم نيز داري ان کے والدیشنخ محمد بن الیاس شوین (شوحین ) خود اینے بزرگوں کے سجادہ تشین سے ،ان کے ایک فرزندش احمد شوحین اینے والد کے جانشین سے ،جن کا انتقال ۲۰ اه/۱۱۲۱ء کو ہوا (مفتاح العارفین ۲۳۰\_()، زبدۃ المقامات (۳۸۷\_۲۸۷) میں ہے کہ مولا ناالحق نے طریقہ کی تعلیم شیخ کریم الدین باباحسن ابدال سے لی۔

### ۱۱/۳ اسلم، قاضی، ہروی، شریعت پناہ ۱۱۲/۳

مولانا قاضی محداسلم ہروی، شیخ بہلول لا ہوری ہے تخصیل کی ،مولانا میر کلاں محدث سے قرابت قریبھی، جہانگیرنے کابل کے منصب قضا پرتفویض کیا، پھراسی عہد میں کشکرکے قاضی مقرر ہوئے ، کابل میں ۲۱ واص ۱۹۵۱ وکوانقال ہوا، رک:

(۱) بخآورخان: مراة العالم ا/۲۲۱،۲۲۲

(۲) محرصالح كنبو بمل صالح السهم ۱۲،۲۰۹/۲۰ مهم ۲۳،۲۳۸ مهم ۱۲ ۳۲ م

" (۳) شاه نوازخان: مآثر الامراء ۳/۸۰/۳ <sub>»</sub>

(۴) محمد بن رستم حارثی: تاریخ محمدی ۲۸۹/۵/۲

(۵) رحمان على: تذكره علماء بهند ۱۰۰ ساسا

(٢) محمرصا دق بهمرانی: طبقات شاه جهانی ۱۰/۲۳

# ١٣ ـ اساعيل فريدا بادى، قاضى ١٩٨٨

ان کے احوال معلوم نہیں ہوسکے ممکن ہے کہ بیرہ وہ بزرگ ہوں جنہیں نواب مرتضی خان فرید بخاری نے اپنے آباد کردہ علاقہ فرید آباد ( دہلی ) میں بسایا تھا اور انہیں وہاں کی مسجد کا نگران مقرر کیا تھا ، ہمارے پاس اس وقت کتاب اسرار بیر کا قلمی نسخہ نہیں ہے ورنہ کھا جا تا ، اس میں ان کا اس چند مرتبہ ذکر آبا ہے۔

## المان التدفقيه، مولانا ١١٠١، ٢٠١١، ٢٠٠١

آپ حضرت مجددالف ٹانی کے ''اعاظم خلفاء'' میں سے ہیں (زبدۃ المقامات ۲۸۹)،ان کے مفسل حالات نہیں ملتے ، مولا نا امان اللہ اللہ موری نام کے حضرت مجددالف ٹانی کے ایک اور خلفیہ سے ، کیکن زبدۃ المقامات میں امان اللہ فقیہ جداگانہ ہیں ، جونہا بت مستقیم الاحوال سے (روضۃ القیومیہ ۱۸۳۸)

### ۵۱-انبیاء سارنگ بوری اسید ۲۸۸،۲۳۵/۱

متعارف تذکروں میں ان کے حالات نہیں ملتے

١١١ـ ايرج، مرزا ١١٩/١

مرزا ابرج مخاطب بيشاه نوازخان بهادر بنعبدالرجيم خان خانان ،اكبراور جہانگیر کے زمانہ تک مختلف فوجی مہمات میں حصہ لیا ، بہت بہادر جرنیل تھا ، ۱۰۲۸ھ /۲۱۹ اء کوفوت ہوا، ( مَاثر الامراء ۲۳۵/۲ ۱۳۸ ) مختلف حوالوں کے لئے د سکھتے:

(بامداداشاریی) Athar Ali: Apparatus of Emipire

<u> 21-ابوب، ملایختسب ۲۳۳/۱</u>

ان کے حالات تذکروں میں نہیں ملتے

۱۸\_با قرسارنگ بوری،سید ۱۲۳۸

حضرت مجددالف ثاني كے خليفه تھے (زبدة المقامات ٣٨٩)۔ آپ حضرت کے قدیم الخدمت اصحاب میں سے تھے، انہیں آخری عمر میں خلافت عطا ہوئی (روضة القيومية الهسس)\_

باقی بالله،خواجه (بیربزرگوار)اول تابیس مکاتیب

١٩- بدرالدين سرمندي مولانا ۱/۹۸۲، ۲/۰۷، ۳/۱۳

مولانا شیخ بدرالدین سر ہندی ،حضرت کے خلیفہ خاص اور آپ کے سوانح نگار

تھے،امیرالمومنین حضرت ابو بکرصدیق رضی الله تعالی عنه کی اولا دمیں سے تھے،حضرات القدس كى اندرونى شهادتول سے ان كاسال ولا دت حدود ۲۰۰۱ه/ ۵۹۳م متعين ہوتا ہے(۲/۱۵۷/۲)، بندرہ سال کی عمر میں حضرت سے منسلک ہوئے اور سترہ سال ، خدمت گرامی میں رہے (۳۸۲/۲، ۱۵۷) اینے والد گرامی شیخ ابراهیم مخزنی (ف ۱۲۰۱۵/۱۱۲۱ء) سے محصیل کے بعد مدرسہ مجدد سیمیں بھی پڑھا، سے بدرالدین سرہندی کا سال وفات معلوم ہیں ہے، موصوف اپنی کتاب حضرات القدس میں ۲۸ واھ/۱۹۵۸ء تك اضافات كرتے رہے ، منتخ كى تاليفات حسب ذيل ہيں:

(۱) حضرات القدس (۲) سيراحمدي (۳) وصال احمدي (۴) سنوات الاتقياء (۵) جمع الأولياء (٢) كراما الأولياء (٤) فتوح الغيب (فارس ترجمه) (٨) روائح (٩) بههجة الاسسرار (فارس ترجمه) (١٠)روضة النواظر (١١) تفسيرعراس البيان (ترجمه) (۱۳) معراج المونين (شرح خلاصه كيداني)

سیخ بدرالدین نے اپنے خودنوشتہ احوال حضرات القدس کے آخر میں لکھے ہیں (مقامات معصومی ۱/۳۷۸\_۹۷۹)

۲۰ بدلیج الدین سہار نیوری ، میال شیخ ۱۲۲۱، ۱۹۲، ۲۲۵، ۲۲۵، ۲۵۲، ۲۷۲، ۲۸۲، ۲/۲۱، ۸۸، ۳/۲

شيخ بدليج الدين بن رفيع الدين بن عبدالستار انصارى ،حضرت مجدد الف ثاني کے اکا برخلفاء میں سے تھے، حالات کے لئے دیکھئے

ارمغانِ المام رتاني ( جلد شتم)

(۱) زبرة القامات ۲۵۲ ـ ۲۵۱

(۲) حضرات القدس mr+\_mmr/r

(۳) روضة القيوميه ا/٣٢٨

معاصر مولف محمد صادق مدانی نے شیخ بدلیے الدین کا سال وصال ۱۹۲۵ اه/ لکھا ہے (طبقات شاہ جہانی ۱۱۲۱) مولف نزمۃ الخواطر نے متاخر ماخذ مهرجهانتاب کے حوالہ سے ۱۰۴۲ اولکھاہے (۹۱/۵)، حضرت مجدد الف ثانی شخ بدیع الدین کے گھرسہار نپورتشریف لے گئے تھے (مقامات معصومی ۲۳۳/۳)

شیخ بدلیج الدین کے ایک فرزندشیخ بایزید بھی نتھے جو حضرت خواجہ محرمعصوم سرہندی کے خلفیہ ہتھے، انہی کے ایک فرزندیشنج حسام الدین نے اہل تشیع کے ردمیں ايك كتاب مرافض الروافض لكهي هي (ايضاً ٣٥٩/٣)

#### الا بدليج الزمان، ميرزا ١١س٥٥٥٥

میرزاشاه نواز خان صفوی بدلیج الزمان بن مرزارستم قندهاری ، جهانگیراورشاه جہان کے عہد میں ممتاز مراتب پر فائز رہا، اہم خدمات انجام دیں، جنگ تخت تشینی میں داراشکوه کی فوج میں تھا، اُسی کی حمایت میں لڑتا ہوا ۱۹۰۱ه/۱۹۵۹ء کو مارا گیا، (مآثر الامراء ۲۲۸/۲\_۲۷۳)، دیگرملکی امور کی تفصیل کے لئے دیکھئے:

(بامداداشاریه) Athar Ali: Appratus of Empire

## ۲۲ - بهاورخان ۱/۸۸

ابوالنی نام، بہادرخان خطاب تھا، اکبر بادشاہ کے زمانہ میں ہندوستان آیا، جہانگیر کے عہد میں منصب ملا، ترقی کرتا ہوا تین ہزار ذات اور تین ہزار سوار کے منصب "پر پہنچا، پھر قندھار کا تعلقہ دار بنایا گیا، شاہ جہان کے عہد میں اس کی فوج میں شامل ہوا (آثر الامراء الممسوم سومی ایک موقع پر حضرت مجد دالف ٹانی سے اپنے مرید میال شاہ عبداللہ کی سفارش کرنے کے لئے میاں سیدا حمد بجواڑی کو خط کھا (۱۰۸۱) کہ انہیں بہا درخان کے ہاں نوکری دلوادیں۔

# ۲۳ بهاءالدین سر مبندی ، حافظ، شیخ ۱۲۸۱۱، ۱۲۳

حضرت مجددالف ٹانی کے مشہور خلیفہ ملا محد طاہر لا ہوری نے اپنا ایک عریف مافظ بہاءالدین سر ہندی کے ہاتھ لا ہور سے سر ہند بھیجا (۲۵۵۱) جس پر آپ نے ان کے احوال پر اظمینان کا اظہار فر مایا ، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حافظ بہاءالدین ملا محمد طاہر لا ہوری سے بھی کسب فیض کرتے تھے ، اسی طرح حضرت مجد دالف ٹانی نے اپنا مکتوب (۱۲۰/۳) میر منصور کو حافظ بہاءالدین سر ہندی کے ہاتھ بھیجا کہ باتی احوال ان سے سنین جس سے یہ قیاس کیا جاسکتا ہے کہ حافظ سر ہندی میر منصور بذشتی سے بھی منسلک رہے ہوں گے۔

### מארשו של וואד

شخ تاج الدین بن زکریا بن سلطان عثانی سنبها ، شخ الد بخش گذمکتسری شطاری (ف۲۰۱ه/۱۹۵۱ء) کے خلیفہ سے (مونس الذاکرین ۳۵۲) ، ان کی وفات کے بعد حضرت خواجہ باقی باللہ (ف۱۱۰ه/۱۹۰۱ه) سے منسلک ہوئے اور خلافت ماصل کی ،موصوف حضرت خواجہ کے اولین خلفیہ سے (زبدۃ المقامات ای، حضرات القدی الرامی، موصوف حضرت خواجہ کے اولین خلفیہ سے (زبدۃ المقامات ای، حضرات القدی الرامی، اسراریہ ۳۵) حضرت خواجہ کے وصال کے بعد حریمین الشریفین کو ہجرت کرگئے ، یمن ، جز ارتوب، لہیہ اور بھرہ میں بھی قیام کیا ،صنعاء کا حاکم بھی آپ بجرت کرگئے ، یمن ، جز ارتوب، لہیہ اور بھرہ میں بھی قیام کیا ،صنعاء کا حاکم بھی آپ نیدۃ المقامات کے حلقہ ارادت میں داخل ہوا (طبقات شاہ جہانی ۱۱۳۰۰، حضرات القدی الرمی، نیزہۃ المقامات کے ماکہ کرمہ میں جبل قعیقان کے قریب زمین خرید کر اپنی رباط بنائی (حضرات القدی الرامی، الاربط بمکۃ المکر مہ ۱۸۳۲ء کو مکہ مکرمہ میں جبل قعیقان کے قریب زمین خرید کر اپنی رباط بنائی (حضرات القدی ۱۱۳۲۱ء کو مکہ مکرمہ میں جبل قعیقان کے قریب زمین خرید کر اپنی رباط بنائی (حضرات القدی ۱۱۳۲۱ء کو مکہ مکرمہ میں جبل قعیقان کے قریب زمین خرید کر اپنی رباط بنائی (حضرات القدی ۱۱۳۲۱ء کو مکہ کرمہ میں جبل قعیقان کے قریب زمین خرید کر اپنی رباط میں فن کئے گئے (امراریہ ۳۲)

شخ تاج الدین بہت کی کتابوں کے مولف تھے ان میں ایک رسالہ درطریقہ نقشنند میہ بھی ہے ، شخ علامہ عبدالغنی نابلسی نے مفتاح المعصیہ کے نام سے اس کی عربی میں شرح لکھی تھی جومصراور پھر ۲۰۱۲ء کو بیروت سے جھپ گئی ہے ، دیگر کتب کی تفصیل کے لئے دیکھئے:

تذكره علماء مشائخ ياكستان وہند ۲/۱۲/۱۷۱۹، احوال كے لئے ملاحظہو:

الهزيدة المقامات (صفحات عديده)

٢\_حضرات القدس جلداول خطى مخزونه كتابخانه موز هٔ لا هور

س تخفة السالكين في ذكر الشيخ تاج العارفين مولفه محمود بن انترف حيني ، خطى نسخه مخزونه ، مثل أسخه مخزونه ، مثل عكسش مملوكه دُّ اكثر نجدت طوسوں ، استنبول ، مين عكسش مملوكه دُّ اكثر نجدت طوسوں ، استنبول

هم اسرار بيمولفه كمال محرسته طلى خطى نسخه كتابخانه ندوة العلماء بكهنو

۵\_خلاصة الاثرمولفه محمرامین محبی، بیروت (س\_ن)

٢\_فوائدالارتحال ونتائج السفر مولفه مصطفیٰ حموی، بیروت ۱۱۰۲ء

كـ سمط النجوم العوالي مولفه عبد الملك عاصمي ، بيروت ١٩٩٨ء

٨ ـ طبقات شاه جهانی (طبقه عاشر) د ملی ۱۹۹۰ء

٩ کلیات خواجه باقی بالله جامع محمد اساعیل رشدی ، لا بهور ۱۹۶۷ء

(مكاتبيب حضرت خواجه بنام يشخ تاح الدين وغيره)

## ۲۵ جراری خان ۱۵ کے، ۲۵

جباری خان (بیگ) بن مجنون خان ، علوی سادات میں سے تھ ، اس خاندان کے ایک فرد کا آٹھویں صدی ہجری میں قبیلہ قاقشالان سے تعلق ہوگیا تھا اس لئے انہیں ' خانانِ قاقشال' کہا جانے لگ گیا ، ہایوں بادشاہ ، مجنون خان اور بابا خان کو ایخ ساتھ ہندوستان لے آیا تھا ، ان کی والدہ کا سلسلۂ نسب امیر تیمور پرختم ہوتا ہے ، ہایوں کے عہد میں نارنول کی جا گیرداری انہیں سے متعلق تھی ، اکبر کے زمانہ میں ما نک پورکی جا گیرہی انہیں مل گئی ، اکبر کے عہد میں ان دونوں بھا ئیوں نے '' شائستہ خدمات' پورکی جا گیرہی انہیں مل گئی ، اکبر کے عہد میں ان دونوں بھائیوں نے '' شائستہ خدمات'

انجام دیں، مجنون خان نے بہت ہی فوجی مہمات میں حصہ لیا۔

اسی مجنون خان کا فرزند جباری خان تھا، جس کی شادی سلیمان خان منگل کی بٹی سے ہوئی تھی ، جباری خان کے فرزند محد جمشید کے بیٹے محمد براری ای تھے، ان کی تالیف عقول عشره ( فاری نثر ) کا ایک نسخه ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان (حیدر آباد،سندھ ) اور دوسرانسخہ ذخیرہ عبدالسلام مسلم یو نیورٹی علی گڑھ میں ہے،اس کا سال تصنیف ۸۳۰۔ ۸۰۰ اه ہے نیزامی نے تاریخ کی ایک کتاب مجمل مفصل لکھی،جس میں ابتداء ہے شاہ جہان کی تخت مینی (۱۲۲۷هم/۱۲۲۸ء) تک کے واقعات ہیں بیجلد ۲۵۱هه/۱۹۵۷ء کو تکمل ہوئی ،اس کی دوسری جلد کا نام طبقات تیموری ہے جو ہے۔اء/۲۲۸اءکو یا پیمکیل کو کینجی ، پہلی جلد کا خطی نسخه خدا بخش لا ئبر ری ، بیٹنه میں اور دوسری جلد کا خطی نسخه باولین لائبرى أكسفور دميس بي تفصيل كے لئے ديكھئے مقامات مظہرى ضميمه دوم 191-091 ٢٦ جعفر بيك تفاني ١٣٩/١

جعفر بیگ آصف خان میرزا قوام الدین بن مرزابدیع الزمان بن آ قاملا دوات دارقز وین ،اکبر کے عہد میں ۹۸۵ ھ/ےے۵۱ء کو ہندوستان آیا ،کئی عہدوں پر فائزرہا، فوجی مہمات میں بڑے معرکے سرکے ۲۲+اھ/۱۱۲اء کو بالا گھاٹ میں فوت ہوا، وه هرفن میں صاحب کمال تھا،شعروا دب میں بہت متانت کا مالک تھا،اس کی مثنوی خسر و شیریں مشہورتھی ،اس کے بوتے اور پڑیوتے بھی صاحب ذوق اور شعرانواز تھے۔ (مَاثرالامراء ١١٢١١\_١٢٢)

اس کاتعلق قصبہ تھانہ سے تھاجو کہ دوآ بہ کے درمیان واقع ہے۔ (زادالمعاد ۱۲۰/۳)

# ۲۷۔ جمال نا گوری، شخ ۱۸/۲

ان کے حالات تذکروں میں نہیں ملتے۔

# ١٣٠/١ الدين ١١٠٨

محمر بن رستم حارثی نے مولانا جمال تلوی کا سال وفات ۱۰۱۱ه کھا ہے ہے گویا ایک سال کا اختلاف ہے، لا ہور میں مولانا جمال تلوی نے حضرت مجد دالف ثانی سے وصدت الوجود کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے روحانی تصرف سے اس کا جواب مولانا کے کان میں دیا جس سے وہ بے ہوش ہو گئے ہے.

اردوضة القيوميه ۱۱۸۵۱ ۲ اليفاً ۱۱۸۱۱ ۳ طبقات شاه جهانی ۱۸۵۱۹ ۲ مروضة القيوميه ۱۸۵۱۲ ۲ مرات القدس ۱۸۵۱۲ ۲ مرات القدس ۱۸۵۱۲ ۲ معرات القدس ۱۸۵۱۲

### ٢٩\_ جمال الدين حسين ،خواجه، بدخشي ،كولا في ١١١١١، ١١٢/٢،٢٢٣،،

حضرت خواجه باقى باللدرحمة الله عليه كے خليفه خواجه حسام الدين احمد رحمة الله عليه (ف ۱۹۳۳ ۱۵/۱۹۳۳ء) کے فرزند بزرگ تنھے،موصوف بی بی فاطمہ بنت ملا مبارک نا گوری کیطن سے ۱۰۰۹ھ/۱۰۰۰ء کوتولد ہوئے لوگین سے ہی حضرت خواجہ کے بزرگ خلفاء سے نشست و برخاست تھی ،حضرت خواجہ باقی باللّٰہ کے دونوں فرزندوں خواجہ کلال اورخواجہ مُڑ د کے ہمراہ سلوک کی تکمیل کے لئے حضرت مجدد الف ثانی " کی خدمت میں سر ہند گئے ہے اینے چیا خواجہ علاء الدین حسین کے اصرار پرخواجہ جمال الدین حسین جہانگیر بادشاہ کے پاس گئے، امراء نے ان کے لئے بڑا منصب تجویز کیا کیکن انہوں نے فقر و درویتی کی زندگی کوتر جھے دی اور بادشاہ کےاصرار برصرف اروپے يوميه كاوظيفه قبول كيايس

ميال يتنخ الدداد خليفه حضرت خواجه اورخواجه مخر دبن حضرت خواجه سي بهي فيض حاصل کیا تھا ،ہمیں خواجہ جمال الدین حسین کا سال وفات معلوم ہیں ہے کتاب اسراریہ ، كى تنكيل ٣١٠١ه/١٦٢٢ء تك بقيد حيات تصريهم

# ۳۰ حامدتهاری، تخ

سیخ حامد نہاری کے حالات تذکروں میں نہیں ملتے ، ایک شیخ حامد قادری لا ہوری تھے جونیخ میاں میر قادری لا ہوری کے خلیفہ تھے، دارشکوہ نے سکینۃ الاولیاء " (ص۱۳۲) میں ملاء حامد گوجر (ف ۱۳۳۵ اھ/۱۳۳۷ء) کا تذکرہ کیا ہے کیکن وہاں ان کی نسبت نہاری کا کوئی ذکر نہیں ہے، اس طرح خزینة الاصفیاء (۱۳۵۱) اور نزیمة الخواطر (۱۳۷/۵) میں بھی ان کا تذکرہ ملتا ہے لیکن اس نسبت کی وضاحت نہیں کی گئی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مجددالف ٹانی کے مکتوب الیہ شخ حامد تہاری ان سے جدا گانہ شخصیت ہیں۔

# اسا حبیب خادم، درویش ۸۲/۳

حضرت مجددالف ثانی کے خادم خاص تھے،سفر میں بھی ہمراہ رہتے تھے،آپ کے وصال کے ایام میں حاضر اور خدمت میں مصروف تھے۔

المسروا ١/٢١٢، ٢٠١٠، ٢١٦، ٢٢٩، ٢٢١، ٢٢١، ٢٢١، ٢٢١، ١٢١ ،١١٥ ، ١٢١ ، ١٢١ ، ١٢٥ ، ١٢١ ، ١١١ ، ١٢١

خواجه حسام الدين احمد بن مولانا نظام الدين احمد غازى خان ،حضرت خواجه بافی باللہ کے خلیفہ و خادم خاص تھے کے 944 ماء کو ولادت ہوئی ،حضرت خواجہ کے وصال (۱۲ اھ/۱۲ اء) کے بعد آپ کی خانقاہ جا بہے مسجد فیروزی میں آپ کے

خادم کی حیثیت سے تمام عمر خدمت انجام دی ۴۳۳ اط/۱۳۳۳ اوکووصال ہوا، والد کے انقال کے بعد اکبر بادشاہ نے انہیں آئی ملازمت میں لےلیا بصدمشکل دیوائگی کاروپ دھار کرا کبر کے حوز و الحاد ہے خلاصی حاصل کی اور باقی تمام عمر حضرت خواجہ اور آپ کے مرکز دعوت وارشاد کی خدمت میں صرف کردی آپ کے دونوں کم من بچوں خواجہ کلاں اور خواجه خرد کی تعلیم وتربیت کی ، جب حضرت مجددالف ثانی کے خلاف مخالفین نے مخالفت کا طوفان بریا کیا تو خواجه حسام الدین احمر " ہی اس کاسب سے زیادہ نشانہ بے ، پھر حضرت مجدد الف ثانی سے کدورت رفع ہوگئی ،حضرت خواجہ باقی باللّٰہ کے فرزندخواجہ کلال نے آپ کے احوال و مناقب پر ایک کتاب زاد المعاد کے نام سے فاری نثر میں ۳۳۰ اھا/ ۲۳۳۷ اء کو کھی جو ہم نے ایک مفصل مقدمہ، اردوتر جمہ اور تعلیقات کے ساتھ جارجلدوں میں مرتب کر کے ۲۰۱۳ء کوشائع کی تھی۔

۳۳ حسن برکی این الای ۱۱۵/۳ مرکی این ا

آپ شخ احد برکی (ف ۲۶۱ه/۱۲۱۲ء) کے شاگر دیتھے انہیں شخ احمد برکی کی خدمت میں رہنے کا بھی تھم ملاتھا، جب موصوف خلافت یاب ہوکرا ہینے وطن گئے تو حضرت مجددالف ثاني "نے شیخ احمد مذکورکو حکم دیا کہ اگر تمہیں سفر در پیش ہوتو شیخ حسن برکی تمہارے قائم مقام ہوں گے، اس حکم کے بعد شیخ احمد کا وصال ہوگیا، تو آپ نے شیخ حسن کوان کا جانشین مقرر فرمایاله سال وصال معلوم نہیں ہوسکا۔

## مهم والمستركيء ملا ا، ١٠٠، ١٠١، ١٠١، ١٠١، ١٢١، ١٢٢،

مولا ناحسن ہمدانی تشمیری ، دہلی کے اکابرعلماء ومشائح میں سے تھے ، ان کے والدمولانا محمد ہمدانی (ف ۲۰۰۱ھ/۱۹۵۱ء) بھی ذی علم بزرگ تھے،مولاناحسن نے "مروجه علوم کی محصیل مولانا محمد برزدی قاضی رہلی (ف ۹۹۸هه/۱۵۹۹ء) سے کی اور شیخ عائینلده ملقب به مجم الحق چنتی (ف ۹۹۸هه/۱۵۹۸ع) سیسلوک کی تعلیم حاصل کی <sub>س</sub>ے سلوک کی تعلیم حاصل کی \_ ان کی وفات کے بعد حضرت خواجہ باقی باللّہ سے منسلک ہوئے ،شاعری سے بھی گہرالگاؤ تھا (طبقات شاہ جہانی ۱/۸۷۱-۳۹) ا۵۰اھ/۱۲۲۱ء کو دہلی میں فوت ہوئے اور روضهٔ ملکیار بیران میں دنن کئے گئے (اسراریہ ورق ۲۷۱) یمی مولاناحسن کشمیری تھے جو۸۰۰اھ/۱۲۰۰۱ءکوحضرت مجددالف ثانی " کوحضرت خواجہ باقی باللہ کے حضور لے گئے تھے،خودحضرت نے اس احسان کا اعتراف کیا ہے (۱۲۲/۳) زبدۃ ص ۱۳۸ خواجہ حمام الدین احمد کے وصال (۱۳۳۳ ماھ) پرشخ حسن نے پانچ قطعات تاریخ کیے جوخواجہ كلال نے زادالمعاد (۱۰۸/۴۰۲۲۲۰۲۰۲۳) میں نقل كئے ہیں۔

# ۳۵ حسین مانکپوری ،سید ۱/۱۲۱

موصوف كاعلاقائى تعلق قصبه ما نك بور، صلع يرتاب كره، اله آباد (تاريخ كره ما نك بورمولفه عبدالله علوى قيس، اله آباد ۱۹۱۱ء برص ۱۵ سي تها، شيخ جسين نے سلوک کی مشق کا آغاز حضرت خواجہ باقی باللہ کی خدمت میں کیا ( مکتوبات حضرت خواجه، مشموله کلیات ۱۱۵۵/۱۵) اور تنمیل حضرت مجد دالف ثانی کی خدمت میں رہ کر کی ، حضرت مجددالف ثانی نے اپنے ایک عریضہ (۱/۱۱) میں ان کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے:

سيدشاه حسين بم نز ديك بنقطهٔ پايان از مقام جذبه رسيده است اس طرح مکتوب (۱۸/۱) میں بھی ان کے بارے میں تحریر ہے: ميال شاهسين جم طريق تو حيد دار دو درال محظوظ است بخاطري

آید کهاز آنجابرآ ورده شود تا بحیرت رسد که مقصو داست

میرسیدحسین مانکپوری سے موہڑی شریف کے بزرگوں کا سلسلۂ طریقت حضرت مجددالف ثانی ہے واصل ہوتا ہے، میرسید مانکپوری کے ایک خلیفہ سیدعبدالباسط شے جن کاتعلق تر کستان ہے تھا، وہ وہیں دنن ہیں،جن کے خلیفہ سیدمحمود تر کستانی تھے جن کے مریدین کا سلسلہ مزید گیارہ واسطوں سے خواجہ نظام الدین کیا نوی (مدفون آزاد تشمیر) تک واصل ہوتا ہے جو با باجی محمد قاسم صادق موہڑ وی کے نتیج تھے لے

٢٠٣/ ملا ١٠٣/١

ان کے احوال مروجہ تذکروں میں نہیں ملتے

اسميداحري مولانا ١٠٣،٥٤/٣

آپ حضرت مجددالف ثانی کے خلیفہ تھے (روضۃ القیومیہ ۱۱ ۳۲۰) حضرت مجددالف ثانی نے ملاعبدالکریم سنامی کولکھا ہے:

شيخ احمدي طريقة اي بزرگوارال رااخذنموده متاثره گشته است،

حضرت حق سبحانه و تعالی استقامت برآن کرامت 

ایک مکتوب (۱۰۳/۳) میں ان کے نام کی نسبت اجمیری بھی درج ہے لیکن " مکنوبات کے محشی مولانا نوراحمد امرتسری نے اس کی متبادل احمدی بھی دی ہے، کویا مکتوب الیداجمیری اوراحمدی ایک ہی ہیں۔

۸۳ مید بنگالی، شخ ۱/۸۵۱، ۲۲۰ ، ۲۹۲، ۲۸۲ م

شیخ حمید دانشمند بنگالی کے جداعلی قاضی ضیاء الدین معروف به احمد سالار تیرهویں صدی عیسوی میں نینے صفی الدین شہید (بیڈوہ ضلع ہوگی) کے ساتھ بنگال تشریف لائے ،علاقہ سالارآ بادانہی کے نام پر ہے ، شیخ حمید دانشمندمنگل کوٹ میں پیدا ہوئے، لا ہورا کر مخصیل کی واپس جاتے ہوئے آگرہ میں مفتی عبدالرحمٰن کا بلی مفتی آگرہ کے ہاں قیام کیا،صوفیہ کے منکر تھے اور حضرت مجدد الف ٹائی کے بھی مخالف تھے، اتفاق سے مفتی صاحب کے ہاں حضرت مجددالف ثانی بھی تشریف لائے تو آپ کی نظرعنایت سے ان کی کدور تیں دور ہو گئیں، آپ نے خلافت دے کروطن روانہ کرتے ہوئے ان کو خرقه خلافت دینا جا ہا تو عرض کیا کہ مجھے تو جناب کی صرف کفش مبارک در کار ہیں ، وہ انہیں لے کر بڑے ادب سے رخصت ہو گئے ، ان کی وفات کے بعد بید کلین مبارک ان کے مزار پرطافچہ بنا کررکھ دی گئیں، (آئینہ ویسی مولفہ محمطیع الرحمٰن، پٹنہ ۲ کے 19 و ص ۵۷\_۱۵۷) شاہ جہان اینے والد جہانگیر کے خلاف بغاوت کے دوران منگل کوٹ جاكرين وانشمندس ملاتها (الضأف ١٦٠) حدود ٥٠٠ اه/١٢٠ اءكووصال مواءآب

کے فرزندی خیج حبیب الرحمٰن آپ کے جانشین بنے (حضرات القدیں ۲۱۹/۲) شاہ جہان نے تخت نشینی کے بعد آپ کی خانقاہ کے لئے اسی ہزار رویے سالانہ آمدنی کی اراضی کا فرمان جاری کیا ، مزار کے قریب مسجد بھی شاہ جہان کی تغییر کردہ ہے ، ( آئینہ و لیں ١٢٠ـ١٢١) خان بهادرابوالخير محمصديق (ف١٩٥٦ء)نے شيخ حميد برگالي کے احوال پر تحقیقی کام کیاتھا (ایضاً ۱۲۷) تفصیل کے لئے دیکھئے:

الزبرة المقامات ١٣٦٣ ٣١٣ ٢ حضرات القدس ٣-روضة القيوميه ٢٩/١ ١٣- أئينه وليي مولفه محمطيع الرحمن، بيشنه ٢٥٩١ء وسرحميد ستبطىء سينخ الأأأا

ان کے حالات تذکروں میں نہیں ملتے ، ایک مولانا حمید الدین سنبھلی کا ذکر صاحب نزہمۃ الخواطر (۹۸/۴\_۹۹) نے کیا ہے، اگر انہوں نے ان کا سال وفات ٩٨٣ هـ/٥٧٥اء كتاب اسراريه مين سيصحيح تقل كيا ہے تو اس وفت حضرت مجد دالف ثانی (ولادت ۱۷۳۱هه/۱۵۲۳ء) صرف باره سال کے تنصے،اس کئے حضرت مجد دالف ثاني كي كمتوب اليه بيشخ حميد تنبطي نهيس ہوسكتے۔

### مهر خان اعظم ١١٥٢٥٢٢

مرزاعز بيز كوكه مخاطب به خان اعظم بن تمس الدين خان آنكه ، اكبر بادشاه كا رضائی بھائی تھا، حکومت مغلیہ کی توسیع کے لئے بہت سی فوجی مہمات میں حصہ لیا، وہ اکبر کی ندہبی پالیسی لیعنی اس کے الحادوزند قبہ کے سخت خلاف تھااوراُ سے برا بھلا کہا کرتا تھا،

اور ملک میں اس وجہ سے جو بے جینی تھی سے بھی پریشان تھا، جب وہ گجرات کا گورنر تھا تووہ اکبر سے اجازت کئے بغیر ہی جے کے لئے چلا گیا، وہاں سے اس نے اکبراور اس کے حوزہ ملاحدہ کے خلاف بڑاسخت خط اکبرکولکھا، اکبر کے باربار بلانے پروہ حرمین ،الشریفین سے واپس ہندوستان آگیا اور بدقسمتی سے اکبر کے دین الہی میں اس سے بیعت کرلی ، لیکن اکبر کی وفات کے بعد اور جہانگیر کی تخت سنی سے جب سیاسی حالات میں تبدیلی آئی تو خان اعظم کی حمیت دین بھی بیدار ہونے لگی جس پرحضرت مجدد الف ثانی کے مکا تیب نے مہمیز کا کام کیا، خان اعظم کا ۱۳۳۳ اھر/۱۲۲۷ء کو انتقال ہوا، ماثر الامراء ا/١٤٢- ١٨٩) ديكرحوالول كے لئے ملاحظه و:

Athar Ali: Apparatus fo Empire(بابداداشاریه)

الهم خال خاتال، مرزاعبدالرجيم الهديدي، ١٩٨، ١٩٠، ١٩١، ١٩١،

عبدالرجيم مخاطب به خان خانان بن بيرم خان ، ولادت ٩٦٣ه ١٥٥٦/ وقات ٣٦٠ اه/ ١٦٢٧ اء كوہوئی ، اكبراور جہانگير كے عہد كی فوجی مہمات میں بھر پور حصه ليا ،كين اكبركے دين الهي سے متاثر نه ہوا ، اس كاتعلق امراء كے دين دار طبقه سے تھا وہ حضرت خواجه باقى بالثداور حضرت مجددالف ثاني فيحمي كابهت عقيدت مندتها ،علماء، صوفيه، شعراءاور دیگراہل فن کی اس نے بہت عزت و توقیر کی ،اس نے توزک بابری کاتر کی سے فاری

حضرت مجددالف تانی نے جہانگیر کے عہد میں اس کی دینی حمیت کوخطوط کے

ذر بعیہ بیدار کیا اور اکبر کے زمانہ کی بے دینی والحاد کی تفصیلات ہے بھی آگاہ کیا،اس کے احوال ومناقب برضخیم کتاب ماثر رحیمی کے نام سے عبدالباقی نہاوندی نے تین جلدوں میں لکھی تھی ، جوشا کع ہو چکی ہے۔

۲۲\_خال جهال ۲۲۲،

پیرخان مخاطب به خان جہاں لودی بن دولت خان لودی شاہو خیل ،اس نے جہانگیر کے عہد کی فوجی مہمات میں بھر پور حصہ لیا، بہت ترقی کی لیکن افغانوں کے اکسانے پراس نے شاہ جہان کے عہد میں بغاوت کردی توایک کاروائی کے دوران ۴۰-۱۹۳۰ اء کو مارا گیا (مآثر الامراء ۱۲۱۱ ـ ۲۲۱۷) تفصیلات کے لئے دیکھئے '' خان جہاں لودی''مقالہ شمولہ دانشنا مہزبان وادب فارس درشبہ قارہ ،تہران \_

### سهم\_خصرافغان، حاجی ا/۱۳۷

حاجی خصرافغان سرہند کی ایک مضافاتی نستی بہلول پور میں رہتے ہتھے، پہلے حضرت مجددالف ثاني " كے والدگرامی مخدوم عبدالا حد کی خدمت كاشرف حاصل ہوا تھا، انہوں نے طویل سفر کئے مشارکنے سے ملاقاتیں رہیں حرمین الشریفین بھی حاضر ہوئے۔ آخر حصرت مجد دالف ثاني "كي خدمت مين قرارآيا،حصرت كي مسجد مين يبي اذ ان ديت تھے، حضرت کے سب سے معروف خلیفہ شیخ آدم بنوری (ف400اھ/١٩٣٧ء) پہلے حاجی خصرافغان کی خدمت میں ہی رہتے ہتھے اس کے بعد آپ کے حضور حاضر ہوکر خلافت یاب ہوئے،حضرت مجدد الف ثانی کے وصال کے ایک سال بعد ہی ان کا

٣٥٠ اص/١٢٥ اءكوانقال مواءاب علاقه بهلول بور مين فن كئے كئے (حضرات القدس ٢/١٢مقاح العارفين ٢٨٣ ١٨٨مقاح العارفين ٢٣٧٥)

۱۲۳م خطرخان لودی ۱۲۳۱

كتب تاريخ مين خضرخان لودى كے حالات نہيں ملتے

١١٦٥ - خواجه جهان ١/٥٢١٦

خواجه دوست محمد کا بکی مخاطب به خواجه جہان ، جہانگیر کی شنرادگی کے زمانہ سے اس سے وابستہ تھا، جب اس کی بیٹی کا جہانگیر سے عقد نکاح ہوا تو اس کے مناصب میں ترقی ہوتی گئی، بادشاہ جب آگرہ سے باہرجا تا تو وہاں کی حکومت خواجہ جہان کے سپر د ہوتی تھی ،نماز فجر کے بعداس کی مجلس میں جار گھنٹوں کے لئے مثنوی مولانا روم بڑھی جاتی تھی، (مآثر الامراء ۱۸۲۱\_۲۷۰)

اواخر صفر ۲۹-۱۱۵/۱۱۱۱ء کو لاہور میں اس کا انتقال ہوا (تاریخ محمدی ١٥٣/٥/٢) تفصيل کے لئے دیکھئے:

ا-جهانگیربادشاه:جهانگیرنامه ۱۳۱۱،۹۴ (طبع تهران)

٢- كامكارسيني،خواجه: مآثر جهانگيري ٩٥/١١١، ٢٨٥، وبه بعد

3.Athar Ali: Apparatus of Empire(بامداداشاریه)

۵۷ \_داراب خال ۱/۱۵،۲۱۵،۲۱۱، ۲۲۹، ۱/۸۷

مرزاعبدالرجیم خان خانان کا دوسرابیاتها، بهت سی مهمات میں اینے والد کے

ہمراہ معرکے سرکئے شہرادہ شاہ جہان کے ساتھ بے اخلاصی کی تواس نے اُسے طلب کیا، پھر باغی شنرادہ سلطان برویز کا ساتھ دینے کی وجہ سے جہانگیر نے داراب مرزا کو ٣٣٠ اه/١٣٤٧ء مين قتل كرواديا، اينه باپ كى طرح علماء وصو فيه يه على كورت علماء وصو فيه يه محبت ركھتا تھا، كئ علماء وصلحاء کے وظائف مقرر کررکھے تھے، حالات کے لئے دیکھئے: مآثر رحیمی ، مَّ أَثر الامراء، توزك جها نگيري وغيره .

#### ٢١٨/ واوُرهمولانا ١١٨١١

خواجہ محمد ہاشم تشمی نے حضرت مجدد الف ثانی کے خلفاء میں ایک بزرگ بینخ داؤدسالکی کانام لکھاہے(زبرۃ المقامات ۳۸۹)روضۃ القیومیہ(۱/۳۳۸) میں ہے کہ شخ داؤ دسالکی آپ کےصاحب انکسار ونیستی خلیفہ تنھے کیکن حضرت مجد دالف ثانی سے آ آپ کے نام کے ساتھ کوئی نسبت نہیں لکھی ، آپ نے ملامحد طالب بیا بکی کے نام اپنے مکتوب (۱/۲۲۷) میں انہیں لکھا ہے کہ تمہارے علاقہ میں اخوی اعزی میاں شیخ داؤد آئے ہیں ان کی صحبت کوغنیمت جانو ،اور ریبھی تحریر فرمایا ہے کہ وہ احباب جومیر نعمان بدخشی کی وساطت سے ہمارے طریقہ میں داخل ہوئے ہیں وہ بھی بینخ داؤد کی صحبت کو غنيمت جانة ہوئے يك جا ہوكر حلقهُ ذكركريں اور مكتوبات كے مطالعہ كولازم جانيں حضرت مجددالف ثاني نے اپناایک مکتوب (۲۸۸۱) خان خاناں عبدالرجیم خان کولکھا تو ا نہی میاں شیخ داؤد کے ہاتھ بھیجا، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بیمیاں شیخ داؤدخان خاناں سے متوسل اور وظیفہ باب ہوں گے۔

## کم روروکش، شخ ارام، مه، ۵۷

ان مکاتیب کے مطالعہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ بیددرولیش کوئی صوفی نہیں تھے بلكه منصب دار منص مكتوب الاهمين آب نے مولانا محمد حافظ كى سفارش كى ہے كہ انہيں " سیخ جیو(نواب فرید بخاری) سے وظیفہ دلوادیں ، اسی طرح مکتوب ۱/۲۲ میں لکھا ہے اخوی اعزی میاں مظفر ولد مرحوم مینے گہورن رحم کے قابل ہیں ، مکتوب ا/ ۹۷ میں آپ نے میاں شیخ اللہ بخش کی سفارش کی ہے کہ ان کے وابستگان کثیر تعداد میں ہیں اگروہ آپ سے امداد طلب کریں توان کی مدد سیجئے ، ایک شیخ درولیش جالندھرکے امراء میں سے تھے، ممکن ہے ان سے مراد میں ہول۔ سلطان وفت=جها نگير، نورالدين

## ۱۱۳،۲۵/۳ ملطان سر مندی مولانا ۱۱۳،۲۵/۱۱۱

ان کے احوال تذکروں میں نہیں ملتے ، ایک ملا سلطان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اکبر کے زمانہ میں مدرس تھے (تذکرہ علمائے ہند ۷۷۷)

# ٩٣،٢٨/١ كندرخان لودى ٩٣،٢٨/١

بيرد بلى سلطنت كابا دشاه سكندرلودى نہيں ہوسكتا كيوں كه وہ نو حضرت مجد دالف ثانی کی ولادت اے9ھ/۱۵۹۳ء سے پہلے ہی ۹۲۳ء/کا ۱۵اءکو انتقال کر گیا تھا، پیر ضرورکوئی دوسری شخصیت ہوں گے۔

#### ۵۴/۲ مثاه محمد ،سید ۲/۵۴

شخ شاه محمد بن شخ سلطان محمود عثانی ، شخ مبارک خبری اور میر علی عاشقان سرای میری کے خلیفہ سے ، شاہ محمد فاروقی جو نپور کے اکابر علماء میں سے سے ، مشہور عالم و مدرس ملا محمود جو نپوری (ف ۲۲ ۱ اھ/۱۹۵۱ء) کے نواسے اور شاگر دستھ ۔ شاہ محمد کا ۱۹۲۲ء کو وصال ہوا (تذکرہ علماء ہند ۲۳۱، دیا پورب میں علم اور علماء مهد ۲۳۰)

۵۱\_شرف الدین حسین بدخشی ،خواجه ۱۸۶۱، ۱۸۹، ۱۸۹، ۱۸۹، ۱۸۹، ۱۳۸، ۱۳۰ ۸۶، ۸۲، ۸۲، ۵۹/۳،

مزار شرف الدین حسین بن خواجه معین الدین احمد بن خواجه محود بن خواجه ابن حضرت خواجه الرا (احوال و سخنان خواجه الرا (۱۷ مر بادشاه کے منصب دار تھے بغاوت کے جرم میں گرفتار ہوے، (ذخیرة الخوانین ۱/ ۹۷) خواجه عبدالشہید بن خواجه کابن حضرت خواجه الراسم قند واپس جاتے ہوئے اکبر سے ملنے گئے تو مرزا شرف الدین حسین کی رہائی کے لئے درخواست کی جسے اکبر نے تسلیم نہ کیا تو انہوں نے کہا کہ خدا تمہارا ایمان سلب نہ کرلے (منتخب التواریخ ۱۲۲۱۲) یو تید تو صرف نه بی بنیاد پر معلوم نہیں ہوتی اس کے پس منظر میں تو سیاسی نشیب و فراز کا انداز ہوتا ہے، انہیں بعد میں رہائی مل گئی تھی (ذخیرہ ۱۸۰۱) مصرت مجد دالف ٹانی تے نہ کورہ کمتوبات بنام مرزا شرف الدین سے تو ان کی طلب دنیا پر سرزنش کے تار ملتے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شرف الدین سے تو ان کی طلب دنیا پر سرزنش کے تار ملتے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ

انہوں نے دنیا کی جاہ وحشمت کے لئے سیب مجھ کیاتھا، قریب العہد ماخذ ذخیرۃ الخوانین (۱۱-۸) میں بھی کہی ہے کہرہائی کے بعدوہ دوبارہ حرام خوروں میں شامل ہو گئے تھے، اگر تاریخ محمدی (۲/۱۲/۱۵) میں درج ان کا سال وفات ۹۸۸ ھ درست ہے تو اس وفت حضرت مجدد الف ثانی صرف سترہ سال کے تھے، اس کئے سیر مراسلت بعیداز قیاس ہے، یقیناً بیکوئی دوسر ہے شرف الدین حسین بدخشی ہوں گے۔ ۵۲ می ملا ۱/۱۳۳۱، ۱۳۳۳

ان کے احوال نہیں ملتے

۵۰ ماسم سام سام الدين، مرزا ۱۳/۲، ۵۰

ان کے حالات سے ہم ناواقف ہیں

المرسم الدين على خلخالي، مير ١٨٠٥،١١/٣،٥١١،١١

ميرشس الدين على خلخاني كے حالات تا حال جميں معلوم ہيں ہيں

میر محمد نعمان بدخش کے والد میرسمس الدین بھی معروف بہ میر آبزرگ بھی ہندوستان نہیں آئے وہ تو حضرت خواجہ کے خلافت یاب (۲۰۰۱ھ/۱۹۹۱ء) ہونے سے بل ہی ۱۹۹۴ھ/۱۵۸۵ء کو کابل میں فوت ہو کر دفن ہوئے ہے (مفتاح العارفین، ورق ۲۲۵) اس کے انہیں میرنعمان کے والدگرامی تصور کرنا درست نہیں ہے۔

۵۵ ـ شکیمی اصفهانی ، ملا ۱/۰۰۰/۱

محمد رضا بن خواجه ظهير الدين عبد الله امامي اصفهاني متخلص به شكيبي ،

۱۹۵۷ اه/۱۵۹۵ و جب که عبدالرحیم خان خانان دکن برحمله کرنے کی تیاری میں تھا که شکیبی اس سے متوسل ہوا ، اس کی ولا دیت ۹۲۴ ۱۵۵۲ و کوہوئی ، شیراز اور اصفہان میں مخصیل کی، پھرخانِ خانان کی خدمت میں آیا،۱۲ اھا/۱۲۰ اءکوحر مین الشریفین کی زیارت کے بعدوایس آیا،خان خاناں نے اُسے جہانگیر کی سرکار سے دہلی کی صدارت کا عهده دلوایا،۲۳۰ اط/۱۲۴ ء کووفات یائی، وه ایک بلندیایا شاعرتها، خان خاناں کی فتح سندھ کے واقعات مثنوی کی صورت میں لکھ کر پیش کیے جس کے صلہ میں خان خاناں نے ایک ہزاراشرفی طلائی احمراس کےصلہ میں دی ،مرزاجانی حاکم سندھ نے بھی ایک ہزار اشِر في كامعاوضه ديا بنمونه كلام اور ديكر تفصيلات كے لئے ديكھئے: منتحیی معانی: کاروانِ ہند ۱/۲۳۸\_۱۵۱

#### ۵۲/۱۵ مشير محمد لا موري ملا ۱/۱۵

پنجاب کے اکابرعلماء کی خدمت میں مختصیل کی اور مولویت کے کامل درجہ کے ساتھ حضرت خواجہ ہاقی ہاللہ کی خدمت میں پہنچے اور جذبہ حاصل کیا،موصوف جذبہ کے قہر سے اس قدرمغلوب ہوئے کہ مجذوب ہو گئے ، جنون کی کیفیت بہت عرصہ تک طاری رہی، یہاں تک کہانہیں ہوش آگیا، انہوں نے حصرت خواجہ کے فرمان کے مطابق خود کو درس و تدریس کا پابند کرلیا ، انہوں نے مفردات و مزیدات صرف کی گردان ایجاد کی ، آب کے ارشاد کے مطابق انہوں نے تعلیلات معتلات کوفن لغات کے مطابق اس طرح مرتب کیا کہ تربی کے طلبہ کے لئے مطالعہ آسان ہوگیا، آپ قلعهٔ فیروزی دہلی میں بی درس دیتے تھے اور اینے طلبہ کوسب سے پہلے اس میں مصروف کرتے تھے، اس دوران انبیں دکن کا سفر کرنا پڑااور کتاب زادالمعاد کی تالیف (۱۳۴۷هم۱۹۲۷ء) تک ان کی کوئی خرد ملی میں نہیں آئی تھی (زادالمعاد ۲۲۵/۳ میں ۲۲۹)

یقیناً میاں میٹنج شیرمحمد لا ہوری نے حضرت خواجہ کے وصال کے بعد حضرت ، مجددالف ثانی سے مزیداستفادہ کیا ہوگا،جس کے ہمارے پاس کوئی شواہر ہیں ہیں۔ الماء ١٢٨١، ١٢٩١ ملا ١٨١١، ١٢٩١

مولانا صادق کابلی حضرت مجدد الف ٹائی کے خلفاء میں سے تھے (زبدة المقامات ٣٨٩)، طلب صادق كے ساتھ حضرت خواجه كى خدمت ميں حاضرى کے لئے الدآباد سے روانہ ہوئے ، دہلی جہنچنے پرمعلوم ہوا کہ آپ کا تو وصال ہوگیا ہے ، جس يرموصوف حضرت خواجه كے خاص خليفه حضرت خواجه حسام الدين احمه (ف ۳۲۰۱ه/۱۹۳۳ء) کی خدمت میں آئے،ان کی تشویق برآب سر مندحاضر ہوئے اور روحاتی میدان میں بہت ترقی کی ، کامل ہونے پر انہیں خلافت بھی دی گئی ، انہوں نے لا بهور مین سکونت اختیار کرلی، ان کا ۱۸۱۰ اه/۹۰۲ اء کوانقال بهوار

(حضرات القدس ۱/۵۲۲ \_۲۲۲۲)

۵۸ صالح بدشی کولایی، ملا ۱/۱۲۱۱، ۱۸۲۱ ۱۹۲۱، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۱۳۲۸، 90 ·1/ 11/m

مولانا محمرصالے کولائی بدخشی ،حضرت مجددالف ثانی کے قدیم اصحاب میں سے شيح،ان كالعلق بدخشان كمشهور قصبه كولاب سي تقاء خود حضرت أب كى تعريف ميل فرمايا

كرية تقے، انہول نے حضرت كے شب وروز كے معمولات ايك مجموعه كى صورت ميں آپ کے مین حیات جمع کیا تھا جس کا نام ہدایت الطالبین ہے، جب حضرت سے ایبارسالہ لکھنے کی اجازت طلب کی گئی تو آپ نے فرمایا کہ صرف وہ معمولات تکھیں جوآنسرور علیہ کاعمل ہوں، انہیں اس رسالہ کی تالیف میں حضرت کے مخدومزادوں کی تائید بھی حاصل تھی (زبدة المقامات ٣٧٢) ہدایت الطالبین کے بہت سے خطی نسخے یا کستان وہند کے کتب قانون میں یائے جاتے ہیں ،جواس کے متداول ہونے کا ثبوت ہے، اس کا فاری متن تاحال شاکع نہیں ہوا، اس کاار دوتر جمہ لا ہور ہے 900اءکو معمولات مجدد بیہ کے نام سے چھیا تفام ولانا محرصالح كولاني كا ٢٨٠اه/١٢٨ اء كووصال بوا، (تاریخ محمد کا ١٩٢/٥/١٩١) 09 صالح نبیتا بوری،میر ۱۲۲۱،۱۲۵۱ ان کے حالات میں ملتے ۲۰\_صدرجیان۱/۱۹۵۵۹۹

میرال صدر جہال بہانوی (۲۰ام/۱۱۲۱ء) ملک کے سب سے بڑے مہی ر ہنما ومفتی ۴۰۰۱ھ/۵۹۵اء کواییے دونوں فرزندوں میر بدر عالم اور نظام خان سمیت اكبر بادشاه سے دين اللي ميں بيعت ہوئے ، بدايوني نے لکھائے كدانہوں نے شعر كوئي سے توبہ کرلی ہے اور امید ہے کہ اس طرح وہ لاف گزاف سے بھی توبہ کرلیں گے۔ (منتخب التواريخ ٢٨٢/٣)

امپریل گزییرٔ آف انڈیا (۱۳۱/۲۰) میں بہانی کامل وقوع شاہ آباد تخصیل و ضلع ہردوئی صوبہ جات متحدہ کا ایک گاؤں بتایا گیاہے جسے قنوج کے قاضی سیدعبدالغفار نے آباد کیا تھا، یہ بھی لکھا ہے کہ ان کے بھینچا کبر کے چیف مفتی تھے، جن کا مزار اور مسجد اسی بہانی میں ہے، میراں صدر جہاں کے حالات کے لیے دیکھئے

(۱) منتخب التواريخ ۱۸۷/۳ مرد ۱۸۷ وبد بعد (۲) طبقات شاه جهانی ۱۹۷۹

(۳) مراة العالم ۳۳۵/۲ (۴) آئين اكبرى ، تعليقات بلوخمان ا/۲۱۸

(۵) سروآزاد ۹۲ (۲) نزمته الخواطر۵/۸۱

تعجب ہے کہ محمد بن رسم نے میرال صدر جہال کا سال وفات ۱۰۲۷ھ بحوالہ مراۃ العالم دیا ہے (تاریخ محمدی ۱۴۲/۵/۲) جبکہ مراۃ العالم کے مطبوعہ نسخہ میں ان کا سال وفات ۱۰۲۰ھ/۱۱۲۱ء درج ہے کہ حضرت مجد دالف ثانی کے ساتھ مراسلت کے پس منظر کے لیے دیکھئے: زادالمعاد ۲۵/۲۲ ۲۵

الا \_صدرا، حكيم ١٠٩١

علیم صدرالدین محد ملقب به تیج الزمان بن علیم فخر الدین محد ملقب به میر زامحد شیرازی تقفی حارثی ،عهد جهانگیروشاه جهال کے امراء واطباء میں سے تھے، شاہ جهال کے زمانہ میں ان کو بہت سے اعزاز ملے ۲۰۱۰ سے ۱۹۵۰ء کوانقال ہوا لے دیگر تفصیلات کے لیے دیکھئے ماٹر الامراء ۱۲۵۱ء کا ۱۷۵۰ه

٢٢\_صدرالدين في ١١٠١

ان کے حالات ہیں ملتے ممکن ہے حکیم صدرا مذکورہ ہی ہول

#### ١١٠ صفراحدرومي مولانا اله١١١، ١٥٥٣

ميرصفرا حمدكے والدمير رمضان روم سے ہندوستان آئے اور لا ہور ميں سكونت اختیار کرلی (مقامات معصومی ۱۱/۳)،حضرت مجددالف ثانی،حضرت خواجه باقی بالله سےخلافت یاب ہوکرایک عرصہ تک لا ہور میں مقیم رہے تو جن اصحاب نے بیہال حاضر ہوکر بیعت کی ان میں میرصفر احمدرومی اور ان کے بھائی میرمظفر حسین بھی حلقہ میں داخل ہوکر مقبولِ خاص ہوئے ، آپ یہیں مقیم نتھے کہ آپ کواینے نتیج حضرت کےخواجہ کے وصال (۱۴ اه) کی خبر ملی اوریهاں سے دہلی گئے لے ، انہی میرصفراحدرومی کی دختر ثانیہ رقيه كے ساتھ حضرت خواجہ محمد معصوم سر ہندى كاعقد مسنون ہوا ، مير صفر احمد رومي كالا ہور میں ۱۰۳۸ ھ/۱۲۲۸ء کو وصال ہوا ، اس مبارک شادی کی تحریب لا ہور کے نامور عالم حضرت مجددالف ثانی کے خلیفہ حضرت شیخ طاہر لا ہوری (ف ۴۴۰۱ه/۱۲۳۰ء) نے کی کے میرصفر احدرومی ، ان کے والد میر محدرمضان اور میرمظفر حسین کے مزارات لا ہور میں حدود شہر سے باہر ملتان جانے والی شاہراہ پر ہے ہے، اس وفت ان حضرات کے مزارات لا ہورا یج کیشن یو نیورٹی عقب سول لائنزیولیس اسٹیشن کے اندرا یک عبہ پر ہیں (بیذکور محل وقوع کے مطابق محض ہمارا قیاس ہے) ١١٧ \_صوفي ، شيخ ١/١١

صبح صادق کےمولف میرز امحرصادق مینای اصفحانی متخلص بہصادق لکھتے ہیں

کہان دنوں (۲۱ اھ/ ۱۹۲۲ء) مولا ناخم سورت کی بندرگاہ پر پہنچے، ہیں میرے والد کے ساتھ ان کے اچھے مراسم ہیں ، صوفی مشرب ، تندخو اور درشت مزاج کے آدی ہیں ، وہ اکبر بادشاہ کے عہد میں ایران سے ہندوستان آئے اور گجرات میں آکر مقیم ہوگئے اور مدتوں وہاں رہے ، انہیں ۲۳۰ اھ/ ۱۹۲۲ء کو جہانگیر نے اپنے حضور طلب کیا ، موصوف لا ہور گئے تو راستہ میں ان کا ای سنہ کو انتقال ہوگیا لے عبدالرجیم خان خاناں سے متوسل رہے انہوں نے ان کا وظیفہ مقرر کر دیا اور انہیں اپنے کتب خانہ کا کتابدار بنا دیا ، موصوف عرصہ در از تک خانِ خاناں کی مصاحب میں رہے ، وہ اچھے اشعار کہتے تھے ہے میں انہوں انہیں اکثر علوم پر مہارت تامہ حاصل تھی ، وہ تحقیق و تذکیر اور تصوف میں بھی مشہور روزگار بین ، خانِ خانان کی مصاحب میں رہے ہیں ، اور ان کی کتا بخانہ سے مسلک ہیں ، انہوں بین ، خانِ خانان کی مصاحب میں رہے ہیں ، اور ان کی کتا بخانہ سے مسلک ہیں ، انہوں بین ، خانِ خانان کی مصاحب میں کھی کر خان خانان کے نام معنون کیا ہے جو کتا بخانہ میں میری نظر سے گذر ا ہے ۔ س

دفتر اشعارصوفی تالیف صوفی محمه ہروی مرتبہ ایرج افشار، تہران ۱۳۸۶شکا ندکورہ مولا نامحمد صوفی (ف ۱۹۲۴ه ۱۳۲۴ء) سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ صوفی محمہ ہروی نویں صدی ہجری کے کوئی غیر معروف اور ناشنا ختہ شاعر تھے۔

۲۵ ـ طامر بدخشی، ملاا/۱۲۲،۱۲۲، ۱۲۳،۱۲۲، ۱۲۰،۲۲۸، ۱۲۳،۹۱۲۲ علی ۱۲۳،۹۱،۳۷/۲۳۸

ا می صادق بحواله تذکره نولیی فارس ۲۲۵/۲) می صادق بحواله نزمینه الخواطر ۱۸۱۵ تاریخ محمدی ۱۸۷/۵/۲ س ماژرجیمی ۵۸\_۵۷/۳

آپ بدخشاں کے رہنے والے تھے، نہایت سادہ لوح اور قوی ہیکل تھے، فوج کے افسر تھے، ایک خواب میں حضور علیہ کی زیارت نصیب ہوئی تو آپ کے حکم پر دنیا ترک کردی ،حضرت خواجہ باقی باللہ کی شہرت س کر دہلی کا زُخ کیالیکن آپ کے وہاں بہنچنے سے پہلےحضرت خواجہ کا وصال ہوگیا ، وہاں میرمحد نعمان بدخش سے ملا قات ہو کی تو انہوں نے حضرت مجددالف ثانی کی خدمت میں سر ہند حاضر ہونے کے لئے کہا چنانچیہ آپ بیعت ہوکرعرصہ تک وہاں رہے پھرحضرت نے آپ کوخلافت دے کرجو نیور میں متعین کیا ، انہوں نے طویل عمریائی اور ۱۰۲۷ها ۱۳۷۷ء کو وصال ہوا ( نزمته الخوطر ١٨٥/٥) ليكن تاريخ محمرى (٢٠٠/٥/٢) كے مؤلف نے دیوان خواجہ ہاشم تشمی کے حوالیہ سے شیخ طاہر بدخشی کا سال وفات ۱۹۴۰ه/۱۲۳۰ء لکھا ہے جو درست معلوم ہوتا ہے كيول كهخواجه مشمى تو ٢٤٠ اهسي بهلي بى فوت ہو گئے تھے، نيز ملاحظه ہو: طبقات ِشاه جهانی ۱۰/۱۳ ۳۲

> ٢٧ ـ طاهر ملاء خاوم ١٠٨،٢٥/٣ الكحالات سيهم ناواقف بي ۲۲-طاہرلاہوری،ملا ۱/۲۲۵، ۲۲۲، ۲۵۵

اول الذكر دوم كاتبيب ميس ملاطا هرلا بهورى ،موخر الذكر ميس ملامحمه طاهرلا بهورى درج ہے، زبدۃ المقامات (ص ۱۳۴۰) میں شیخ طاہر لاہوری اور حضرات القدس (٣١٩/٢) میں شیخ محد طاہر لا ہوری لکھا گیا ہے، ہمارا قیاس ہے کہ حضرت مجد دالف ثانی کے رسالہ مکا شفات غیبیہ میں شیخ طاہر کے لیے جوخلافت نامہ لل ہوا ہے اس میں محمد بن

طاہر کتابت کی غلطی معلوم ہوتی ہے ، یہی اجازت نامہ حضرات القدس (۳۲۰/۲) میں بھی نقل کیا گیا ہے جہاں ان کا نام محمد الطاہر ہی لکھا گیا ہے، عام طور پر کسی کا نام محمد طاہر به وتوطا ہر کہدکہ ہی مخاطب کیاجا تاہے۔

حضرت شیخ ملا طاہر لا ہوری (ف ۴۰۰۱ه/۱۳۴۰ء) حضرت مجد دالف ثانی کے اکابر خلفاء میں ہے تھے، آپ حضرت کے صاحبز ادگان کے استاد بھی تھے، آپ ہی کی سعی جمیلہ سے حضرت خواجہ کا نکاح میرصفراحمد رومی لا ہوری کی دختر رقیہ ہے ہوا تھا ، انہوں نے سرہند حاضر ہوکر اس عفت ماً ب سید زادی کے حسن و جمال اور طہارت کی تعریف کی جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یا تو سادات کے اس گھرانہ سے بیٹنے طاہر لا ہوری كاكونى سبى معلق تھايا ميرصفراحمدروى كى صاحبزادياں ان كى شاگردتھيں ، بہرحال حضرت نے جس طرح اس ولیہ دختر کی نغریف کی (مقامات معصومی سرااے) وہ خاندان سے تریم تعلق کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتا ، شیخ محرطا ہرایا ہوری کا مزار مبارک لا ہور کے مشہور قبرستان میانی صاحب میں ہے۔

٢٢ عبدالباقي،مير،سيد ١٩/٢

ان کے حالات تذکروں میں ہیں ملتے

۲۸ \_ عبد الجليل تفانيسري ثم جونيوري، ميخ ١١٢/١١

شیخ عبدالجلیل بن شمس الدین بن نورالدین صدیقی برونوی جو نیوری ، انہون نے اپنے والذگرامی اور ملامحمود جو نبوری سے تحصیل کی ،اس کے بعدیثے محررشید عثانی سے

مجھی استفادہ کیا اور درس و تذریس میں مصروف ہو گئے ، انہوں نے اینے ہم نام شخ عبدالجلیل کھنوی (ف9ارر تیج الثانی ۱۲۰۱ه/۱۷۰۷ء) سے بھی استفادہ کیا،اس طرح شیخ عزیدالحق دہلوی ہے بھی بچھ پڑھاتھا، پھرساری عمر درس ونڈ ریس میں صرف کر دی ٨رشوال ٢١-١١١١١ء كوجو نيوري مين انتقال كيا، وبين دن ہوئے (نزمة الخواطر ۲۰۰/۵، ديار پورب مين علم اورعلاء ٢٠٠/٥) ۲۹/ عبدالحق د ملوی، ملاء شیخ ، فضیلت پناه ۱۱۵/۱، ۲۹/۲

شیخ الاسلام عبدالحق محدث دہلوی (۱۹۵۸–۱۵۰۱ه/۱۵۵۱–۱۲۴۲ء) برعظيم پاکستان و ہند کے عظیم عالم ، مدرس ،مولف اور شیخ طریقت تھے، شیخ سیدمویٰ کیلانی ،حضرت خواجہ باقی باللہ دہلوی اور شیخ عبدالوہاب متقی سے بیعت وارادت تھی ، آپ پرجن اساتذه کا گهراا ژبهان میں شیخ عبدالو ہاب متقی خاص طور پر قابل ذکر ہیں ، اكبر با دشاہ كے الحاداوراس كے حوز ه ملحدين سے ہندوستان كے مسلم معاشرہ كواس كے اثرات سے بچایا ، ہندوستان میں علم حدیث کی ترویج میں آپ کا خاص حصہ ہے ، اسلامی علوم پران کی بیش بها تالیفات آج ملت اسلامیه کی رہنمائی کا ذر نعیہ ہیں تفصیل - کے لئے ویکھئے:

ا\_بركت على منشى: `` مراة الحقائق، رام پور بالهجااء ٢ ـ سيداحمد قادري: تذكرهٔ شخ عبدالحق محدث، يبنه • ۱۹۵۰ س فظامی خلیق احمد: حیات شیخ عبدالحق محدث، د ملی ۱۹۵۳ء تذكره المحدثين ج٠٣ ،اعظم كُرُه سم\_اصلاحی، ضیاءالدین: er++4

حیات علمی خد مات شیخ عبدالحق د ہلی،۱۰۰۱ء

۵ علیم اشرف خان:

+ کے عبدالحی حصاری ۱/۲۲، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۱، ۲/۷، ۲۲

شخ عبدالحی بن جا کر حصاری کاتعلق تر کستان کے مشہور خطہ حصار جو بخارا کے جنوب مشہور خطہ حصار جو بخارا کے جنوب مشرق میں ہے، بعض اوقات اسے حصار شاد مان بھی کہا جاتا ہے جوشال جیمون میں واقع ہے۔ ا

تخ عبدالحی کئی سال حضرت مجددالف نانی کی خدمت میں رہے ، مخدومزادہ خواجہ محمد معصوم سر ہندی کی فرمائش پر مکتوبات امام ربّانی کی جلد دوم مرتب کی ،''نورالخلائق''
اس کا تاریخی نام ہے جس سے ۱۰۲۸ء برآ مد ہوتا ہے جس میں ۹۹ مکتوبات ہیں ، آپ کو خلافت دے کرصوبہ بہار کے شہر پٹنہ بھیجا گیا، جہال حضرت مجددالف ٹانی کے ایک خلیفہ شخ نور محمد پہلے ہی مصروف کارتھے ، انہیں ان کے ساتھ مل کرکام کرنے کا حکم ہواتو یہ قران السعد بن کا منظر بن گیا ، حضرت نے اپنے مکا تیب بنام شخ نور محمد میں ان کے مناقب بیان فرمائے ہیں ہو ہو کی عبدالحی حصاری نے ایک ہی سفر میں دومر تبد جج کیا ہاس مناقب بیان فرمائے ہیں ہو ہوائی حصاری نے ایک ہی سفر میں دومر تبد جج کیا ہاس مناقب بیان فرمائے ہیں ہو مسال کی تھی ہوائی حصاری نے ایک ہی سفر میں دومر تبد جج کیا ہاس مناقب بیان فرمائے ہیں ہو مسال کی تھی ہوائی حصاری نے ایک ہی سفر میں دومر تبد جج کیا ہاس

# اك\_عبدالرمن كابلى مفتى الممام ١٨٢١١٨١

خواجه شيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز خان نقشبندى بخواج كان نقشبنديه وسطى ايشياء

لے ظرائف وطرائف ۲۵۳ کے زبدة القامات ۲۷۲

٣- حفرات القدس ٣١٨/٢ سي فزيئة الاصفياء ١١٣١١ - ١٢٣٨ مزنمة الخواطر ١١٢١٥ -١١٣

کی اولا دمیں سے تھے الا ۱۰ اھ/ ۱۹۵۱ء کوان کی دختر کا نکاح شبرادہ سلیمان شکوہ سے شاہ جہان کی اجازت سے ہوا ، اس کے بعد انہیں ہشت صدی و دوصد سوار کا منصب ملالے اس سے قبل ۱۰۵۷ه/۱۲۴۷ء کوشاہ جہان نے اپنے قیام کابل کے دوران خواجہ عبدالر من كو بدختال كى بخشى كرى برمقرر كيام جهانگير نے جب حضرت مجددالف ثاني كو ايين مصاحبول كے اكسانے بردربار ميں طلب كيا توجومعتقدين اس يے متاثر ہوئے ان میں شہرادہ شاہ جہان بھی تھا ، اس نے علامی افضل خان اور مفتی عبدالرحمٰن کو فقہ کی کتابیں دے کر بھیجا کہ کتب فقہ میں سلاطین ک لئے سجد ہ تحیت کو جائز قرار دیا گیا ہے ، اگر آپ جهانگیرکو بحده کردین تو آپ کوکوئی گزندنہیں پہنچے گا، میں خود بھی اس کا ضامن ہوں، جس پرآ ب نے فرمایا کہ بیرتو محض رخصت ہے،عزیمیت یہی ہے کہ غیرت کو مجدہ ہیں کیاجا تا۔ سے ٢٧\_عبدالرحمن، ميربن مير محد نعمان ١١٨٨

حضرت مجددالف ثاني كے خليفه نامدار مير محدنعمان بدختى كے فرزندار جمند يتھے، ان کے بھائی میرعبدالفتاح لکھتے ہیں:

> علامهٔ محقق ، فهامهٔ مدقق بودند و نمام عمر در تو کل گذراند و مرید حضربت شیخ احمد سرمندی اند، صاحب حال باعمل بودند و بعد از تخصیل علوم ظاہری بدرس مشغول مشتند و بخد مت طبع درس می

> > لے ممل صالح ۱۹۹۱ء اس کا تاریخ افغانستان درعصر کورگانی بهندم ۱۱۰ س حضرات القدس ١١٦/٢

فرمودندودرز مانِ خود پیش روخلق بودندوخوش گووخوش خوی بودندو
معمور الاوقات و دائم العبادات و درطریقه پدران خود بی نظیر
بودند، باابل دل نز دیک واز ابل دول دور بودند، درشب برأت
ازنماز مغرب بلکه رکعت کرده بودند که برحمت حق بیوستند و درسنه
بزارو به فتادوشش و عمر شریف به شادوسه بود و درون گنبدوالد ما جد
خود مدفون گشتند ال

لعنی ۱۰۸۲ء کوبعم ۱۸۳سال وصال ہوا

ساك عبدالعمد سلطان بورى، شيخ ۱۲۹۱، ان كے مالات سے ہم ناواقف بي ساك عبدالعزيز جو نبورى، شيخ ۱۲۹

شیخ عبدالعزیز بن شیخ فخرالدین بن کبیرالدین جو نپوری، اکابرمشائخ میں سے ۲۹ رد جب ۴۴ اھ / کے ارجنوری ۱۲۳۵ء کوفوت ہوئے، ان کی عمر ۸۰ سال سے متجاوز تھی ہے۔

ان کی ولادت جو نپور میں ہوئی ، انہوں نے بعض درس کتب اپنے والدگرای سے پڑھیں ، اورا کثر کتب جو نپور کے دیگر اساتذہ کی خدمت میں بھی پڑھیں ، پھر انہوں نے اپنے والدسے طریقت کی تعلیم حاصل کی ، ان کی وفات کے بعد ان کے سجادہ شین ہوئے ، مشائے کے حالات پران کی ایک کتاب سیرۃ الاولیاء بھی ہے۔ سے

جوچشتی مشاریخ کا تذکرہ ہے (اسلامی علوم وفنون مندوستان میں ۱۳۹)

#### ۵ کے عبدالغفور شمر قندی ، ملا ۱۲۲۱، ۲۰۵ ، ۲۲۵

ملاعبدالغفورسمر قندی حضرت مجدد الف ثانی کے خلیفہ نے (زیدۃ المقامات ٣٨٩)، انہوں نے حضرت کی خدمت میں حاضر ہوکرسلوک کی تعلیم حاصل کی (روضة القيوميه اله٣٠١) موخرالذكر مكتوب ملاعبدالغفورسمر قندى، حاجى بيك فركتي اورخواجه محمر اشرف كابلى كے نام مشتر كه طور برصا در ہواہے جس سے قیاس كیا جاسكتا ہے كه بیا صحاب باہم مصروف مثق تنھ،خواجہ عبدالغفور سمر قندی کے نام حضرت خواجہ محم معصوم سر ہندی کا بھی ایک مکتوب (۱/۱۵۷/۱۳۱۸–۱۳۱۸) ہے ، مولانا عبدالغفور اورمولانا حاجی محرکی حضرت مجددالف ثاني "في عبدالرجيم خان خانان سے سفارش كى ہے كه بير حضرات جو میرے اصحاب خاص میں سے بیں کی امداد کریں (۸/۲) گویا مولانا سمر قندی خانِ خانان سے بھی متوسل تھے، مقامات معصومی کے مؤلف میر صفر احد معصومی نے مولانا سمر قندی کے بوتے خواجہ محمر عزیز بن خواجہ محمد ملتی بیٹاوری سے روایت کی ہے کہ ہمارے دا داحضرت مجد دالف ٹانی کے ایام میس ( قلعہ گوالیار) کے دوران خدمت کے کئے ساتھ تھے(۱۳۲/۳) پیاطلاع بہت اہم ہے جس سے حضرت مجد دالف ٹانی کے معاصر سوارتح عمرياں خالى ہيں ، اسى مولف كابيان ہے كہمولا ناسمر قندى كے فرزندخواجه محد صدیق کی ولادت بیثاور میں ہوئی تھی (۳۳۲/۳) جس سے اس نتیجہ پر پہنچنا د شوار نہیں ره جاتا كه ينتخ مولانا عبدالغفور سمر قندى بيثاور ميں رہتے تھے (مقامات معصومی ٣٢١/٣) مولاناسمرقندی کے ایک صاحبزادے خواجہ محمصدیق بیثاوری (ف ۱۹۲۱ء/۱۸۲۱ء)

حضرت خواجه محمعصوم سرمهندي كے خلیفہ ہنے ، مکنوبات معصومیہ کی نتیوں جلدوں میں خواجہ محمد میں بیٹاوری کے نام حضرت خواجہ کے مکا تیب ہیں اخواجہ بیٹاوری کے پانچ جھ فرزند تنظے جن میں سے خواجہ محمد مین متاز تصحیح خواجہ بیثاوری اور ان کے فرزندوں کے ، مزارات ان دنوں بیٹاورشہر کے وسط میں ریلوے لائن کے ساتھ بل کے بیجے ہیں ہے

٢٧\_عبدالقادر عبم ١٠٥١

ان کے حالات سے ہم ناواقف ہیں

كك عبدالقادرانبالي،مولانا ١١٨٨١، ٥٦/٢، ٩٥، ١١٨١١

ان کے حالات تذکروں میں تہیں ملتے

٨٨ عبدالقادر بن سيخ زكريا ١٨٨

ان کے والد کروڑی گرتھے، موصوف اس ملازمت سے پریشاں رہتے تھے، حضرت مجددالف ثانی سنے نواب مرتضی خان فرید بخاری کواس سے نجات دلانے کے کئے سفارش کی تھی (۱۱ ۲۳) دوسرے مکتوب (۱۱/۵) میں آپ نے نواب کولکھا ہے کہ فضائل مآب سینے زکر یا بڑھا ہے کے باوجود کروڑی گری میں گرفتار ہیں ان کے معاملہ پر توجه كرين، ايك مكتوب (١/١٧) مين آپ نے خواجه جہان خان كو بھى لكھا ہے كہ يتنخ زكريا جو پہلے کروڑی تھے ان دنوں گرفتارزندان ہیں وہ ایک عالم فاصل ہیں جواینے اعمال کے

باعث گرفتار ہیں،آپلشکر میں آگرانہیں نجات دلائیں، شیخ عبدالقادرانہی شیخ زکریا كرورى كفرزند يتفحن كحالات ببس ملته

### 9 کے عبدالکریم سنامی ، ملا ۱/۸ ۲۷

ان کے حالات نہیں ملتے اس مکتوب سے معلوم ہوتا ہے کہ قاضی محمد شریف، شیخ محمد حبیب اور شیخ احمدی ایک ہی علاقہ میں رہتے اور مصروف کارتھے

٠٨ \_عبدالله، پیرزاده ،خواجه 1/277 7/775 ۵۲/۳ ، ۵۹ ، ۳۵

شيخ عبدالله معروف بهخواجه خرد بن خواجه باقى بالله قدس سرهٔ كى ابتدائى تعليم و تربیت حضرت خواجہ کے خلیفہ باصفا خواجہ حسام الدین احمہ نے کی اور جوان ہونے پرآپ کے حکم کے مطابق حضرت مجد دالف ثانی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سلوک کی تعمیل كركے خلافت ياب ہوئے اور حضرت كى خانقاہ ( قلعہ فيروزى ، دہلى ) ميں آكر آپ کے خلیفہ کی حیثیت سے خدمات انجام دیں ، بہت سی کتابوں اور رسائل کے مولف تھے (زادالمعاد ا/۱۳۸۱\_۷۷۱)۲۵رجمادی الاقل ۱۷۲۳/۱۲۳۳ ء کوخواجه فرد کاوصال ہوا، ان کی ولادت ۱۰۱ه/۱۰۲۱ءکوہوئی (ایضاً)

#### ا ٨ \_عبدالله، في مصوفي ١٠١/١٠

ان کے احوال سے ہم ناواقف ہیں ،حضرت مجدد الف ثانی نے اپنے ایک مکتوب (۸۲/۱) میں حاکم پرگنه چرک (جرک سہوکتابت) من مضافات سر ہندوسلطان يور ( پنجاب ) كولكها ہے كه ' شخ عبدالله صوفی از نيكان است بواسطه بعضی حوائج قر ضدار گشنهٔ است، امیداست که مددی در تخلیص در مه اوخوا مهند فرمود "

## ٨٢\_عبدالله، مير بن مير محر تعمان ١١٥١

حضرت مجددالف ثاني "كے خليفه مير محمد نعمان بدختی (ف ٥٩ اط/٩٧٩ اء) کے فرزند تھے، حالات دستیاب بہیں ہوسکے۔

## ٨٨ عبدالطف خوازى، ماجي ٩٨/٣

ان کے حالات مبیں ملتے ٨٨\_عبدالجيد، سيخ ١٢/١

سیخ عبدالجید بن شخ محمفتی لا ہوری ، شیخ عبدالجید کے حالات ہیں ملتے مولف نزہۃ الخواطر (۲۵۹/۵) نے ان کے نام کاعنوان قائم کرکے جو پچھ کھا ہے اس سے حالات پرکوئی روشی ہیں پڑتی ، ان کے والدمولانا شیخ العالم حاجی محد لا ہوری بھی حضرت مجددالف ثاني كمنوب اليه (١/٢١،٣٣ تا٢٩) تقير

# ٨٥ عبدالواحدلاموري مولانا ١١٢١١، ١٠٠١/٠٠

مولاناان اصحاب میں سے تھے جن کی ابتداء میں حضرت خواجہ باقی باللہ نے تربیت فرمانی تھی اور بعد میں خود گوشہ بنی اختیار کرکے ان کوحضرت مجددالف ٹانی کے حوالے کردیے تھے، موصوف کثیر المراقبہ وریاضت تھے، اپنے ایک عریضہ بنام حضرت مجددالف ثانی میں لکھا ہے کہ بعض اوقات نماز کے دوران ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے کہ سجدے سے سراٹھانے کو دل نہیں جا ہتا ، موصوف تجارت کرتے تھے اور تجارتی مال کے کر بخاراتک جاتے تھے لے

٨٢ عبدالوماب عليم الماء

ان کے حالات نہیں مل سکے

٨٨ عبدالوماب سخارى، شيخ ، سيادت پناه ١١٥٥١١

جاجی عبدالوباب دہلوی بخاری اول (۸۲۹ ۱۳۲۵ ۱۳۲۸ ۱۳۵۱) کے ایک فرزندنٹنج محمد یوسف بخاری (ف4۰۱ه/۱۱۲۱ء) تھے جن کے بیٹے و جانشین شیخ عبدالوہاب شے جوحدود ۲۰۱۰ھ/۲۵۰۱ء کومریدین کی کثیرتعداد کے ساتھ جج کے لئے كئے، زادلمعاد میں انہیں اسپنے والدشنج محمد پوسف بخاری كاسجادہ نشین بنا تا گیاہے، انہیں خواجه حسام الدين احمه خليفه وخادم درگاه خواجه باقى بالله سے برسى عقيدت تھى تا آثر الامراء (١٢/١٨) ميں جس عبدالوہاب سخاري كے حاكم دہلي كا ذكر ہے وہ ان سے مختلف

٨٨ عبدالهادى بدايونى المين مستنخ اله٢٧٥

شیخ عبدالہادی بدایونی نے سلوک کی تعلیم کا آغاز حضرت خواجہ باقی باللہ کی

خدمت میں کیا،آپ نے تربیت و تکیل کے لئے انہیں حضرت مجددالف ثانی سے سپرد كرديا،حضرت نے خوداینے ایک عریضہ بنام حضرت خواجہ میں ان کی ترقی سلوک کا ذکر كياہے، ( مكتوبات ١/١١/١٨) وه تعليم سلوك كے دوران مولانا يار محرفته يم كے ساتھ " ایک بی جمره میں رہتے تھے، آپ نے شیخ عبدالہادی کوخلافت دے کر بدایوں بھیجال آپ بدایول کے منکن فاروقی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، ورشعبان ۱۹۰۱ھ/۱۹۲۱ء کوفوت ہوئے ہے

# ٨٩ عبيدالله، خواجه بيرزاده ١٢٢١

سيخ عبيداللدملقب بهخواجه كلال بن حضرت خواجه باقى بالله، كى ولا دت كم ربيع الاقل ۱۰۰ه/۱۰۴۱ء کو ہوئی ، جب حضرت مجددالف ثانی تیسری اور آخری مرتبه حضرت خواجه کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے اپنے دونوں کم من بچوں کو بلا کران پرتوجہ کرنے کا امر فرمایا ، اس کے اثرات ظاہر ہوئے پھر آپ نے ان کی ماؤں پر بھی غائبانه توجه كاحكم ديا ( مكتوبات ١٧٢١)

آپ نے اپنے بچول کی تربیت کے لیے بھی فرمایا، لیکن حضرت خواجہ کی خانقاہ د ہلی کے حالات بچھالیے ہوئے کہ آپ اس کار خیر کے لیے وہاں نہ جاسکے ، بیفریضہ

الزبدة المقامات ١٨٨٨، حضرات القدس ١١١٣١٨ -١٢٥٥، روضة القيوميه ١١٢١ ل سيم احمدى فريدى: تذكره خلفائے حضرات مجدد، مقاله مشموله تذكرهٔ امام ربانی مجددالف ثانی مرتنبه منظورا حمرنعمانى سنهس

حضرت خواجہ کے مرید خاص خواجہ حسام الدین احمہ نے انجام دیا، جب صاحبز ادگان جوان ہوئے تو انہیں ابتدائی سلوک کی تعلیم کے بعد حضرت کی خدمت میں سر ہند بھیجا جہاں سے تھیل اور حصول خلافت کے بعد دہلی واپس آ کراینے والدگرامی کے سجادہ نشین ہوئے ،خواجہ کلال کئی کتابوں کے مئولف شے جن میں زادلمعاد ،مبلغ الرجال ،طبقات حساميه، احوال حضرت ابوز رغفاری اور کلیات خاص طور پر قابل ذکر ہیں ،خواجہ کلاں اور خواجہ خرد دونوں نے حضرت شیخ ،عبدالحق محدث دہلوی کی خدمت میں مختصیل کی تھی ،خواجہ كلال كادبلي مين ١٨رجمادى الاقرل ٢٢١ه ١٢٢٣ عروانقال موال

#### ٩٠/٢ عرب خان،مرزا ١٠/٢

نور محد مخاطب بدعرب خان ، شاہ جہاں کے زمانہ میں منصب دار اور فوجی مہمات میں شامل رہا، خان جہاں لودی کے خلاف شاہ جہان نے دکن کے لئے مہم روانہ کی تو اعظم خان کی ہمراہی میں عرب خان کو ہمراہ بھیجا، دسویں سال جلوس میں اُسے دو ہزاری ذات اور ایک ہزاریانج سوسوار کا منصب ملاء پھریانج سوسوار کا مزید اضافہ ہوا، ٣٢٠ اه/ ٢٥٣ اءكوفوت موايع عرب خان كاايك فرزندمرز اعلى عرب مخاطب به قلعه دار خان بھی منصب دار تھاس

ا9\_علی جان ،مرزا ۱/۹۸

ان کے حالات نہیں ملتے

٩٢ على شمى ءملا ٢٧/٣

ان کے حالات بھی نہیں مل سکے

٩٣ عمك ،خواجه ١/١٢/١

ان کے احوال بھی دستیاب ہیں ہوئے

۹۳\_غازى نائب،ملا ۱/۷۵

مولاناغازی گجراتی حضرت مجددالف ثانی کی طرف سے اجازت یا فتہ تھے، شریعت وطریقت کے بہت یا بند تھے۔ ا

90\_غلام محريث مولانا ١١١/١١١

ان کے احوال سے ہم ناواقف ہیں

٩٤ -غلام محمد مميال، برادر حقيقي حضرت مجدد الف ثاني ١٢/٢،٢٨٧١

میال شخ غلام محمد بن حفرت مخدوم عبدالاحد، حفرت مجددالف نانی کے چھوٹے بھائی سے، اللہ تعالی نے مخدوم صاحب کوآپ کے مرشد، شخ عبدالقدوس گنگوهی کی طرح سات فرزندعطا فرمائے سے، حضرت مجددالف نانی آپ کے چوشے صاحبزادہ سے، آپ سے چھوٹے میال شخ غلام محمد سے کے آپ کے سارے بھائی حضرت خواجہ باقی باللہ قدس سرۂ سے فیض یافتہ سے، حضرت خواجہ نان کی تعریف کرتے ہوئے کھا ہے:

" بينخ مشاراليه (حضرت مجد دالف ثاني ") برادران واقر بإداره، همه مردم صالح واز طبقه علماء، چندی را دعا گوملازمت کرده از جواهرعاليه دانسته استعداد ماي عجب دارندي

### ٩٤ في الله، عيم، ميرزا ١٠٢١٨٥٨٨٠١٠

تحکیم میر فتح الله شیرازی،اینے وفت کے اکابرعلماء میں سے تھے، پہلے دکن کے فر ما زواعلی عادل شاہ ہے متوسل ہوئے ، اس کے لل (۸۸۸ھ/۱۵۸۰ء) کے بعدا کبر بادشاہ نے فرمان بھیج کر اینے ہاں طلب کرلیا ، انہیں امین الملکی کا منصب ملا اور عضدالدوله کاخطاب بھی دیا گیا، ۹۹۴ھ/۵۸۵اءکو ہندوستان کی صدارت پر فائز ہوئے، 494ء/2221ء کوکشمیر میں انتقال کیا ۳ اس وفت حضرت مجدد الف ثانی کی عمر صرف ٢٦ سال تقي گويا جوحضرت خواجه باقی باللہ کے ساتھ اتصال سے پہلے ان سے آپ کی مراسلت ہوئی تھی۔

### ۹۸\_فخ خان افغان ۸۷/۲

فتح خان ملک عنرصبتی (ف ۱۰۳۵ه ۱۲۲۷ه) کا بیٹاتھا، باپ کی زندگی میں ہی اس نے مردانگی وشجاعت کےخوب جو ہردکھائے ، ملک عنبر کی وفات کے بعدوہ نظام شاہی حکومت کا ناظم ومختار بن گیا، بغاوت کی ، قید ہوا، رہائی ملی پھرا قتد ار میں آگیا۔ سے

> المتوبات حصرت خواجه ١٦٥/١٣٠م مشموله كليات كاكاروان مند ٩٩٢/٢ ١٩٩٣م ملضأ سے مازالامراء۱۳۳۸ ۸

## 99\_فرخ حسين مولانا ٢١/٢

ان کا تعلق افغانستان کے علاقہ بدخشاں سے تھا، بعض بشارات کی بنا پر موصوف ہندوستان آئے اور ۱۲-۱۹ اھ/۳۲-۱۱ء کو لاہور میں حضرت مجددالف ثانی سے ملاقات ہوئی،آپ سے بیعت ہوئے، پھرخلافت یاب بھی ہوئے،صاحب نزہریۃ الخواطر (۵/۵) نے ایک ملافرخ حسین ہروی (ف ۲۸۱ه اھ/۱۹۵۸ء) کاذکرکیا ہے جوفنونِ حکمیه،انشاءاورشاعری میں ماہر تھے،وہشنرادہ شجاع بن شاہ جہان کےمقرب تھے، ڈھا کہ میں اس کے ساتھ رہتے تھے۔ وہیں مذکورہ سنہ میں انتقال ہوا، جوان سے مختلف ہیں۔ \*\*ا\_فرید بخاری، شخ ، سیادت بناه ، نقابت دستگاه ۱/۳۲۱ مهر ۱۸۳۲، ۱۸۳۰، ۱۸۳۰، ۱۸۳۰، ۱۸۳۰، ۱۸۳۰، ۱۸۳۰، ۱۸۳۰، ۱۸۳۰، ۱۸۳۰، ۱۸۳۰، ۱۸۳۰، ۱۸۳۰، ۱۸۳۰، ۱۸۳۰، ۱۸۳۰، ۱۸۳۰، ۱۸۳۰، ۱۸۳۰، ۱۸۳۰، ۱۸۳۰، ۱۸۳۰، ۱۸۳۰، ۱۸۳۰، ۱۸۳۰، ۱۸۳۰، ۱۸۳۰، ۱۸۳۰، ۱۸۳۰، ۱۸۳۰، ۱۸۳۰، ۱۸۳۰، ۱۸۳۰، ۱۸۳۰، ۱۸۳۰، ۱۸۳۰، ۱۸۳۰، ۱۸۳۰، ۱۸۳۰، ۱۸۳۰، ۱۸۳۰، ۱۸۳۰، ۱۸۳۰، ۱۸۳۰، ۱۸۳۰، ۱۸۳۰، ۱۸۳۰، ۱۸۳۰، ۱۸۳۰، ۱۸۳۰، ۱۸۳۰، ۱۸۳۰، ۱۸۳۰، ۱۸۳۰، ۱۸۳۰، ۱۸۳۰، ۱۸۳۰، ۱۸۳۰، ۱۸۳۰، ۱۸۳۰، ۱۸۳۰، ۱۸۳۰، ۱۸۳۰، ۱۸۳۰، ۱۸۳۰، ۱۸۳۰، ۱۸۳۰، ۱۸۳۰، ۱۸۳۰، ۱۸۳۰، ۱۸۳۰، ۱۸۳۰، ۱۸۳۰، ۱۸۳۰، ۱۸۳۰، ۱۸۳۰، ۱۸۳۰، ۱۸۳۰، ۱۸۳۰، ۱۸۳۰، ۱۸۳۰، ۱۸۳۰، ۱۸۳۰، ۱۸۳۰، ۱۸۳۰، ۱۸۳۰، ۱۸۳۰، ۱۸۳۰، ۱۸۳۰، ۱۸۳۰، ۱۸۳۰، ۱۸۳۰، ۱۸۳۰، ۱۸۳۰، ۱۸۳۰، ۱۸۳۰، ۱۸۳۰، ۱۸۳۰، ۱۸۳۰، ۱۸۳۰، ۱۸۳۰، ۱۸۳۰، ۱۸۳۰، ۱۸۳۰، ۱۸۳۰، ۱۸۳۰، ۱۸۳۰، ۱۸۳۰، ۱۸۳۰، ۱۸۳۰، ۱۸۳۰، ۱۸۳۰، ۱۸۳۰، ۱۸۳۰، ۱۸۳۰، ۱۸۳۰، ۱۸۳۰، ۱۸۳۰، ۱۸۳۰، ۱۸۳۰، ۱۸۳۰، ۱۸۳۰، ۱۸۳۰، ۱۸۳۰، ۱۸۳۰، ۱۸۳۰، ۱۸۳۰، ۱۸۳۰، ۱۸۳۰، ۱۸۳۰، ۱۸۳۰، ۱۸۳۰، ۱۸۳۰، ۱۸۳۰، ۱۸۳۰، ۱۸۳۰، ۱۸۳۰، ۱۸۳۰، ۱۸۳۰، ۱۸۳۰، ۱۸۳۰، ۱۸۳۰، ۱۸۳۰، ۱۸۳۰، ۱۸۳۰، ۱۸۳۰، ۱۲۳۰، ۱۸۳۰، ۱۸۳۰، ۱۸۳۰، ۱۸۳۰، ۱۸۳۰، ۱۸۳۰، ۱۸۳۰، ۱۸۳۰، ۱۸۳۰، ۱۸۳۰، ۱۸۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۲۳۰، ۱۳۳۰، ۱۲۳۰، ۱۲۳۰، ۱۲۳۰، ۱۲۳۰، ۱۲۳۰، ۱۲۳۰، ۱۲۳۰، ۱۲۳۰، ۱۳۳۰، ۱۲۳۰، ۱۲۳۰، ۱۲۳۰، ۱۲۳۰، ۱۲۳۰، ۱۲۳۰، ۱۲۳۰، ۱۲۳۰، ۱۲۳۰، ۱۲۳۰، ۱۲۳۰، ۱۲۳۰، ۱۲۳۰، ۱۲۳۰، ۱۲۳۰، ۱۲۳۰، ۱۲۳۰، ۱۲۳۰، ۱۲۳۰، ۱۲۳۰، ۱۲۳۰، ۱۲۳۰، ۱۲۳۰، ۱۲۳۰، ۱۲۳۰، ۱۲۳۰، ۱۲۳۰، ۱۲۳۰، ۱۲۳۰، ۱۲۳۰، ۱۲۳۰، ۱۲۳۰، ۱۲۳۰، ۱۲۳۰، ۱۲۳۰، ۱۲۳۰، ۱۲۳۰، ۱۲۳۰، ۱۲۳۰، ۱۲۳۰، ۱۲۳۰، ۱۲۳۰، ۱۲۳۰، ۱۲۳۰، ۱۲۳۰، ۱۲۳۰، ۱۲۳۰، ۱۲۳۰، ۱۲۳۰، ۱۲۳۰، ۱۲۳۰، ۱۲۳۰، ۱۲۳۰، ۱۲۳۰، ۱۲۳۰، ۱۲۳۰، ۱۲۳۰، ۱۲۳۰، ۱۲۳۰، ۱۲۳۰، ۱۲۳۰، ۱۲۳۰، ۱۲۳۰، ۱۲۳۰، ۱۲۳۰، ۱۲۳۰، ۱۲۳۰، ۱۲۳۰، ۱۲۳۰، ۱۲۳۰، ۱۲۳۰، ۱۲۳۰، ۱۲۳۰، ۱۲۳۰، ۱۲۳۰، ۱۲۳۰، ۱۲۳۰، ۱۲۳۰، ۱۲۳۰، ۱۲۳۰، ۱۲۳۰، ۱۲۳۰، ۱۲۳۰، ۱۲۳۰، ۱۲۳۰، ۱۲۳۰، ۱۲۳۰، ۱۲۳۰، ۱۲۳۰، ۱۲۳۰، ۱۲۳۰، ۱۲۳۰، ۱۲۳۰، ۱۲۳۰، ۱۲۳۰، ۱۲۰۰، ۱۲۳۰، ۱۲۳۰، ۱۲۳۰، ۱۲۳۰، ۱۲۳۰، ۱۲۳۰، ۱۲۳۰، ۱۲۳۰، ۱۲۳۰، ۱۲۳۰، ۱۲۳۰، ۱۲۳۰، ۱۲۳۰، ۱۲۳۰، ۱۲۳۰، ۱۲۳۰، ۱۲۳۰، ۱۲۳۰، ۱۲۳۰، ۱۲۳۰، ۱۲۳۰، ۱۲۳۰، ۱۲۳۰، ۱۲۳۰، ۱۲۳۰، ۱۲۳۰، ۱۲۳۰، ۱۲۳۰، ۱۲۳۰، ۱۲۳۰، ۱۲۳۰، ۱۲۰۰، ۱۲۳۰، ۱۲۳۰، ۱۲۳۰، ۱۲۳۰، ۱۲۳۰، ۱۲۳۰، ۱۲۳۰، ۱۲۳۰، ۱۲۳۰، ۱۲۳۰، ۱۲۳۰، ۱۲۳۰، ۱۲۳۰، ۱۲۳۰، ۱۲۳۰، ۱۲۳۰، ۱۲۳۰، ۱۲۳۰، ۱۲۳۰، ۱۲۳۰، ۱۲۳۰، ۱۲۰۰، ۱۲۳۰، ۱۲۳۰، ۱۲۳۰، ۱۲۰۰، ۱۲۰۰، ۱۲۰۰، ۱۲۰۰، ۱۲۰۰، ۱۲۰۰، ۱۲ 449.444.041.041.041.041.04.14

نواب مرتضی خان فرید بخاری حضرت خواجه باقی بالله کے مرید خاص ہتھ، حضرت خواجه تلاش شيخ میں جب وسطی ایشیاء سے ہندوستان آئے تو نواب صاحب ان سے متاثر ہوئے، وہ آپ کے ساتھ باباعلی والی (ف401ء ۱۵۹۳ء) کی خدمت میں تشمیر بھی گئے ،حضرت خواجہ حصول خلافت کے لئے لا ہور سے امکنہ (من مضافات سمرقند) گئے تو آپ اینے وابستگان کو بہاں چھوڑ گئے جن کی کفالت کی ذمہ داری نواب سیخ فریدنے قبول کرلی ،نواب صاحب حضرت خواجہ سے بیعت ہونے کے بعد آپ کے خلفاءخصوصاً شخ تاج الدین منبهلی اورحضرت مجددالف کی خدمت میں زیرتر بیت رہے،

یہاں تک کدانہوں نے حضرت خواجہ کے حین حیات سلوک کی بھیل کر لی ،اس لئے آپ اییے مکا تیب میں انہیں' قبلہ گاہی'' لکھا کرتے تھے ، حضرت مجدد الف ثانی نے نواب صاحب کی اس امدا د کوسرا ہے ہوئے لکھا ہے کہ حضرت خواجہ ان کی اس معاونت کوخانقاہ کے درویشوں کی کشائش باطنی کا سبب سمجھتے تھے ہے نواب صاحب حضرت مخدوم جہانیاں جہاں گشت بخاری کی اولا دمیں سے تھے، وہ جہاں جہاں بھی رہے گئ محلے آباد کئے ، دہلی کےمضافات میں انہوں نے جوبستی بسائی وہ ان کے نام سے فرید آبادآج بھی موجود ہے جہاں انہوں نے بہت سے صلحاء وعلماء کو وظائف دے کربسایا، مسجداورسرائے بھی تغییر کروائیں ،نواب صاحب ۲۵ ۱۰۲۵ ھ/۱۲۱۲ء کوفوت ہوکر دہلی میں دن ہوئے۔سے

ا • ا فريد تفانيسري، ينتيخ ١٠١٨

ان کے حالا تذکروں میں نہیں ملتے

۲۰۱\_فريد رانهوني، شيخ ۱۹۹۸

ان کے احوال سے ہم ناواقف ہیں

١٠٠١ فيض الله بإني بني بمولانا ١٠٠١

ان کے حالات متعارف تذکروں میں نہیں ملتے

## ١٠١-قاسم ،خواجه ١/٠٩

خواجه قاسم، مخاطب به عقیدت خان (ف ۴۴۰ ۱۵/۱۳۴۰) جهانگیر وشاه جهان کے امراء میں سے تھا۔ ہزاری ویا نجے صدسوار کے منصب پرفائزر ہا احضرت مجددالف ثانی " " کی کرامات کے سلسلہ میں ایک کرامت نمبر مہم کاراوی بھی ہے جہاں اسے خواجہ قاسم فیلج خاتی ملقب به عقیدت خان لکھا گیا ہے ، اس نے حضرت کی خدمت میں آ کر دولت مند ہونے کے لئے دعا کرنے کی درخواست کی تو آپ نے اپنے کشف سے فرمایا کہ تو ہزاری منصب پرمعمور ہوگا۔ بے

# ۵+ا\_قاسم على بدختى، ملا ١١٨١١

ملاقاسم على بدخش نے حضرت خواجہ باقی باللہ کی خدمت میں سلوک کا آغاز کیا، پھرآپ نے انہیں حضرت مجددالف ٹائی کی خدمت میں بھیجا، جہاں آپ سالہا سال رہے،آپ نے خوداینے ایک عرفی میں حضرت خواجہ کوان کے بارے میں لکھاہے: حال ملا قاسم علی بهتر است ،غلبهٔ استهلاک واستغراق است واز جميع مقامات جذبه بفوق قدم نهاده و.... س مولانا قاسم على رااز مقام بميل تصيبي ہست... ہے مولانا قاسم علی حضرت مجددالف ثانی کے وصال (۱۲۴۲ه/۱۲۲۲ء) کے بعد والبس دہلی آ کرخواجہ حسام الدین احمد کی خدمت میں رہنے لگے تھے اور تاحیات لے تاریخ محمدی ۲۰۱/۵/۲ کے حضرات القدس ۱۸۲/۲ سے مکتوبات ۱۱/۱۸

س الفياً الله ١١ الماله

وابستذر ہے، انہوں نے آپ کے حکم پرخواجہ کلال ،خواجہ خرداورخواجہ جمال الدین حسین بن خواجه حسام الدين احمداور آپ كى دختر كى تعليم وتربيت بھى كى تھى ، ملا قاسم على كاوصال ا كبرآباد ميں حدود ٢٦٠١ه ١٦٣٢ اء كوہوا، وہيں دفن ہوئے لے

#### ٢٠١١ قربان بيك، صوفي ١/١١١١١٠

صوفی قربان قدیم ، آپ کے خلیفہ اور صاحب حال و ذوق تھے ، سنت نبوی الیستی کے بہت یا بند تھے اس نام کے دوحضرات آپ کے خلافت یا فتہ تھے، زبدة المقامات میں آپ کےخلفاء کی فہرست میں ایک کوصوفی قربان قدیم اور دوسرے کو جدیدلکھ کر فرق بتایا گیاہے سے ان میں ہے مکتوبات میں موخرالذ کر کے نام کے ساتھ بھی جدیدلکھا گیا ہے لہٰذا اول الذکر قدیم ہوئے ،مولانا نوراحمہ امرتسری محشی مکتوبات نے پہلے صوفی قربان کے حاشیہ میں لکھاہے ' صوفی کہ بنام قربان بوداو بہ ارتئج یز دال بود 'سے یقیناً بیم توبات کے سی قلمی نسخہ کے حاشیہ پر کسی مالک نے لکھا ہوگا گویا صوفی قربان قديم كاتعلق علاقه ارتنج يزدال يسة تهابه

#### ١٠٠١ قربان جديد، صوفي ١٠٥١

یہ بھی حضرت مجد دالف ثانی " کے خلفاء مخصوص میں سے نتھے ہے تفصیلی حالات معلوم ہیں ہوئے۔

# 

حضرت خواجہ باقی باللہ کے فیض یا فتہ اور برادر نبتی تھے، حضرت خواجہ کے ساتھ 
''ہم قوی وہم الوی'' کی نسبت بھی رکھتے تھے ، یعنی حضرت خواجہ کی طرح خلبی ترک 
" افغان تھے ،ان کے والد میر محمہ جان مدعو ہنے بہا در بنگال کے حاکم اعلیٰ حضرت سلیمان 
کردانی کے داماد تھے ، قبلی خان اکبر کے زمانہ میں لا ہور کے گور نربھی رہے اور اس کے 
حوزہ ملحہ مین کا ان پر کوئی اثر نہیں تھا۔ متصلب سی تھے اور روزانہ قر آن مجیداور حدیث 
شریف کا درس بھی دیتے تھے۔ حضرت مجددالف ٹائی " نے تسلیم کیا ہے کہ لا ہور میں ان کا 
وجود غنیمت ہے اور ان کی کوشش سے یہاں احکام شرعیہ کو بہت رواج ہوا ہے انواب قبلی 
خان کا ۲۲ نا میں ۱۲۲ اء کو پشاور میں انتقال ہوائی نواب قبلی خان کے سارے فرزند 
بڑے بڑے مضبوں پر فائز رہے ، شجرہ اور ان کے خاندان کے بعض حضرات کے حالات 
زادالمعاد (۲۲ نا میں ملاحظہ کریں۔

# ٩٠١ قليم الله بن قليم خال ١٨٥٠/١٨١١، ١٨٢٢

نواب قلیح خان کے گئ فرزند تھے، ان میں سے قلیح اللہ اپنے والد کی طرح متق اور گئی رسائل کے مولف تھے، انہوں نے ایک رسالہ حضرت مجد دالف ثانی آئی کی خدمت میں بھیجاتھا، جس کے مطالب پڑھ کر آپ نے خوشی کا اظہار فر مایا تھا۔ سے مطالب پڑھ کر آپ نے خوشی کا اظہار فر مایا تھا۔ سے نواب قلیح اللہ نے اپنے خانوادہ کے احوال پر ایک رسالہ بھی لکھا تھا جو تاریخ محمدی

کی تالیف ۱۲۱۱ه/۱۸۷۷ء تک موجود اور اس کے مولف کے پیش نظرتھا (۲۰۷۱۵۱۲ وبه بعد) ، من الله كايك فرزند شهاب الدين قلى (ف٣٠١١هـ/١٩٩١ء) بهي تقايل

٠١١ كبير، يتن ١١١٥ ٩٢،٩١/

فينتخ كبيربن شيخ منورلا هوري

شیخ کبیر نے علوم متداولہ کی تخصیل اینے والد اور خسر میاں شیخ سعد اللہ بني اسرائيل كي خدمت ميں كى ، ملك الشعراء ابوالفيض فيضى كا تقرب حاصل تھا ، بدايو ني نے لکھا ہے کہ وہ بادشاہ شناس بھی ہیں ،اس کی صحبت میں شیخ کبیرافیون خور ہو گئے تھے ، بدایونی نے انہیں افیون کے ارتکاب، رعونت، دروغ ولاف سے توبہ کی تو فیق کے لئے دعا کی ہے، انہوں نے بدایونی کو جوخط لکھا تھاوہ بھی انہوں نے نقل کر کے محفوظ کرلیا ہے۔ ان کے والدیشنخ منورلا ہوری تھے، شخ منوزلا ہوری (ف1۱۰۱ه/۲۰۱۱ء) اکابرعلماء میں سے تھے، اکبر بادشاہ نے انہیں جراً مالوہ بھیج کروہاں کی صدارت ان کے سپر دکر دی، جہاں وہ دس سال تک مقیم رہے ، پھر بادشاہ نے انہیں معزول کر کے قلعہ گوالیار میں قید کردیا، جہاں وہ پانچ سال تک قیدرہے،سلطان نے انہیں دربار میں طلب کیا،ان پر بڑے اشتعال سے غضب کیا جس سے وہیں فوت ہو گئے ،غوتی مانڈوی اور بخاور خان نے ان کی بہت ی تصانیف کاذکر کیا ہے۔ سے ان کی تعش لا ہور لا کر دفن کی گئی ہے

> لے تاریخ محمدی ۱۲۱۲ میر منتخب التواریخ ۲۲۱۳ س گزارابرار ۲۳۲ ۱۳۵۱مراةالعالم ۱۲۲۳ س گزار۱۳۲ ۱۳۵۸

ان کے فرزنداور حضرت مجددالف ٹانی سے مکتوب الیہ شیخ کبیر کا۲۱ اھ / کا۲۱ ء کواحمہ آباد ( کجرات ) میں انتقال ہوا، ان کامدن بھی وہیں ہے۔

ااا کو چک بیک حصاری ۱/۱۱

ان کے حالات دستیاب ہیں ہوئے۔

۱۱۱\_گداءخواجه ۲۹/۲

حاجی خواجہ گدا، حضرت مجددالف ٹانی سے خلیفہ میر محمد نعمان بدخش کے مزید ہے، جہاں آباد میں رہتے تھے اور ان کی عمر تقریبا سوسال ہوئی تھی شوال ۹۵ واھ / ٢٧٨٢١ء كوانقال بهوا، ميرصاحب كفرزندمير عبدالفتاح لكصة بين:

> حاجی گدا از مریدان حضرت میر محمد نعمان در شهر جهال آبادی بودعمرش نزد كيب بصدسال رسيد ششم ماه شوال سنه بزار ونو دون رحلت كرده يج

> > ١١١هـ لاله بيك ١١١٨

لاله بيك متخلص لعلى مخاطب به بازبها دروجها نكيرقلى خان نے جہائكير كے عہد میں خوب ترقی کی ، بڑے بڑے مضبول پرفائز ہوا سے اس کے والد کانام شاہ کی برخشی تھا، لاله بیک شنراده سلطان مراد سے متوسل تھا، بدایونی نے لکھا ہے کہ اُسے علم تاریخ وسیر پر

> امراة العالم ١٢٢٣ ع مقاح العارفين ٢٥٩ب سے جہانگیرنامہ بامداد اشاریہ و ماٹرجہانگیری بامداد اشاریہ (جہانگیرفلی خان)

وقوف کامل حاصل ہے، وہ شاعر بھی تھا، انہوں نے لالہ بیک لعلی کا ایک شعر بھی نقل کیا ہے لے لعل بیک تعلی صوفیہ کے ایک تذکرہ ثمرات القدس کا بھی مولف ہے ہے اس تذکر ہے کا پورا نام ثمرات القدس من شجرات الائس ہے، اس کا ایک خطی نسخ بیشنل میوزیم آف یا کستان کراچی میں تھا جومخطوطات کی نمائش کے لئے ڈھا کہ بھیجا گیا تو یا کستان کا وہ مشرقی حصہ پاکستان سے الگ ہوکر بنگلہ دیشن بن گیا جس سے وہ تمام مخطوطات وہیں رہ گئے ، ثمرات القدس حاج جوادی کی سے تہران سے شائع ہو چکا ہے، جس کے مقدمہ میں مرتب نے لالہ بیگ کے قصل حالات لکھے ہیں، لالہ بیگ تعلی کا انقال ۱۱۰اھ/۲۰۷۱ء کوہوا سے سماا۔مامحمود،میر ۸۳/۳ = میرمامحمود

۱۱۵\_محتِ اللّٰد مانكيوري ، ميرسيد 1/127,007,0070 2000 1/61267

تمیر محت الله مانکپوری ، علوم دیدیه سے بہرہ ور سے پہلے سے محمد بن فضل اللَّد بر ہانپوری (ف ۲۹-۱۱۵/۱۳۴۱ء) کی خدمت میں پہنچے، وہاں ایک مدت تک قیام كركےخلافت حاصل كى ،اس كے بعد حضرت مجد دالف ثانی كےخلفيہ مير محمد نعمان بدخشی کی خدمت میں حاضر ہوئے جہاں حضرت کا نام اور مکتوبات کا اکثر ذکر ہوتار ہتا تھا جس سے ان کوحضرت کی زیارت کا اشتیاق ہوا ، موصوف مدت دراز تک سر ہند شریف میں رہے، حضرت نے اپنے ایک مکتوب بنام میر محد نعمان میں لکھا ہے کہ میر سیدمحتِ اللّٰہ درجات فنا پر پہنچ کراجازت حاصل کر کے مانکپور کے لئے مرخص ہو چکے ہیں لیکن پچھہی عرصہ کے بعدانہوں نے اپنے خطوط بنام حضرت مجددالف ثانی میں اپنے اہل وطن کی ایذارسانی کی شکایت کی جس پرآپ نے انہیں صبر کرنے کی تلقین فرمائی ، پھر باربار ، اصرار کرنے پرانہیں الہ آباد جانے کا حکم ہوا، تو وہیں گوشہ بینی اور ذکر الہی میں زندگی گذارنے لگے۔ ان کامزار بھی الہ آباد میں ہے ہے

١١١ محت على مولانا ١/٢٢١

مولا نامحت علی سندھی ، اکابرعلماء میں سے تنصان کاتعلق قوم او یماق چغتا سے تھا،ان کے والداخوندصدرالدین ہمایوں بادشاہ کے ساتھ آئے اور تھے میں مقیم ہو گئے، مولا نامحت علی کی ولا دت و ہیں ہوئی ،عبدالرجیم خان خاناں نے ۱۰۰۰ھ/۱۹۵۱ء کو جب سندھ فتح کیاتو مولاناان کے ہمراہ آئے ، جج پرجاتے ہوئے شخ محد بن فضل اللہ برہانیوری کی خدمت میں گئے اس وفت ان کی عمرتیں سال تھی ،انہوں نے مولا نا کوا جازت ارشاد بھی دے دی، جے کے بعد مولا ناوا پس آئے تو ہر ہانپور میں قیام کرلیا اور پھراپیے بیٹے مذکور سے وابستہ ہو گئے ،مولانا فارسی میں شعر بھی کہتے تھے۔

محمرصال کنبوہ نے ان کے اشعار ومثنوی بھی نقل کی ہے سے مذکورہ مولف نے مولاً نا کا سال وفات ہزار لکھ کر ہاقی بیاض رہنے دی ہے۔ ہے مولا نا عبدالحی حسنی نے

ك زبدة المقامات ٢٨٣١٣٨٢ كروضة القيوميه ١٢٣٣١ س عمل صالح ٢٨١١٣٨١ م اليناس/١٨٢

سال وفات حدود ۱۹۰۰ ه قیاس کیا ہے احسام الدین راشدی نے مولانا محت علی سندھی بررسالهاردومين ايك مفصل مقاله لكهاتها وتشنخ تاج الدين سنبهلي يسيجهي صحبت رهتي تقلي سي درولیش نهادو فانی مشرب واقع شده و در طرز تصوف تذکیر و شخفیق جنید و بایزیدونت و زمان خوداست سے نہاوندی نے مولانا کے بہت سے اشعار بھی نقل کئے ہیں ہے

كاا محدلا مورى، حاجى، مولانا شيخ العالم ١٢٢١، ٢٣٠، ٢٣٠، ٢٣ مولا نا حاجی محمد لا ہوری بن قاضی صدر الدین لا ہوری ، اکا برعلماء ومشائخ بیس سے تھے،ان کے والدمولانا قاضی صدرالدین لا ہوری کوجولا ہور کے قاضی تنھے اکبرنے ان کومعزول کرکے تجرات کے شہر بہڑوچ کا قاضی بنا دیا ہے ان کے فرزندیشنج محد ایک قابل عالم تنصےوہ وہیں اینے باپ کے قائم مقام ہوئے (ایضاً) غوتی مانڈوی نے ان کی تعریف کرتے ہوئے لکھاہے:

> قاضي محمدنام كه درجميج علوم وفنون و درابواب فقروفنا و در روش سلوك وتصوف فردكامل است .... يخ لا ہور میں ان کے ایک ہم نامی مفتی محمد لا ہوری تھے جو بڑے مدرس شے کیکن وہ قاضی محمد لا ہوری ہے مختلف شے ، ان کے حالات بدایونی نے دیے ہیں۔ ہے

کے ندمت الخواطر ۳۲۲/۵ مع اسرارید ۲۲۷ مع ماثر دھیمی ۱۹۰/۳ مع ماثر دھیمی ۱۲۹۰۱۳ م ہے منتخب التواریخ ۵۸/۳ کے گزارابرار ۲۷۸ کے منتخب التواریخ ۱۰۴/۳۰۱ € MAZ €

٨١١ \_ محمد اشرف كابلي ، خواجه 1+4/14,44/

آپ حضرت مجددالف ثانی کے خاص اصحاب میں سے تھے، آپ نے انہیں ، فنائے اتم کی خوشخری دی تھی ، انہوں نے سلوک کی ممل تعلیم حاصل کی تھی۔ ا 119 محرافظل بمولانا ١٢٣٨

مولانا خواجه محمدافضل بدخشي كى خواجه حسام الدين احمه كے ساتھ رشتہ دارى تھى اورآپ نے اپنے فرزندوں کے ساتھ ان کی پرورش کی تھی ، وہ بہت جلد فارغ ہوکر مرتبہ مولویت پرفائز ہو گئے تھے، موصوف حضرت خواجہ باقی باللہ کی درگاہ میں درس دیتے تھے،آپ نے انہیں حضرت مجددالف ثانی کی خدمت میں بھیل سلوک کے لئے بھیجاتھا، پھرشاہ جہاں نے انہیں آگرہ بلا کروہاں کی قضا کامنصب ان کےحوالہ کیا،وہ بادشاہ کے ہمراہ شمیر کے سفر پر بھی گئے تھے، حضرت خواجہ محمدافضل کو حضرت خواجہ محمد معصوم سر ہندی سي بھی عقيدت تھی تا انہيں حضرت خواجه عبيد الله مروح الشريعت بن خواجه محمعصوم کی طرف سے خلافت ''بطریق سفارت' بھی حاصل تھی سے موصوف نے حضرات صاحبزادگان کے ہمراہ جے کے لئے ۲۲ واھ/ ۱۹۵۱ء سفر کیا تھا ہے

> لے روضة القيومير البهم، زبرة المقامات ١٨٨٩ كے مكتوبات معصومير ١١٨١١ سے خزیدالمعارف ۵۲ سے زادالمعاد۱۱۳۳۳ ۱۳۵۵، ۱۲۳۲ ۵۲ س

### ١٩٩٠ مرامين كاللي ملا ١٩٩٠١ ١٩٩٠

حضرت مجددالف ٹانی " کے معتمد علیہ تھے ، آپ نے اپنے ایک مکتوب (۲۳۲/۱) بنام میرمحدنعمان برخشی میں میرصاحب کواطلاع دی ہے کہان دنوں مجھ پر بلند علوم ومعارف کا ورود ہوا ہے میں نے مولا نامحدامین کے ہاتھ اپنے دومسودات آپ کو بھی جیں ایک میں حضرت خواجہ باقی باللہ کی بعض رباعیات کی شرح ہے جووصدت الوجود سے متعلق ہیں ، دوسرے اپنے دو مکا تیب بنام فرزندی ارشدی ہیں ، ایک اور مکتوب سے متعلق ہیں ، دوسرے اپنے دو مکا تیب بنام فرزندی ارشدی ہیں ، ایک اور مکتوب معتمد موتا ہے کہ ملائحہ امین کی والدہ بھی حضرت مجددالف ٹانی سے بیعت شمیں اور وہ بھی اپنے مکا شفات اصلاح احوال کے لئے لکھ کر بھیجتی تھیں

الاا مِمْ تَقَى ، خواجه ٢٠،٥٨،٣٤/٢

ان کے حالات دستیاب نہیں ہو سکے

۲۹۳٬۳۰٬۳۹٬۳۸٬۳۷/۱ محمد چتری می این ۱۷۲۱

موصوف اپنے علاقہ چتر اِ، کے مشہور مشائخ میں سے تھے، مشیخت ترک کرکے حضرت مجدد الف ثانی " کی خدمت میں آ گئے تھے، بہرہ ور ہوکر خلافت یاب ہوئے ہے، بہرہ ور ہوکر خلافت یاب ہوئے ہے، بہرہ ور ہوکر خلافت یاب ہوئے ہے ہزار ہالوگ آپ کے مرید ہوئے ، حضرت مجدد الف ثانی نے جس شخص کو سب سے پہلے ہزار ہالوگ آپ کے مرید ہوئے ، حضرت مجدد الف ثانی نے جس شخص کو سب سے پہلے

خلافت دی وه یمی شخ محمه چتری تھے۔ سے

خواجه محمد سعيد بن حضرت مجدد الف ثاني "، ولادت ٥٠٠١هـ/١٩٩١ء وصال ٢٤/ جمادى الآخر ا ٤٠ اه/ ١٢١ ء كوبوا، آب نے حضرت مجدد الف ثاني ، اپنے بھائى خواجه محمد صادق اورث محمد طاہر لا ہوری کی خدمت میں مخصیل کی مشکوۃ شریف کی فقہ فی کے مطابق شرح لکھی ، حاشیہ خیالی ، رسالہ درعدم رفع سبابہ درتشہد بھی تحریر کیا ، روحانی ترقیات میں آپ حضرت مجددالف ثانی کے ساتھ تھے، آپ کے آٹھ صاحبزا ہے اور یا نج صاحبزادیاں تھیں جن میں سے علامہ محمد فرخ اور شیخ عبدالاحد وحدت بہت مشہور تنے، موخرالذکرنے آپ کے حین حیات قیام مدینه منورہ کے دوران آپ کے مبارک احوال برایک کتاب عربی میں لطائف المدینہ کے نام سے کھی جوراقم عاجز کے مفصل مقدمه، مخص اردوتر جمه اورحواشی کے ساتھ حوزہ نقشبند ہیر، لا ہور سے ۲۰۰۴ء کو طبع ہوئی ، آب کے مکتوبات بھی شائع ہو چکے ہیں۔

١٢٢١\_ محمر شريف خان ١/٢٩

صاحب ذوق ومن تنهے، شخ محمد خل اللداور شخ عبیسی سندهی کی صحبت میں رہتے تضان کے اجازت یا فتہ بھی تھے، میر محمر مون نے ان کے لئے ولایت سے خلافت نامہ بھیجا تھا،اوائل حال میں کشکر میں ملازم رہے،میرمعصوم خان کا بلی کےمقرب ہے،آخر میں ملازمت ترک کر کےخواجہ حسام الدین احمد کی صحبت اختیار کر لی تھی ، پینے محمد شریف خان کا انتقال ۱۰۳۰ اھ/۱۲۲ ء کو ہوا ، ان کی قبر قدم علی مرتضیٰ کے پاس ہے ، اس وقت ان کا ایک فرزند نیک و شاعر ہے وہ بھی امراء سے وابستہ ہے لے محمد شریف خان امیر الامراء (ف ۲۱۱۱ه/۱۲۱۱ء) جن کا ذکرتوزک جہانگیری (ص۱۱۳) میں ہےان ہے مختلف شخصیت ہیں۔

۲۲۰،۲۳۲،۲۳۲،۲۰۸،۱۸۱۱ میان، مخدوم زاده ۱/۱۸۱،۲۳۲،۲۳۲،۲۳۲،۲۳۲

آپ حضرت مجد دالف ٹانی " کے پہلے اور بڑے فرزندگرامی تھے، ولا دت •••اھ/ا9۵اءاور وفات 9 ررئیج الاوّل ۴۵۰اھ/۲۱۲اء کو طاعون کی وہاء کے دوران ہوئی گویا ۲۵ سال کی عمر میں بیصاحبز ادے مروجہ دینی علوم کے ماہر استادیتھے اور اس عہد کے درجہ مولویت کو بہنچ کرسلوک کی تکمیل بھی کر چکے تھے،حضرت خواجہ باقی باللہ کے منظورنظر یتھے،خودحضرت مجد دالف ثانی نے اپنے مکتوبات میں ان کی وفات کی اپنے اصحاب کواطلاع دیتے ہوئے ان کے بلندمرتبہ کی متعددمرتبہ تعریف کی ہے، رک: i\_زبدة المقامات ۲۰۰۰\_۲۰۰۸ ii\_حضرات القدس ۲۲۰۲\_۲۳۳۲ iii\_عوارف المعارف بمنحد عكسى بخط خواجه محمر صادق مقدمه مفصل نوشته محمرا قبال مجددى

## ۱۲۵ محرصا وق تشمیری مولانا ۱۲۵ مر۱۲۷ مرایم ۱۲۵ مرایم ۱۲۵ مرایم ۱۲۵

مولانا محرصادت ہمدانی کشمیری کی ولادت حدود ۱۹۹۳ه ۱۹۵۸ء کوہوئی اور ان کی وفات رمضان ۱۹۰۱ه/۱۹۲۱ء کو دہلی میں ہوئی، حضرت خواجہ باقی باللہ کی دوسری زوجہ محتر مدانہی کی بہن تھیں، ۱۵ سال کی عمر میں حضرت خواجہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، ابتدائی تربیت آپ ہی نے کی، حضرت شخ عبدالحق محدث دہلوی اور شخ عبدالحق محدث دہلوی اور شخ فرید دہلوی (ف۔۲۲ اھ/۱۹۲۱ء) سے خصیل علم کی، کئی کتابوں کے مولف تھے، جن میں فرید دہلوی (ف۔۲۲ اھ/۱۹۲۱ء) سے خصیل علم کی، کئی کتابوں کے مولف تھے، جن میں سے مندرجہ ذیل کتب کا علم ہے۔ کلمات الصادقین، طبقات شاہ جہانی، آثار شاہ جہانی کے خطمی نئے معلوم ومتعارف ہیں، ان کے علاوہ سلسلۃ الصادقین، اساء الرجال مشکلوۃ اور حکایات الراشدین، ماثر جہانگیری اور منا قب انبیاء کے نام ملتے ہیں، مولانا محمد صادق ہمدانی کشمیری فاری کے شاعراور تاریخ گوبھی تھے۔

## ٢١١\_ محمصا وق ولدها جي مومن ٢١ ١٢٢

شیخ محمد صادق کے حالات معلوم نہیں ہوسکے، ان کے والد شیخ محمد مومن بن مرحوم خواجہ علی خان بھی حضرت مجد دالف ٹانی کے مکتوب الیہ تھے۔ یہ

خواجہ محمد صدیق کشمی متخلص بہ ہدایت بدخشاں کے مشہور شہر کشم سے

ہندوستان آئے ، جوانی سے ہی شعروادب کا ذوق رکھتے تھے ، یہاں آ کرعبدالرحیم خان خاناں سے متوسل ہو گئے، اسی دوران حضرت خواجہ باقی باللّٰد کی خدمت میں نیاز حاصل ہوا،حضرت خواجہان کی روحانی استعداد کے قائل تھے،حضرت خواجہ کے وصال کے بعد موصوف حضرت مجددالف ثانی کے حضور حاضر ہوئے ، آپ بھی ان کی روحانی استعداد کے معترف رہے ،۳۲۲ اھ/۲۲۲ اء کو اپنے متعلقین سمیت جے کے لئے گئے ، انہیں حضرت خواجهاور حضرت مجد دالف ثاني " كے معارف سے كامل آگہی حاصل تھی ہشعرخوب کہتے تھے، انہوں نے حکایت شیشہ گر ما چین مثنوی مولانا روم کے وزن پر کھی مثنوی خسر ووشیریں کے وزن پر بھی ایک مثنوی ان کی یا دگار ہے،خواجہ محمد ہاشم سمی نے ان کے بہت سے اشعار نقل کئے ہیں لے

بدختال وماوراءالنهر کی سیر کے لئے بھی گئے تھے، انہوں نے حضرت مجد دالف ٹانی کارسالہ مبداومعاد آپ کی بیاض خاصہ میں سے الگ کر کے ایک رسالہ کی شکل دی تھی ہیہ رسالہ انہوں نے ۱۹ اھ کومرتب کیا جومتعد دمر تنبطیع ہو چکا ہے ،خواجہ محمصدیق کا وصال ۵۰ اء کو ہوا کے شیخ کمال محمد منبھلی نے جوان سے دافف بھی تھے ان کاسال انقال ا۵۰اه لکھا ہے سے ان کی زوجہ محتر مدحضرت خواجہ کے مطبخ میں آپ کی والدہ کے ساتھ معاون تھیں ،حضرت خواجہ کی اجازت یا فتہ اور خواتین کی تربیت بھی کرتی تھیں ہے، شیخ محرصدیق کے دوفرزند تھے،خواجہ عطاء اللہ اورخواجہ محمہ فاروق جوشاعر بھی تھے ہے

ل زبدة المقامات ١٨٢ يما يع حفرات القدى ١٨١١ ١ س امراريه ١٨١ مع حفرات ١٨١٢ ل ه مقاح العارفين m ـ (

خواجه محمد فاروق لطافت شعر وظرافت میں لگانه آفاق تنصے، علامی افضل سے وابستہ تنصے، علامی نے انہیں شاہ جہان سے متعارف کروایا ، تو انہیں صوبہ کابل میں متعین کیا گیا ،خواجہ محمد صادق نے ان کے اشعار بھی نقل کیے ہیں ، کابل کے صوبہ دار نواب سعید خان نے "محمد فاروق کی ترقی میں خوب مدد کی ، اشعار کا نمونہ طبقات شاہ جہانی میں ہے لے خواجہ محمد فاروق کتابوں کے بہت شاکق تھے، مجھے دنیا کے مختلف کتب خانوں میں ان کی ملکیت میں رہنے والے کئی مخطوطات دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے جن پر ان کے مواہیر بھی ثبت ہیں،خواجہ محمد میں کا محلص ہدایت تھا ہے مشی مکتوبات مولانا نوراحمد امرتسری نے سہواً ( مکتوب۲۱/۲) میں ان کے لقب ہدایة کو ہدایہ پڑھ کر حاشیہ میں لکھ دیا ہے کہ موصوف فقدُ حنفي كى كتاب ہدائيد ميں زيادہ غلوكرتے تصاس كئے ان كوبيلقب ملا۔

١٢٨ محمط الب بدختي، خواجه ١٢٨

ان کے احوال نہیں مل سکے

۱۲۹ محرعارف ختنی، ملا ۹/۲

ختن کے رہنے والے تھے، جو کاشغر کے بیچے اور پورکند کی پشت پرتر کتان میں واقع ایک قدیم بہتی ہے ہے، ملامحمہ عارف ختنی کے احوال نہیں ملتے۔

مهام محرفری، حاجی، مولانا ۱/۹۰۳، ۲۲۵،۳۰۹، ۲/ ۱٬۲۲۰،۳۰۳

موصوف بظاہراہل سیاہ میں سے تصلیکن حقیقت میں ان کا اجلہ اصحاب خانقاہ

میں شار ہوتا تھالے

مکتوب (۲۳۵/۱) ملاعبدالغفورسمر قندی ، حاجی بیگ فرکتی اورخواجه محمداشرف کابلی کے نام مشتر کہ طور پرصا در ہوا ہے جس سے قیاس ہے کہ بیاصحاب ہا ہم مصروف کار ہوں گے۔

ملاعبدالغفور کے حال میں تو ہم لکھ چکے ہیں کہ وہ بیثاور میں رہتے اور وہیں فن ہیں۔ اسام محمد مراد شمی بدخشی ۲۴/۳،۲۹/۲

میر محمد مراد بدختی ، سید زاده اور خواجه خاوند محمود کے مرید سے ، ان پرخاکساری اور گم نامی کا غلبہ تھا ، ان پر آغاز میں ہی بڑا توی جذبہ طاری ہوا ، ہندوستان چلے آئے ، جہاں ان کا خواہر زادہ سہ ہزار منصب پرتھا ، اس نے بادشاہ سے ملوایا ، ان کو بھی منصب دیا گیا کیکن جلد ہی ترک دنیا کر کے جنگل میں چلے گئے ، بہت سے علاقوں کا سفر بھی کیا اور سنجل میں آکر مقیم ہوگئے ، قرآن مجید بلند آواز سے پڑھنا اور وظا کف میں مصروف رہنا ان کا شیوہ زندگی بن گیا۔ سوسال کی عمر میں ۱۸جمادی الاقل ۱۹۵۰ اھ/۱۹۵۸ء کو انتقال ہوا کے سنجل میں ہی دفن ہیں ، مکتوبات کے جامع خواجہ محمد ہاشم شمی نے ان کے نام کے ساتھ از خاد مان میر محمد نعمان اکھا ہے سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے میر محمد نعمان بذشی سے بھی باطنی فیض یایا تھا۔

۱۳۲ محمراد قوربیگی ۱۱/۲ ان کے حالات نہیں مل سکے

آپ حفرت مجددالف ٹانی کے صاحبزاد ہے اور جانٹین تھ، حفرت کے بعد احیاءِ دین کی تحریک آپ نے جاری رکھی جس کے نتیج میں اورنگزیب عالمگیر محی الدین بن کرمسلمانانِ ہند کے لئے دین وسیاسی تفوق باعث بنا، حضرت مجددالف ٹانی "کی طرح آپ کے مکتوبات بھی تین جلدوں میں آپ کے حین حیات مرتب ہوکراطراف عالم میں پھیل گئے تھے، خواجہ محمد معصوم کی ولادت که ۱۹۸۰ھ اور وصال عالم میں پھیل گئے تھے، خواجہ محمد معصوم کی ولادت که ۱۹۸۰ھ مقامات معصومی کی عالم میں بھیل گئے تھے، خواجہ محمد معصوم کی علاواسے کی تالیف مقامات معصومی کی عارجلدیں ملاحظہ کریں۔

# تنهسا معصوم كابليء ملا الههاامها

ملامحرمعصوم کابلی ، اکابرعلاء میں سے تھے،خواجہ محرصادق بن حضرت مجددالف ثانی نے علوم حکمت مولانا کابلی کی خدمت میں پڑھے تھے اِ، مولانافقہ حنی کے جیدعالم تھے،خواجہ محمد ہاشک شمی نے ان کی وفات پرقطعہ تاریخ لکھاتھا یعنی ''مُر قِ ج شریعت نماند'' مادہ تاریخ ہے، جس سے ۲۱ اھ برآ مدہوتا ہے یہ ...

### ١١١٨هم مقيم قصوري اله١٢٨١ ٢٢

حضرت مجد دالف ثانی " کے علاوہ خواجہ محجر معصوم سر ہندی کا بھی ایک مکتؤ پ انہی سے محمقیم قصوری کے نام ہے لے اسرار بیہ کے مؤلف نے شیخ محمقیم لاہوری کے نام سے جس فرد کا ذکر کیا ہے، وہ بہی محمد تقیم قصوری ہوں گے، انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے انہیں لا ہور میں کشکر کی ایک جماعت کے ساتھ دیکھا، میں بھی اسی کشکر میں تھا، ہم نے ایک دوسرے سے اپنے مشارکنے کے بارے میں بوچھا (ص۲۲۹)

## ٢١/١١ممر كمي مين في سرحاجي قاري مولي لا موري ١١/١

ان بح حالات تبيس ملتے

## سر المحمودود، من الم ۱۱۲۲، ۱۰/۲، ۱۱۹/۳

میاں شیخ مودود حضرت مجد دالف ٹانی " کے برادر حقیقی تھے جو حضرت سے چھوٹے تھے، حضرت خواجہ باقی باللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، تفصیلی حالات

### ١٣٨ مرمون بن مرحوم خواجه على خان ١٢/١٢

ان کے حالات نہیں ملتے ، ان کے ایک اور بھائی شیخ محمد صادق بھی حضرت مجددالف ثانی کے مکتوب (۱۲/۳۷) الیہ ہیں۔ حضرت ميرمحدنعمان بدختي (١٥١٩\_١١مفر ٥٩٠١ه/١٥٩١٥) بن منتم الدين ملقب بهمير برزگ بن ميرجلال الدين حسن بن ميرعبدالحميد، كے اجداد میں سے میرعبدالحمید بدختال سے مکہ مکرمہ گئے پھر وہاں سے کشمیرآئے اور شخ شرف الدين ملقب بدمير بكبل شاه كى خدمت ميں رہے، ان كى صاحبز ادى سے نكاح ہوا، ان کے ایک فرزندامیر جلال الدین تنفیجن کے خلف الرشیدسم الدین ملقب بہمیر بزرگ (ف ۹۹۴هه/۱۵۸۵ء)میرمحدنعمان بدخش کے والدگرامی تنے،میرمحدنعمان شخ کی تلاش میں ہندوستان آئے ، ابتداء میں ملازمت کی پھرروحانیت کی طرف راغب ہوئے، کی مشائے سے ملے آخر میں حضرت خواجہ باقی باللہ سے بیعت ہوکرسلوک کا آغاز كياليكن تحيل حضرت خواجه كے وصال (۱۲-۱۱۱ه/۱۲۱۱ع) كے بعد سر مندها ضربه وكركى ، ان کے بہت سے مریدین تھے، ان کے چھ فرزند بھی صاحب علم وتفویٰ تھے ا، میر محمنعمان كالكيرسالة سلوك واكثر غلام مصطفى خان نے حيداً باديت شاكع كيا تھا۔ مير محمد نعمان بدخشي پر ہمارا ايك مقصل مقاله (رساله) الاحسان ، شاره ٣ (جنورى تاجون ١٠١٥ع) شعبه علوم اسلاميه، جي سي يونيورشي، فيصل آباد مين شاكع هواتها\_

# ۱۹۰۰ میراشم شمی بدشی ۱/۰۹، ۱۳۰۰ ۱۳۳۰ ۱/۱۲، ۹۵، ۵۵،

۳/۲۳، ۲۵،۸۲، ۵۵، ۹۰، ۲۹، ۲۹

خواجہ محمد ہاشم کشمی ، بدخشان کے خطر کشم میں • • • اھ/ 1991ء کومتولد ہوئے ان کے دالدگرامی خواجہ محمد قاسم (ف۲۱۰۱ه/۱۲۰۳) بھی عالم وعارف تھے،خواجہ محمد ہاشم تشمی تلاش شیخ میں ہندوستان آئے اوراییے ہم وطن میر محمد نعمان بدخشی کی خدمت میں برہانپور گئے،ان سے روحانی فیض پایاان کی نسبت نعمانی انہی کے نام سے ہے، ا نہی کی اجازت وتشویق سے حضرت مجد دالف ثانیؓ کی خدمت میں ۱۳۰۱ھ/۱۲۲۱ء کوسر ہندحاضر ہوئے، پھرسفر وحضر میں آپ کے ساتھ ہی رہے، میرمحدنعمان بدخشی کی ا یک صاحبزادی جوخواجہ باقی باللہ کی تربیت یا فترتھیں آپ کے عقد میں تھیں ، قلعہ گوالیارے رہائی کے بعد جب حضرت مجددالف ٹانی '' کو جہانگیر کے ساتھ لشکر میں ر ہنا پڑا تو خواجہ محمد ہاشم بھی آپ کے ہمراہ تھے ، ڈھا کہ یو نیورسٹی کے مخطوطہ دیوان خواجه محد ہاشم کے ایک زایدورق پران کا سال وفات ۱۹۳۳هم۱۹۳۳اء درج ہے جوقرائن کے قریب معلوم ہوتا ہے (نفذعمر ۵۳)،خواجہ تشمی کے ایک ہی فرزند تھے خواجہ محمد قاسم، خواجہ کشمی کئی کتابوں کے مولف تھے، جن میں سے زبدۃ المقامات (مطبوعه) مجموعه رسائل تشمی اس میں آٹھ رسائل ہیں ،تفصیل کے لیے دیکھئے عارف نوشاہی: نفذعمر۲۴۔ ۵۱ دیگررسائل و دیوان کی تفصیل کے لئے ملاحظہ ہوتڈ کرہ علماء و مشائخ یا کستان و ہند (۸۲۵/۲ ۸۲۹۳)

اسما محمر باشم ،خادم ،مولانا ۱۵/۲

خواجہ محمد ہاشم کشمی نے حضرت مجد دالف ٹانی کے خلفاء کی فہرست میں ایک نام مولانا محمد ہاشم خادم بھی لکھا ہے لیکن حالات نہیں لکھے، موصوف چونکہ آپ کی کخدمت میں ہروفت رہتے تھاس لئے آپ کے نام کے ساتھ لفظ خادم لکھا گیا، حضرت کے دصال کے ایام (۱۹۳۴ھ/۱۹۲۱ء) میں یہی خادم آپ کے استجاکے لئے بغیر ریت کے وصال کے ایام (۱۹۳۴ھ/۱۹۲۱ء) میں یہی خادم آپ کے استجاکے لئے بغیر ریت کے مطشت لائے تو فرمایا کہ اس میں ریت ڈال کرلاؤ کہ قطرات نداڑیں ہے، حضرت ان پر بہت مہر بان تھے، سلوک باطنی کی تکمیل کے بعد خلافت یاب ہوئے تھے س

٢٧١ \_ محد يوسف، شخ = يوسف برقى، شخ

سهم المحمود لا مورى ، حافظ الهما

ان کے احوال نہیں ملتے

مهم المحمود، حافظ ا/۵۱۱، ۲۸۰

حفرت کے ایک اور مکتوب الیہ حافظ محمود ہیں جن کے نام کے ساتھ کوئی نسبت نہیں کھی گئی، البتہ زبدۃ المقامات (۳۸۹) میں ایک حافظ محمود گجراتی ہیں جواہل سیاہ میں سے تھے، ان کے بارے میں روضۃ القیومیہ (۱/۳۲۰) میں ہے کہ وہ آپ کے معتبریاروں میں سے ہیں، ان کوآپ نے مقام ولایت کے انتہائی درجہ کی خوشنجری دی

تھی، یہاں بھی ان کے نام کی نسبت گجراتی درج ہے۔

۱،۲۰،۵۹،۵۸/۱ محمود، سيد، سيادت مآب ١/٨٥،٥٩،٥٨/١

سیدمحمود بن سید اشرف امروہوی ، ہمیں عرصے سے تامل تھا کہ حضرت مجددالف ٹانی سے بیکتوب الیہ کون ہیں الیکن جب مکتوب (۱/۱۲) درتر غیب برصحبت شخ کامل ..... دیکھا تو بیرقیاس یقین میں بدل گیا کہ یہاں محمود امروہوی ہی مراد ہیں کیول کہ مذکورہ مکتوب میں حضرت نے ان سے میاں شیخ تاج سنبھلی کے وجودکوان كے صوبہ میں غنیمت قرار دیا، يہی مياں شيخ تاج الدين حضرت خواجہ باقی باللہ كے اولين خلیفہ تھے، بعد میں یمی سیدمحمود میاں نیٹنے تاج الدین کے مریدو داماد بنے ، انہیں علوم صوفیہ میں بہرہ کامل نصیب ہوا ، انہیں خواجہ خرد بن خواجہ باقی بااللہ کے ساتھ بردی موانست تھی ، ان میں باہم مکا تبت بھی تھی ، ان کے والدسید انٹرف امروہوی (ف ٣٥٠١ه/ ٢٢٣١ء) بهي عالم وفقيه يتقيل

سیدمحمودامروہوی نے اپنے شیخ وخسر حضرت میاں شیخ تاج الدین سنبھلی کے مناقب مين عربي مين ايك رسالة تفة السالكين في ذكرالتيخ تاج العارفين كے نام لكھا تھا، َ مِينِينَ قيمت رساله يَنْ خَاجَ الدين كِ عِين حيات لكها كيا نها ، بم نے بيرساله اور شَيْخ تاج الدین کے تمام دستیاب شدہ رسائل ایک مجموعہ میں جمع کردیے ہیں جوطباعت کے منتظر ہیں ہسید محمودا مروہوی کا ۳۲۲ اھ/۱۲۲۲ء کو انتقال ہوا سے

ان کے ایک فرزندعصمت اللہ امروہ وی بھی روحانیت سے سرفراز تھے ا

٢٧١ محمود بملوان ١٩٢٠٨٥٨٥١١ ان كاحوال تبين مل سك

كالمرس ميان في المعدان المعدان

آپ حضرت مجددالف ثانی "کے قدیم اصحاب میں سے تھے، سفر وحضر میں حضرت کے ساتھ دہتے تھے، حضرت نے حضرت خواجہ باقی باللہ کے نام ایک عریضہ میں میاں شخ مزمل کی روحانی ترقی کا ذکر بھی کیا ہے آخواجہ محمد معصوم نے حضرت کوخوداطلاع دیتے ہوئے لکھاہے:

امشب که شب شنبه بیست و ششم رایج الثانی است میال شیخ مزمل ازیل دار رحلت نمودند ، خوب رفتند در وقت دفن کلاهِ تبرکی آنخضرت را که پیش بنده بود ورای کلای که آنخضرت بنده را به شخصیص عنایت فرموده بودند برسرایتال پوشانیدیم س

یہاں حفزت خواجہ محمد معموم سنے صرف تاریخ وفات ۲۹رر بیجے الثانی لکھی ہے۔ سنہیں لکھالیکن زبدہ المقامات (ص۲۹۳) میں سنہ ۲۹، اھ / ۱۹۱۷ء تحریر ہے، میرعبدالفتاح نے ان کاسال وفات ۱۵۷/۵/۱ ھدیا ہے ہے یہی سنہ تاریخ محمد کا ۱۵۵/۵/۱ میں بھی درج ہے، جوزبدہ المقامات جیسے معاصر ماخذ کی روشنی میں اہمیت نہیں رکھتا۔

۱۰۲/۱ مظفره ملا ۱۲/۱

ان کے احوال سے ہم ناواقف ہیں ۱۲۹ مظفرخان،مرزا ۱۲۸۱، ۲۵/۲

مرزامظفرخان سرہند کا فوجدارتھا ،اس نے جب وہ قصبہ جیت پور میں تھا تو ارادہ کیا کہ پہاڑوں کے سرکش لوگوں کے خلاف کاروائی کرے ، اس نے وہاں کے کسی بزرگ سے فنتح کی بشارت مانگی تو انہوں نے اثبات میں جواب دیا،لیکن جب اس نے خط کے ذریعہ اینے اس ارادے کی حضرت مجدد الف ثانی " کواطلاع دی تو آپ نے فرمایا کہ ایبانظر نبیس تنا، واقعی اسے بہاڑیوں سے شکست ہوئی، اس کاعلم ونقارہ بھی چھن گیا۔ ا مرزا مظفر خان کا ذکر کتب تاریخ میں نہیں ملتا اور نہ ہی اس کی اس مہم کی تفصیلات ملتی ہیں ، پروفیسر سبھاش پریہار نے بھی اپنی کتاب سر ہند کی تاریخ میں اس کا صرف کی حوالہ دیا ہے ، رک: History and Architectural Remains of Sirhind, Delhi, 2006,p.12

۱۵۰ مقصود علی تبریزی ۹۵/۲، ۳۲، ۲۲/۳ ان کے حالات نہیں مل سکے

# الاامقيم،خواجه = محمقيم قصوري اله

## ١٥١ مريزخان افغان ٥٥/٣

آپ کے مکتوب سے بہی معلوم ہوتا ہے کہ مریز خان پہلے طبقہ فقراء سے تعلق رکھتا تھا پھردنیا کی خاطراس سے الگ ہوکرمنصب داروں سے مل گیا ، توزک جہانگیری میں ۹ رمحرم ۲۱۱ اط/۱۲۲ء کے واقعات کے تحت ایک افغان بغاوت کوفروکرنے کے سلسلے میں مہم بھیجے جانے کا ذکر ہے کہ افغان باغیوں کوشکست ہوئی ، ان باغیوں میں ممریز خان بن عثمان خان بھی شامل تھا۔

## ١٩٢١/١٥/١ منصورعرب ١٩٢١/١٥١١.

بیرکوئی منصب دار نصے ، کتب تاریخ میں تفصیل نہیں مل سکی ، ایک مکتوب (۱۸۵/۱) میں حضرت مجدد الف ثانی " نے مولانا فاصل سر ہندی جومنصور عرب نسے متوسل منظم، کی سفارش کی ہے کہ ان کے والدمعمر اور سر ہند میں ہیں، انہیں والدیے ملنے کے لئے رخصت دیں۔

# ۱۲۰، ۱۲۰ منصور بیک ، میر ۱۲۳، ۱۲۰، ۱۲۰

میرسلطان منصور بیگ کے اجداد ختلان و بدختاں کے حکمران تھے، ان کے والدميرمهدى اكبركے زمانہ ميں وہاں كے حالات كى خرابی كے باعث ہندوستان جلے آئے وہ امیر تیمور کی اولا دہیں سے تھے، ان میں سے مرزا سلیمان بن خان مرزا ٩٩٧ هـ/٥٨٨ اءكولا بهور مين فوت بهوا، باقى افرادمعز زعهدوں پر فائز رہے،ميرمنصور بھى سلطنت سے وابستہ رہے پھرا کبری و جہانگیری عہد کے فتورات سے دلبرداشتہ ہوکران سے الگ ہو گئے اور خواجہ حسام الدین احمد سے روحانی وابستگی اختیار کر کی ، انہوں نے آپ سے تعلیم طریقنہ کی درخواست کی جس پر انہوں نے حضرت مجدد الف ٹائی کی تعریف کرتے ہوئے انہیں سرہند جانے کی تشویق دلائی ، آپ نے اینے ایک مکتوب (۱۲۰/۳) میں انہیں ملازمت ترک کرکے گوشہ بنی اختیار کرنے پرمبارک باد دی ہے، ميرمنصوران أفراد مين بھي شامل تھے جوحضرت خواجہ باقی بالله کے سمر قند سے خلافت یاب ہوکر واپس آنے کے منتظر تھے لیکن ترک ملازمت کے باوجود میرمنصور جہانگیر کو یا د آئے توانبیں اعزازات سے نوازا، خواجہ حسام الدین احمداین مجالس میں کہا کرتے تھے کہ جہانگیر کے زمانہ میں دین اسلام کو جوتقویت میرمنصور بیگ سے حاصل ہوئی وہ کسی طرح بھی قاضی اسلم ہروی اورمولا نا میرمحمہ فاصل لا ہوری ہے کم نہیں تھی،حقیقت میں اس عبد کے بیٹے الاسلام یمی ہیں ہے

۳۵۰ اه/۱۲۲۷ء کے واقعات کے تحت توزک جہانگیری میں مہابت خان کی بغاوت کے دوران جہانگیر کی منصور بدخش کے ساتھ ترکی میں گفتگو کرنے کا ذکر ملتا ہے ہے جس سے انداہ ہوتا ہے کہ وہ مذکورہ سنہ تک بقید حیات تھے۔

### ۵۵۱\_منوچر،میرزا ۱۵۵

مرزا خان منوچربن میرزا ایرج شاہنواز خان بن عبدالرحیم خانِ خانان جہانگیر کے عہد میں اُسے مرزا خان کا خطاب ملاء تین ہزار ذات اور ہزار سوار کا منصب جہانگیر کے عہد میں اُسے مرزا خان کا خطاب ملاء تین ہزار ذات اور ہزار سوار کا منصب '' بھی دیا گیا، بہت ہی مہمات میں شریک رہا، شاہ جہان نے بھی نوازشات کیں، اورنگ نزیب کے زمانہ میں بھی نوازا گیا ، برہانپور کے مشہور صوفی بزرگ شخ عبداللطیف نریب کے زمانہ میں بھی نوازا گیا ، برہانپور کے مشہور صوفی بزرگ شخ عبداللطیف برہانپوری (ف ۲۲۱ه ۱۹۵۲) کاعقیدت مندتھا، ۱۳۵۳ اے کوفوت ہوا اے اس کی عمرتقریباسترسال تھی ہے۔

١٥١\_مودوره = محمودود

١٥٥ مولى شوطين، قاضى ١٩٩٣

شیخ الحق انہی کے فرزنداور آپ کے مکتوب الیہ (۲۰/۳) سے ، قاضی موسیٰ کے مختصر حالات کے لئے دیکھئے ، اسحٰق ، مولانا قاضی موسیٰ

۱۵۸ موس بلخی میر ۱۵۱/۱ ۱۹۹۸

ان كاسال وفات دُاكْرُغلام مصطفیٰ نے ١٤٠١ اصلیحاب (اشاربیمکتوبات)

۱۵۹\_مهدی علی تشمیری ،خواجه ۱۵۹

خواجہ شخ مہدی علی تشمیری ، اپنے عہد کے برگزیدہ افراد میں سے تھے ، انہوں

نے اہل تفویٰ سے ملاقات کے لئے کئی سفر کئے ،حضرت مجددالف ثانی کی صحبت میں بھی ره کر، بہره ور ہوئے ، جب واپس کشمیراً ئے تو سوپور میں قیام کرلیا.....ان کامقبرہ بھی وہاں مشہور ہے لے مولا ناحسن کشمیری اور حافظ محمود کے ساتھ ان کے روحانی مراسم

ایک مهدی علی تشمیری فارسی شاعر نصے جن کا لذتی تخلص تھا ان کا انتقال ۵۰۰۱ه/۱۹۹۱ء کو ہواس اس کیے ان کا حضرت مجدد الف ٹانی سے مرید سینے مہدی علی سو بوری سے کوئی تعلق نہیں ہوسکتا۔

۱۲۰ میرماه محمود بخواجه ۲۲/۲

مير ماه بن ميرشمس الدين، از امرائے شاہ جہائی دريں سال ۲۵ ۱۰۱۵ ۱۸ ۱۸ ۱۲ اھ ۲۱ ۲۵ ۱۱ ا ياسال آينده فوت شد، والدكى زندگى مين بى يا نصدى ٥٠٠ مسوار كامنصب تفاييم الاا\_تصرالله،قاضي ٥٠/٣

ان کے حالات نہیں ملتے ، ایک حافظ نصر اللہ بن قاضی برہان الدین بنیاتی تحجراتی، وکیل وصاحب مدارخانه عبدالرحیم خان خاناں تھے، جو ۲۹ اھا ۱۹۲۰ء کول

لے تاریخ تشمیراعظمی اسلام ۱۳۱ان کاسال وفات معلوم ہیں ہے (واقعات تشمیر=ترجمہ تاریخ تشمیر العظمى العليقات واكريم الدين احمد ص٠٨٠) مع مكتوبات ١٨٠٠٢٤٩١١ س تاریخ محری ۱۵۱۲ سراشدی، حسام الدین: تذکره شعرای تشمیر ۱۲۲۲ ۱۳۲۸ م س تاریخ محری ۱۱۵۱۳ عمل صالح ۱۸۲۳

كرديئے كئے المكن ہے بيان سے مختلف ہول يا خان خانال كے حضرت مجددالف ثالی ً كے ساتھ تعلقات كى بنا پر حضرت كو بيكتوب لكھا ہو۔

# ١٢٢ \_نظام تفاعيسرى، يتح ١٩٢١ \_١٩٢

شیخ نظام الدین بن شیخ ابوشکور فاروقی تھانیسری ، شیخ جلال الدین تھانیسری (ف ٩٨٩هـ/١٦٨١ء) جونتنج عبدالقدوس كنگوبى چنتی صابری کے خلیفہ تھے، نتنج نظام تھانیسری ، انہی شیخ جلال کے خلیفہ و داماد تھے ، شہرادہ خسرو بن جہانگیر نے ۱۱۰۱ه اه/۱۷۰۷ اوکو بغاوت کی تو وه اس دوران شخے سے ملنے کے لئے تھانیسر گیا ، شخے نے أب دعا دی الین ان کے مخالفین نے جہانگیر کے کان بھرے کہ بیٹنے نے شہرادہ کوسلطنت کی بشارت دی ہے، جہانگیرنے ان کے لئے نازیباالفاظ لکھے ہیں ہے انہیں سفرخرج دے کرج کے لئے جانے کا حکم دیا ،موصوف وہاں سے بلخ چلے گئے جہاں انہوں نے آخر عمرتک قیام کیا، وہیں ۲۳۱ه/۲۲۷اء کو وصال ہوا سے، سی نے ظاہری علم کی تخصیل نہیں کی تھی صرف تشفی علم رکھتے تھے اسی کی بنیاد پر کئی کتابیں بھی تکھیں، جن میں لمعات کی دوشروح ، رساله در بیان مفت بطن وجود اور تفسیر ریاض القدس وغیره ، انہوں نے ساع پرعلائے بلخ کے جوابات پر بھی ایک رسالہ لکھاتھا، ایک مکتوب (۱۱/۱۱) میں حضرت مجددالف ثانی نے لکھاہے کہ ایک شخص نے شیخ نظام تھانیسری کی مجلس میں کہا کہ میں وحدت الوجود كا انكاركرتا ہول، جس كے جواب ميں آب نے كہا كه ميں تو خود ابتداء ميں اس

نظربیک مطابق سلوک کی مشق کرتا تھا پھر اللہ تعالی کی عنایت سے مجھے تی ہوگئی اللہ المال المالہ المالہ

سید نظام ،حضرت مجدد الف ٹائی کے مرید تھے ، اور خواجہ محمد صادق بن حضرت مجدد الف ٹائی کے مرید تھے ، اور خواجہ محمد صادق بن حضرت مجدد الف ٹائی کے وصال ۲۵+اھ/۱۱۲اء سے پہلے حلقہ ارادت میں داخل ہوئے تھے ،آپ نے اپنے ایک مکتوب (۱/۲۲۲) میں انہیں اپنے اس فرزند سمیت دعا خیردی ہے۔

### ١٠٠/١ ـ نورالحق، شخ ١٠٠٠١

شخ نورالحق مشرقی بن شخ عبدالحق محدث دہلوی ، اپنے عہد کے نامور عالم و صوفی سے ، حضرت خواجہ باقی باللہ کے فیض یا فتہ سے ، خواجہ حسام الدین احمد اور حضرت مجد دالف ثانی سے بھی گہری عقیدت تھی ، اپنے والدگرای کے قائم مقام کی حیثیت سے بھی ان کا بلندمر تبہ ہے ، شاہ جہان کے ساتھ شنرادگی کے زمانہ سے تعلقات تھے ، جب وہ تخت نشین ہوا تو آگرہ بلا کر وہاں کی قضا کے منصب پر فائز کیا ، شخ نورالحق ، شخ عاشق محمد نبیرہ بندگی خواجہ شاہ نظام نارنوی سے بھی بیعت شھے ، شخ نورالحق کئی اہم کتابوں کے نبیرہ بندگی خواجہ شاہ نظام نارنوی سے بھی بیعت شھے ، شخ نورالحق کئی اہم کتابوں کے مولف سے جن میں تیسیر القاری شرح صحیح بخاری (فاری) اور زبدۃ التواریخ خاص

ا شخ نظام کے احوال کے لئے ملاحظہ ہو، گلزار ابرار ص۱۵۰ مراۃ الاسرار ، ۲۷۸ سیرالاقطاب ۲۲۵۔۲۲۷ سراج العاشقین تلمی ، اقتباس الانوار ۲۸۰ به بعد ، خزیرته الاصفیاء ۲۲۱س ۲۲۳ س

اہمیت رکھتی ہیں ، شخ نورالحق آگرہ میں حضرت مجدّد الف ثانی کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے ، موصوف خواجہ محمد معصوم سربندی سے بھی بیعت تھے ، شیخ کا ١٩٤٢ه ١٩٤٢ عروانقال موال

# 

تیخ نورابنداء میں حضرت خواجہ باقی باللہ کے حضور سلوک کی مثق کرنے تھے، پھرآپ نے انبیل حضرت مجددالف ٹالی کے حوالہ کر دیا، حضرت نے سر ہند سے حضرت خواجه کوان کی روحانی ترقی کا حال اینے مکا تیب میں بیان کیا ہے، ایک مکتوب (۱/۱۱) میں لکھتے ہیں سے نور در ہمال مقام بنداست بنقطهٔ فوق که درمقام جذبہاست نرسیدہ، پھر مکتوب (۱۸/۱) میں لکھاہے، نیخ نور نیز دریں مقام است خیلے ترقی کردہ است، نیخ کے

۲۲۱ ـ نورهمر، شخ ، بهاری (تهاری) پینی ۱/۰۷۱، ۲/۱۳، ۸۵، ۱۱۱۱،

سیخ نور محمد پتنی ، حضرت خواجه باقی بالله کی خدمت میں حاضر ہوئے ہے ، آپ نے انہیں حضرت مجددالف ثانی کی خدمت میں بھیجا،موصوف خواجہ محمد صادق کے وصال ٢٥٠ اه/١١١١ء كے بعدسر مندحاضر موئے آپ نے ابینے مكاتب بنام حضرت خواجہ میں ان کے روحانی عروج کا تذکرہ کیا ہے، آپ نے انہیں خلافت دے کر پٹنہ مرخص

کیالے دہلی میں ایک حاضری کے دوران حضرت مجد دالف ثانی سے بعض حضرات کے كہنے پرعوارف المعارف كا درس شروع كيا جس ميں مولا نامحد طاہر لا ہورى اور شيخ نورمحد بھی شامل ہوتے تھے،حضرت کتاب کے مطالب دقیق طور پر بیان نہیں کرتے تھے بلکہ عمومی اور عام فہم درس دیتے تھے جس سے ان دونوں اصحاب نے دل میں کہا کہ اس درس کا کیا فائدہ، جس پر آپ ان سے ناراض ہوئے ، پھرخواجہ حسام الدین کی درخواست پر انہیں معاف کردیا ہے آپ کے مکتوب الیہم میں شیخ نور ، نورمحد اور نورمحد تہاری درج ہے ، آپ نے ایک مکتوب (۸۵/۲) بنام شیخ نور محد میں لکھا ہے کہ''میاں شیخ عبدالحی ہم شہر شاراست 'رک باں (عبدالحی حصاری) گویا ہم نام نورمحدایک ہی ہیں بیعنی نورمحریتی ، ان کے معاصر شیخ محمد صادق ہمدانی نے لکھا ہے کہ وہ علم فقہ وحدیث بفتر رضر ورت جانتے

#### ١٢٧١ ـ نور حمرانیالی ١٣/٢

شیخ نور محد انبالی کے حالات نہیں ملتے ، انبالہ اس وفت ہندوستانی پنجاب کا مشہورعلاقہ ہے۔

١٢٨ ـ بدايت = محرصديق بدايت بدحتى

### ١٩٢١- برو سرام ، بندو ١١٦٩

شاہ جہان کے عہد کے اکابر امراء میں سے تھا، اُسے ۲۳۰ اھ/۱۹۲۱ء کو خلعت و ہزاری ذات وششصد و پنجاہ سوار کا منصب ملالے اس میں برابر اضافہ ہوتارہا، مولام اھر ۱۹۳۲ء کوفوت ہوا ہے تاریخ محمدی کے مولف نے قیاس کرتے ہوئے لکھا ہے کہ وہ ۴۵۵ اھیا ۲۳ ماھ کوفوت ہوا، اس کے والد کا نام با نکا کچھواھہ تھا (ایضاً) ہمیں اس کے ہندویوگ سے دلجی کا کسی ذریعہ سے علم نہیں ہوسکا، اس نے حضرت مجددالف تانی کے خط کا جواب دیتے ہوئے کھا ہے اظہار اخلاص باین طاکفہ علیہ نمودہ بود، محمد صالح کنبونے بھی اس کے منصب دار ہونے کا تذکرہ کیا ہے سے کنبونے بھی اس کے منصب دار ہونے کا تذکرہ کیا ہے سے کنبونے بھی اس کے منصب دار ہونے کا تذکرہ کیا ہے سے

# + كا ـ يار محرجد بدبخشي طالقاني ١٦٠١١

شخ یارمحد جدید بخشی کا تعلق طالقان سے ہے، اس نام کے دوشہر ہیں ایک خراسان میں سرحد گوزگان پر ہے، دوسرا طالقان کو ہستان میں قزوین اور گیلان کے درمیان جبال دیلم ، ایران میں ہے ہم، مکتوب الیہ شخ یار محد جدید طالقانِ خراسان یعن وسطی ایشیاء کے رہے والے تھے، موصوف میرمحد نعمان بذشی خلیفہ حضرت مجد دالف ثانی مصلی ایشیاء کے رہے والے تھے، موصوف میرمحد نعمان برخشی خلیفہ حضرت مجد دالف ثانی کے ہم زمان تھے، آپ نے اپنے ایک مکتوب (۲۳۱۱) بنام میرمحد نعمان میں ان کا ذکر

ا بادشاہ نامہ عبدالحمیدلا ہوری ۱۲۱۱ ہے ایضاً ۱۲۱۵ میں، تاریخ محمدی ۲۲۹/۳۱۲ سے عمل صالح ۱۲۲۹/۳۱، ۱۲۲۳، تفصیل کے لیے دیکھئے:

<sup>(</sup>بامداداشاریه) Apparatus of Empire سی ظرائف وطرائف

كياہے، ميرصاحب حضرت خواجہ كے وصال (١٢٠ اله) كے بعد حضرت ہے منسلك ہوئے تھے (رک بان) ، مولانا جدید حضرت کے مخصوص خلفاء میں سے تھے ا انہوں نے حضرت کے ایما پر مکتوبات کی جلداول مرتب کی اور آپ ہی کے حکم پراسے ۳۱۳ مکتوبات پرختم کردیا کہ بیعدد پینمبران مرسل اور عدد اصحاب غزوہ بدر کے مطابق نے سے جلد اوّل کا نام' درالمعرفت' ہے جو تاریخی ہے لینی اس کے عدد جمع کئے جائیں تو ۲۵ • اه برآ مد ہوتا ہے سے

#### اكار بارمحمة فتريم بدخشي مولانا الااااا

مولانایار محدقد یم بدخش کے بعد لیکن ہم زمان ان کے ایک اور ہم نام شیخ یار محد بدخشی طالقانی (رک بال) بھی آ کر حضرت سے منسلک ہو گئے تھے، دونوں کے درمیان فرق کرنے کے لئے پہلے کو قدیم اور دوسرے کو جدید لکھا گیا ہے دونوں کا تعلق علاقہ طالقان سے تھا، شخ یارمحد قدیم قائم اللیل اور صائم النہار تھے، فقر کی حالت میں جے کے کئے گئے ، وہاں عالم رویا میں نبی کریم اللیکی کی زیارت نصیب ہوئی ، انہیں بیخ مزل (رک باں) کے ساتھ مل کرسلوک کی مشق کرنے کا تھم دیا گیا تھالے میر محمد نعمان بدخشی کے نام آپ نے اپنے مکتوب (۱/۹۰۱) میں مولانایار محدقدیم کا بھی ذکر کیا ہے گویا یہ بھی اُس ز مانہ میں حضرت سے منسلک ہوئے تھے،آپ نے انہیں خلافت بھی دی تھی کے

لے روضة القيوميه السلام ع مكتوبات جلد دوم ديباچهُ مرتب سے مكتوبات جلد ثالث ديباچه خواجه محرباتهم سمی سے زبدۃ المقامات ۲۷۷ ھے ایضاً ۷۷۷ کے مکتوبات 1/211 کے مکتوب ۱/۲۱۱

مولانایار محد ۲۷۱۱ه/۱۳۲۱ء کو ج کے لئے گئے تھے، واپس سر ہندا ئے، شخ بدرالدین سر ہندی سے بھی صحبت رہی، اکبرآباد (اللّیکرہ) گئے وہیں وصال ہوا۔

۲۷۱ - کوسف برکی مینی از ۲۳۰، ۲۴۰، ۱۷۲۰ م۱/۱۲

شخ پوسف برکی کاتعلق پنجاب کے مشہور خطہ جالندھر سے تھا، وہیں رہتے تھے، اینے علاقہ کی حدود میں ایک شیخ کے ہاں سلوک کی مشق کی تو ان پر وحدت الوجود کا انکشاف ہوا، جس برخوش ہوکرانہوں نے اپنے احوال حضرت مجددالف ٹائی کی خدمت میں لکھے،جس پرآپ نے فرمایا کہ بیانکشافات مبتدیوں پرہوتے رہتے ہیں اپناحوصلہ بلندر طیں جس پروہ بڑے شوق و ذوق کے ساتھ سر ہند حاضر ہوئے ، ایک عرصہ تک قیام کیا،خلافت باب ہوکرایے متنقر روانہ ہوئے ،حضرت مجددالف ٹائی اینے ایک مکتوب (١١/٢) مين ميان شيخ يوسف كي تعريف ان الفاظ مين فرمات بن:

ميال شيخ يوسف بمانز ديك اندوتامدتى اين بودندوفوايد بسياراخذ

نمودندو بحقيقت فنااطلاع يافتند ..... نيزس

میاں شیخ بوسف حدود ۳۲۰۱ه/۱۲۲۲ء کوفوت ہوئے اور جالندھر میں ہی ون ہیں ہے، رک احمد برکی ، شخ

١١٥١- يوسف تشميري، حاجي، موذن ١٨/٢،٣٠٣،٢٩٥/١

ان کے حالات بیس ملتے

## مكنوب البهم كے ناموں كے بغير مكنوبات الميكاز فرزندان مير مخدنعمان بدخش اله

یہاں ہمارا قیاس ہے کہ میرمحد امیں بن میرمحد نعمان ہوں گے،حضرت مجد د الف ثاني "نے ایپ ایک مکتوب (۱۲/۳) بنام میر محمد نعمان بدخشی میں والدہ محمد امین کی روحانیت کا ذکر کرتے ہوئے لکھاہے کہ انہیں بعض واقعات کشفی پر تنبیہ کی جاتی ہے، ای نوعیت کا ایک اور مکتوب (۳۴/۳) بنام والدهٔ میرمحدامین ہے اور مکتوب زیر بحث جو بغیر نام کے بنام کیے از فرزندمیر محدنعمان (۱۹۰۱) ہے، یہی مکتوب الیہ میر محدامین بدخشی ہیں۔

#### ٢\_والده ميرمحمرامين

درترغیب برذ کرالهی واجتناب ازمحبت دنیا. ۳۴/۳ اس مکتوب کو بغيرنام كے قرار دیا ہی نہیں جاسکتا ہاں آپ نے مکتوب الیھا کا نام نہیں لکھالیکن اس عہد میں شرفا کی خواتین کے نام لکھنے کی بجائے ان کے فرزندوں کے نام سے کہ بعنی خاتوں تحس بیٹے کی والدہ ہے،لکھا کرتے تھے

#### ۳۰ یخضر ات مخدوم زاد مای کبار ۱۰۲-۸۳/۳

یہاں مخدوم زاد ہای کبار سے حضرت مجددالف ٹائی کے دوفرزندان گرامی مراد بین ،خواجہ محد سعیدا ورخواجہ محدمعصوم ، یہاں آپ کے دواور صاحبز ادگان کے نام ہیں لئے جاسکتے اول سینے محدُ صادق سر ہندی کیوں کہ ان کا وصال ۲۵۰ اھ/۱۹۱۷ء کو ہی ہو گیا تھا اورمکتوبات کی جلد دوم ۱۰۲۸ه/۱۲۱۹ء کومرتب ہوئی اور جلدسوم ۳۱۱ء/۱۲۲۱ء کومرتب

ہوئی جب کہ مخدوم زادہ بزرگ اس سے پہلے نوت ہو چکے تھے، چو تھے فرزندگرامی شاہ محمد سکیا شھے جن کی ولا دت ۲۷۰ اھ کو ہوئی ، گویا مکتوبات کی تیسری جلد کی تدوین کے دوران میرف پانچ سال کے تھے،اس کئے میدونوں مکا تیب مذکورہ بزرگ صاحبزا گان کے ، نام مشتر کہ طور پرصا درہوئے ہیں، گویا بیر مکا تیب بھی بغیرنام کے ہیں ہیں۔

المارينام احباءعلاقه بركي ١١/٢

درتعزيت مولانااحمه بركي ونصائح

۵\_بنام کی از حکام برگند چرک ۱۲۸

یرگنه چرک (Chirak) ضلع فیروزیور مین ہے (سیر پنجاب ۲۰۲) نیز ملاحظہ هوعرفان حبيب:

AtlasoftheMughalEmpire(4-A,30 +75)

Chirak is in the midst of the Moga

Tahsil of Frozpur districk

(Gazetter of Kalsa State part, A.P.2)

اس گزیٹر میں شامل نقشبہ تمبر 1 کے بنچے دیئے گئے ناموں میں بنگار چرک نام بھی آیا ہے، فیروز پورڈسٹر کٹ گزیٹیئر میں چرک کوایک چھوٹا سا گاؤں بتایا گیا ہے۔ حضرت خواجہ محمد معصوم اخوند ملاسجاول سرہندی کی درخواست پران کے گاؤں چرک تشریف کے تھے (مقامات معصومی ۲۲۰/۲ یا ۲۲) ٢ ـ بنام قضات برگندشتکن ۱/۱۰۰

ك\_سادات عظام وقضاه وامالي وموالي كرام بلدة سامانه ١٥/٢ ۸\_بنام یکی ازمشار تخ نواحی (سرمند) ۵۳/۲ ٩ ـ بنام يكي ازصالحات ١٠١١/١١١٨ ٠١- بلانام مكتوب اليد ١١٣/٣

ترقيمهٔ مولف

باتمام رسيدتراجم مكتوب اليهم مكتوبات حضرت امام رباني مجد دالف ثاني ،احقر مولف کونو جوانی کے زمانہ سے اس کام کی لگن تھی لیکن ہے حاصل مشاغل کے باعث ریہ کام نہ ہوسکا ، علیم محدمول امرتسری مرحوم نے اپنے مقدمہ برمکتوبات اور راقم نے اپنی تالیفات میں اس کام کے کرنے کا ارادہ بھی ظاہر کیا تھا، اب رب کریم کاشکر ہے کہ بیہ یا میکیل کوچنج گیاہے۔

محمدا قبال مجددي

بتاریخ ۱۲ ارجمادی الثانی ۲۰۱۵ هه ۱۲۱ رمارچ ۱۰۱۳ م بمقام لا مور، بيانز ده يوم يحيل رسيده

ارمغان امام ربانی (جلد شم)

مكتوب اليهم مين سے مندرجہ ذيل اصحاب كے نام بعد ميں سامنے آئے ہيں جن كے احوال جمين نبيس مل سكے:

> الدين احراى، شخ مملاح الدين احراى، من من معمد ١٠٠٥ ميخ عبرالطيف خواردي، ميخ مر مرطالب بیانگی، شیخ ۱۲۲۱

are a fill that we are the

#### والمنافق المنافعة الم

# مكنوبات حضرت مجددالف ثانى كے مكنوب البهم كے تراجم

مخطوطات

المعبدالرحمٰن چشتی: مرأة الاسرار مملو که مولوی محمد بعقوب فراہی ،کوئٹه

۲ عبدالفتاح بدخش ،میر: مفتاح العارفین ، ذخیرهٔ شیرانی ، کتابخانه مرکزی پنجاب بونیورشی لا هور ، نمبر ۳۲۲۳/۱۲۱۳

۳-کمال محمد منبه اسراریه (احوال صوفیه) مخزونه کتا بخانهٔ ندوة العلماء، کههنو ۴-محمد سعید چشتی سر مندی: سراج العاشقین (تذکرهٔ عرفا)، مملو که جناب خلیل الرحمٰن داؤدی مرحوم، لا مور

۵ \_ محمد باشم شمی: نسمات القدس ( ذیل رشحات عین الحیات کاشفی ) ، کتابخانه گنج بخش ، مرکز شحقیقات فارس ایران و پاکستان ،اسلام آباد

۲ مجمود بن انثرف سینی امروه وی بخفة السالکین فی ذکرانشیخ تاج العارفین ، یمن کتابخانه مفتی ، یمانیه بمکس مملوکه ژاکر نجدت طوسول ،استنبول

#### مطبوعات

سروآ زاد، لا بهور،۱۹۱۳ء

۷- آزاد،غلام على بلگرامي:

مآثر الكرام، لا بهور، ا 194ء

٨ \_الصّاً:

آئين اكبرى، تعليقات بلوخمان، ج١، لا بهور، ١٩٥٥ء

9\_ابوالفضل،علامی:

تذكره شيخ عبدالحق محدث، بيشنه، • ١٩٥ء

مکتوبات مرتبه نور احمر امرتسری ، طبع عکسی ، استنول ،

، ۱۲۰ ا اصلاحی ، ضیاء الدین: تذکرة المحدثین جس، اعظم گڑھ، ۲۰۰۲ء

۱۳ الهرمبارک بوری، قاضی: دیار بورب میں علم اورعلماء، دہلی، ندوۃ المصنفین ، ۱۹۷۹ء كليات مرتبه بربان احمد فاروقي وابوالحن زيد فاروقي ،

مرأة العالم مرتنبه ساجده علوي، لا بهور، 9 ١٩٥٥ء

حضرات القدس ح ٢ مرتبه محبوب الهي ، لا بهور ، ا ١٩٥ ء وصال احمدى (احوال ايام وصال حضرت مجدد الف ثاني)،

حيدرآباد،سنده ١٩٨٨ه

منتخب التواريخ ،تهران ،ابران ۱۰۰۱ء

مرأة الحقائق (حالات شيخ عبدالحق محدث)، رام بور

سيرالأ قطاب (احوال مشائخ چشتيه صابريه) ،لكهنو، نولكشور بهما 19ء

توزک جہانگیری مرتبہ سرسید احمد خان ، غازی پور،

•ا\_احمەقادرى، شخ:

اا\_احدسر مندى مجددالف ثاني

المارباقي بالله،خواجه:

۵ا\_ بخآورخان:

۲۱\_بدرالدین سر مندی:

كارابضاً:

۱۸- بدا بونی، عبدالقادر:

۱۹\_برکت علی منشی:

٢٠ ـ الهدية جشتى:

الا\_جهانگير، بادشاه:

جہانگیرنامهمرتبه محمد ہاشم ،تہران ، ۱۳۵۹ش

۲۳- حارتی بحمد بن رستم بدخش: تاریخ محمدی مرتبه نثاراحمد فاروقی ، رام پور، رضالا بسر بری

١٩٠٠١٥(٤٦/١٩٥٥)

تاریخ افغانستان درعصر گورگانی ہند، کابل،۱۳۴۱ش

سكينهالا ولياء،مرتبه تارا چند وجلالی نائنی،تهران،١٩٦٥ء

دانشنامهٔ زبان وادب فاری درشبه قاره ، تهران ۲ج

۳۸۷۱، ۱۳۸۷ش

مولانا محت على سندهى مقاليه مشموليه رساله اردو، كراجي

اکتوبرا ۱۹۵ء

تذكره شعراي تشمير تكمله، لا هور، اقبال ا كادمي ، ٩٦٨ و ء

تذكره علماى مند، ترجمه وحواشى محمد ايوب قادرى، كرانجي،

مَاثِرُ الامرءتر جمه محمدالوب قادري، لا بهور، + ١٩٧ء

حیات محی الدین غزنوی، گوجرانواله، ۱۹۷۸ء

مقامات معصوی (احوال خواجُه محمد معصوم سر ہندی) تحقیق وتعلق و

ترجمه محدا قبال مجددی، لا مور، ضیاء القرآن، ۲۰۰۴ء (۴۰ج)

نفذعمر(مجموعه مقالات اردو)، لا بهور، ۲۰۰۵

احوال وسخنان خواجه عبيداللداحرار ، تهران ، ۴۲۰۱۰ اش

٢٢ \_ الصاً:

۱۲۳ - جبیبی *عبدالحی*:

۲۵\_داراشکوه:

\_۲4

21-راشدى، حسام الدين:

٢٨\_ايضاً:

۲۹\_رخمل على:

مهل شاه نواز خان صمصام الدوله.

اسل صدانی، ریاض احد:

۲۳ \_صفراحم معصومی:

۳۳ـ عارف نوشاهي:

٣٧ \_اليضاً:

سمط النجو م العوالي، بيروت، ١٩٩٨

نزمية الخواطر ٨٠ج، حيدر آباد، دكن، دائرة المعارف

العثمانية، 19۵۵ء

الثقافة الاسلاميه في الصند، مشق، مجمع اللغة العربيه

اسلامی علوم و فنون مهندوستان میں ، ترجمه ابوالعرفان

ندوی ،اعظم گڑھ،9 • ۲۰

ما زرجیمی ،مرتبه مدایت حسین ،کلکته، ایشیا ځک سوسائی ،

مهم عبيدالله، مروح، الشريعت: خزينة المعارف ( مكتوبات خواجه عبيد الله) مرتبه غلام مصطفي خان، حيدراً باد، سنده، ١٩٤١ء

حيات وللمى خدمات شيخ عبدالحق محدث، دملى ١٠٠١ء

۲۲ -غلام سرورلا بهوری مفتی: خزینة الاصفیاء، کھنوم طبع ثمر بهند، ۲۸ اء

مقامات مظهرى شخفيق وتعليق وترجمه محمدا قبال مجددى ،

لا بمور، ۱۰۰۱ء

گلزارابرار،مرىتە محمدذكى، پېنە،خدابخش بېلك لائبرىرى،

۳۳ غوتی مانڈوی:

۳۵\_عاصمی ،عبدالملک: ٣٧\_عبدالحي حسني:

" كارابضاً:

٣٨\_الضاً:

٣٩\_عبدالباقي نهاوندي:

الهم عليم اشرف خان:

سام ملی د بلوی مشاه:

st++1

۵۴م\_فرید بھکری:

مآثر جہانگیری مرتبہ عذراعلوی، جمبئی ۱۹۷۸ء

روضة القيوميه اردو ترجمه احمد حسين خان امروہوي،

کاروان مهند-مشهد،۲۹ ساش

تذکره نویسی فارسی ، تبران ، دانشگاه ، ۲۵۰

ثمرات القدس مرتبه سيد كمال حاج سيد جوادى ، تهران ،

مكتوبات سعيديه، لا بهور ۱۳۸۵ء

مكتوبات معصوميه، ج اول و دوم مرتبه غلام مصطفیٰ خان،

ج ۱۹۷۲ مرتبه نوراحمد امرتسری، حیدرآباد، سنده، ۱۹۷۲

كلمات الصادقين مرتبه محرسليم اختر ،اسلام آباد ، ١٩٨٨ء

زبدة المقامات، كانپور، نولكشور، ۱۸۹۰

عمل صالح مرتبه غلام يزداني ووحيد قريثي ، لا هور مجلس

ترقی ادب،۲۲۹۱ء

تاریخ تشمیر،مقبوضهٔ شمیر،۳۵۵اه

۲ ۱۳۷ ـ کامگارسینی:

٢٧ - كمال الدين محداحسان:

مهم کلحیی معانی،احد:

وس \_الصاً:

۵۰ کیلی محل بیگ:

ا۵\_محرسعیدسر مندی،خواجه:

۵۲ مجرمعصوم ،خواجه:

۵۳\_محمد صادق همدانی تشمیری: ۴۵\_محمد باشم شمی :

۵۵\_محمرصالح كنبولا هوري:

۵۲\_محمداعظم دیده مری:

واقعات تشميرتر جمه تاريخ تشميراز محرشمس الدين بسرى نكر

۵۵\_الضاً:

ا قتباس الانوار ( حالات مشائخ چشتیه صابریه ) ، لا ہور

۵۸\_محراكرم براسوى:

رسالهٔ سلوک مرتبه غلام مصطفیٰ خان ،حیدر آباد ،سندھ

۵۹\_محرنعمان بدخشی:

تذكره علماء ومشائخ بإكستان ونهند، لا بهور ، ١٣٠٧ء

۲۰\_محرا قبال مجددی:

(مرتب) ہدایت الطالبین (اوراد ومعمولات حضرت

الاحمرصالح بدختي

مجددالف ثانی اردوترجمه، لا بهور (س بن)

خلاصة الاثر، طبع عكسى، بيروت (س-ن)

۲۲ محیی محرامین:

آئینہو تی ، پیٹنہ، ۲ کواء

سود مطبع الرحمان:

تذكرهٔ امام ربّانی مجددالف ثانی به کصنو، ۱۹۲۰ء

۱۲ منظوراحدنعمانی:

٢٥ـ وحدت، عبدالاحدسر مندى: لطائف المدينه (حالات خواجه محمد سعيد سرمندى) شخفیق و تعلق و ترجمه محمد اقبال مجددی، لا بهور،

حوزه نقشبند ربيه ۱۴۴۴ء

66. Athar Ali: Apparatus of Empire, Delhi, Oxford University Press, 1985.

67.Imperial Gazetteer of India, Oxford, University

Press, London, 1909

68.Irfan Habib: Atlas of the Mughal Empire, Dehli, Oxford University Press, 1986.

69. Parihar, S: History and Archetural Remains of Sirhind, Delhi, 2006.

### بسمالله الرحمن الرحيم

## تركی میں منعقدہ حضرت امام ربانی مجددالف ثانی پرپہلا بین الاقوامی سیمپوزیم پرپہلا بین الاقوامی سیمپوزیم

رب کریم جل جلالہ نے اپنے خاص بندہ شنے احد سر ہندی کو اتن عزت دی کہ آج ان کے محکم افکار و تعلیمات کو ساری دنیا میں پذیرائی مل رہی ہے، دنیا کی ہر بڑی یو نیورٹی میں آپ پر پی ان کے ڈی کے تحقیقی مقالات لکھے جاچکے ہیں، آپ کو اللہ پاک نے بروقت خبردار کر کے احیاء دین کا ایسا کام لیا کہ آج مسلمان بجا طور پر آپ کو امام ربانی مجددالف ثانی کہتے ہیں۔

ترکی ہمارابرادرمسلم ملک ہے، جہاں سلسلہ نقشبند ہیکا سب سے زیادہ اللہ ونفوذ ہوا اور آج بھی بڑے بڑے زاویے اور خانقا ہیں اسی سلسلہ کی مصروف کارہیں، ہر بڑی خانقاہ میں مہمان خانہ اور کتب خانہ قابل دید ہے، عزیز محمود هدائی وقف فونڈیشن جس میں سیمپوزیم کے بعد ہمیں رکھا گیا تھا میں چار منزلہ لائئریری ہے، جہاں بیٹھ کر طلبہ رات میں سیمپوزیم کے بعد ہمیں رکھا گیا تھا میں چار منزلہ لائئریری ہے، جہاں بیٹھ کر طلبہ رات کئے تک علمی کام کر سکتے ہیں، اسی فونڈیشن نے ڈاکٹر شید عارف نوشاہی اور مجھ عاجز کی تجویز پر مکتوبات امام ربانی کے جدید تحقیقی فارسی متن کی تیاری اور اشاعت کی فرمہ داری بھی قبول کر لی ہے، جس میں دو یا کتانی اور دوترکی محققین کو اس کام کے لیے مقرر کر دیا

گیاہے، ہماری تحقیق کے بعداس کامتن بڑے اہتمام سے یہاں سے شاکع ہوگا۔ یہال استنول میں حضرت خواجہ عبیداللہ احرار قدس سرہ کے دوخلفاء بابا حیدراور ایک دوسرے خلیفہ کے مزارات ہیں، ان کے علاوہ حضرت خواجہ محمم معصوم سر ہندی کے نامور خلیفہ حضرت شیخ مجمد مراد بخاری معصومی (۱۰۵۰ ۱۳۲ سااھ) کا مزار بھی ہے جو حضرت ابوابوب انصاری رضی الله عنه کے مزار شریف کے قریب ہی محله نشائجی یا شامیں مرجع خلائق ہے، حضرت انصاری کی مسجد میں نماز جمعہ سے پہلے تمام مندوبین کوحضرت معصومی کے مزار مبارک پر لے جایا گیا، حضرت خواجہ محدمعصوم کے خسر حضرت شیخ صفراحمدرومي بهى اصلأترك ينضے اور لا ہور ميں رہتے ہتھے، ترک حضرات حضرت خواجہ کے بہت ہی معتقد ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت خواجہ ہمارے داماد ہتھے، آپ کے مکتوبات اورملفوظات کا ترکول نے عثانی عہد میں ترکی زبان میں ترجمہ کیا تھا آج بھی وہاں بہت سے تیکیے، زاویے اور خانقابیں ہیں جوحضرت شاہ غلام علی دہلوی کےسب سے نامور خلیفہ حضرت مولانا خالد کردی رومی کے خلفاء کی بنائی ہوئی ہیں سب کی سب فعال ہیں، اخلاص وقف فاؤنڈیشن بھی خوب سرگرم عمل ہے اس کے مؤسس حضرت حسین حکمی ایشین بہت ہی دیندارصوفی بزرگ منصح جنہوں نے سلسلۂ نقشبند میرکی اصل عربی و فارسی کتابیں اور مکتوبات حضرت مجدد الف ثانی کا وہ ایڈیشن جسے مولانا نور احمہ امرتسری مرحوم نے اپنی ساری عمر صرف کر کے مرتب کیا تھا عکسی ایڈیشن شاکع کر کے ہزاروں کی تعدا دميں دنيا بھرميں بلا قيمت ارسال كيا تھااور بياب تك في سبيل الله البل علم كوديا جار ہا ہان کامرکز بھی استنول میں ہے، ایک مقام پر ایک نقشبندی مرید نے ہمیں کھانے پر

بلایااور مکتوبات حضرت مجددالف ثانی کا ایک مکتوب (۱۷۳۱) پڑھ کرسنایا اور بتایا کہ ہمارے حضرت حسین حلمی نے جب اپنے مشن کا آغاز کیا تو یہی مکتوب پڑھا اور کہا تھا کہ اس کے مطالب سے ہمیں امید ہے کہ میں دنیا میں کا میابی ہوگی چنانچہ اللہ پاک نے ،انہیں جوتر تی دی وہ مثالی تھی۔

ترکی میں اس بین الاقوامی کانفرنس سے پہلے اور بعد میں بہت ی قومی امام ربانی کانفرنسیں ہوئی ہیں ہمارے اس سیمینار میں حصول برکت کے لیے روضۂ حضرت امام ربانی مجد دالف ثانی کے خاوم سجادہ نشین حضرت محمد یجی کے ایک صاحبزادہ شخ محمد زبیر سر ہندی صاحب کو بھی موکیا گیا تھا جو تین دن کے اجلاسوں میں برابر شریک نظر آئے۔
اس سے پہلے بھی نقش بندی سلسلہ کی کئی بین الاقوامی کانفرنسیں ہو چی ہیں جن میں سے مئی ۱۹۸۵ء کی ایک روداد مطبوعہ استبول ۱۹۹۰ء وہاں ہماری نظر سے گزری تھی۔
سے مئی ۱۹۸۵ء کی ایک روداد مطبوعہ استبول ۱۹۹۰ء وہاں ہماری نظر سے گزری تھی۔
رب کریم سے دعا ہے کہ ایسی کانفرنسیں دنیا بھر میں اور ہماری مملکت خداداد رب کریم منعقد ہوں اور ہمیں ہمارے حضرات کے افکار و تعلیمات کو عام کر نے کی سعادت نصیب ہوتی رہے ، آمین!

## تفصيلات سيمپوزيم:

ا- پہلابین الاقوامی سیمپوزیم امام ربانی ،منعقدہ استنبول ۱۵۔ کا نومبر ۱۳۰ ء ۲- مندوبین ۴ ساملکی اور دس غیر ملکی مقالہ نگاران کی شرکت کی ، افتیاحی اجلاس ۱۵ر نومبر ۱۳۰۳ء بعد نماز جمعہ ہوا۔

جمعته کی نماز جامع مسجد ملحقه مزار حضرت ابوایوب انصاری میں ادا کی ،اس سے بل

حفرت خواجہ محمد معصوم سر ہندی کے خلیفہ حفرت شیخ محمد مراد بخاری معصوی کے مزار مبارک پر حاضری بھی دی، افتقاحی کلمات سیمپوزیم کے مہتم پر وفیسر ڈاکٹر سلیمان اولوڈگ شعبہ النہیات مرمرا یو نیورٹی اورائ فیکٹی کے استاد پر وفیسر ڈاکٹر ہری ٹن کر مان نے اداکیے، شیخ عزیز محمود هدای فونڈیشن کے سربراہ نے دعائی تقریب میں شرکت کی، سے اداکیے، شیخ عزیز محمود هدای فونڈیشن کے سربراہ نے دعائی تقریب میں شرکت کی بیا اجلاس استنول کے سمندر (Marmara Sea) کے کنار سے خالک کنگرہ مرکزی میں ہواجس کا منظر بہت ہی دل فریب تھا۔

• ارنومبرکواسیمپوزیم کا دوسرااجلاس باگلار باس کلتورمرکزی میں ہوا جوحضرت امام ربانی کی زندگی کے حالات کے لیے مخصوص تھا، اس میں پہلا مقالہ پر دفیسر کامل یلماز نے پڑھا، دوسرا ڈاکٹر احرسمیرگل اور تیسرا مقالہ ڈاکٹر محبدت طوسون نے آپ کی مبارک زندگی کے بار ہے میں بتایا، بیون سکالر ہیں جنہوں نے حضرت بہاءالدین نقشبند بخاری پر پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھنے کا اعز از حاصل کیا اور حضرت امام ربانی کے تین فاری رسائل کا جدید ترکی میں ترجمہ کر کے شائع کروا چکے ہیں۔

ان کے بعداٹلی کے پروفیسرڈاکٹرانگلوسکارابل نے حدائق الوردیہ میں حضرت امام ربانی پرموادمقالہ کی صورت میں پیش کیا، پھراستنول یو نیورٹی کے پروفیسرڈاکٹر ریاست اونگورین نے حضرت خواجہ باقی باللہ کے خلیفہ شنخ تاج الدین بن ذکر یاستعلی پر تعارفی مقالہ پڑھا، اس کا نفرنس کا تیسرا اجلاس آج ساڑھے گیارہ بج شروع ہوا جو آپ کی تصانیف اورافکار کے لیے مخصوص تھا۔

يہلا مقالہ ڈاکٹر مصطفی اسکرنے پڑھا جومرمرا یو نیورٹی، استنول کے شعبۂ النہیات

میں پروفیسر ہیں، دوسرامقالہ پروفیسر رمضان ایاولی (مرمرا یو نیورٹی) نے حضرت کے رسالہ اثبات النبوت کی اہمیت پرمقالہ پیش کیا، ای سیشن میں پاکستان کے نامور محقق ڈاکٹر عارف نوشاہی نے مکتوبات حضرت مجد دالف ثانی کے جدید ایڈیشن پرایک مقالہ برٹھا، اس کے بعد ڈاکٹر عبد الرحمن میمس نے منتقیم زادہ سعد الدین سلیمان کے مکتوبات حضرت مجد دالف ثانی کے ترکی ترجمہ پرتعارفی مضمون پیش کیا، اس سیشن کا آخری مقالہ مفتی یوکسل نے امام ربانی کے رسالہ مبداومعاد پرا پنامقالہ سنایا۔

اسیمپوزیم کے چوتے پیشن کا تعلق حضرت مجددالف ٹانی کی خدمات سے تھا،
پہلامقالہ میں مرمرا یو نیورٹی کے پروفیسرڈاکٹر صفی ارپا گس نے آپ کی دین خدمات
بیان کیں، دوسرا مقالہ ای یو نیورٹی کے پروفیسر عبدائکیم یوی کا تھا جنہوں نے احیاء
سنت میں مجددالف ٹانی کے کردار پر مقالہ پڑھا، تیسرا مقالہ اٹلی کے نامور مستشرق
ڈمیٹرر یوجیورڈانی نے امام ربانی کی تعلیمات کی روشنی میں التزام شریعت پر اپنا مقالہ
پڑھا، اٹلی کے بینومسلم حضرت ابوالحس زیدفاروقی کے مرید ہیں اور مقامات مظہری کا اٹلی
زبان میں ترجمہ بھی شائع کر چکے ہیں، چوتھا مقالہ مرمرا یو نیورٹی کے پروفیسر عمر سیلک کا
قاجنہوں نے امام ربانی کی قرآن فہی پر بھر پورطریقہ سے تا ٹرات دیے۔

آخری مقالہ اس سیمپوزیم کے مہتم پروفیسر سلیمان ڈرین کا تھا جس کا موضوع امام ربانی کے پیش کردہ'' تصوف کی بنیاد قرآن وسنت پر ہے۔''

اس کانفرنس کا پانچوال اجلاس کھانے کے وقفہ کے بعد شروع ہوا، پروفیسر آف مرمرا یونیورٹی ڈاکٹر مصطفی نے اس سیشن کا موضوع اور اس کی اہمیت واضح کی کہ اس کا تعلق حضرت مجددالف ثاني كتصوف كى ما ہيت كا جائزه ليما ہے۔

پہلامقالہ نیوزی لینڈ کی یونیورٹی آف وکٹوریہ کے پروفیسرڈ اکٹر آرتھر بیولے Meta-Principles آف صوفی ازم یعنی ہم حضرت مجد دالف ثانی کے مکتوبات میں سے اسے کیسے بھھ سکتے ہیں؟ کے موضوع پرتھا، پروفیسرموصوف نومسلم،صوم وصلوۃ کے باكثن بإبنداور گزشته سال جح كى سعادت حاصل كريكے ہيں، انہوں نے برصغير پاكسان وہند کے نقشبندی سلسلہ پر امریکہ سے بی ایج ڈی کی سندحاصل کی ہے اور مکتوبات حضرت مجددالف ثانی کی آٹھ مشم کی فہارس مرتب کرنے کا اعزاز بھی حاصل کیاہے، آٹھ سال كى محنت شاقد سے انہوں نے مكتوبات حضرت مجددالف ثانی میں سے صرف ان مكاتیب کا انتخاب اور انگریزی ترجمه پیش کیا ہے جن کا تعلق فقہی اور اجتہادی مسائل ہے ہے، يهال بهى ان كامقاله خاصاً فكراً نكيز تفا\_

تبسرا مقاله تشمنو یونیورٹی کے شعبہ الہیات کے پروفیسر ڈاکٹر دلا ورسیوی کا تھا جس میں انہوں نے مکتوبات امام ربانی اور آپ کے رسائل کا جائز ہ لیا ہے۔ چوتھا مقالہ راقم عاجز محمد اقبال مجددی کا تھاجس میں حضرت مجدد الف ثانی کے نظرية وحدت الشهوداوراس كتصوف اسلامي يراثرات كاجائزه ليا كياب

یا نجوال مقاله مرمرا یو نیورشی استنول کے شعبۂ حقوق کے پروفیسرڈاکٹراکرم بغرا الینسی کا تھاجس میں انہوں نے امام ربانی کی تجدید اور مجددیت کی اہمیت پرروشی ڈالی تھی، جھٹامقالہای یو نیورٹی کے پروفیسرا کرم ڈیرلی کا تھاجس میں انہوں نے وحدت الوجوداوروحدت الشهود كانقابلي جائزه پیش كرتے ہوئے ان نظریات كا تجزید كیا ہے۔

### کارنومبر ۱۲۰۲ء

آج اس عظیم الشان سیمپوزیم کا آخری دن ہے۔

اس کا آغاز صبح دس بجے ہوا، اس بیشن کے صدر پروفیسرڈ اکٹر رمضان روسولونے فاضح کیا کہ اس اجلاس میں حضرت امام ربانی کی علمی خدمات پر مقالات پڑھے جائیں گئے۔

پہلا مقالہ احمد حامدی بلدرم کا تھا جس میں انہوں نے مکتوبات امام ربانی فقہی مسائل کا تجزید کیا ہے۔

دوسرامقالہ طلحہ ہاکن الب کا تھا جس میں آپ کے علم کلام پر مباحث بیان کیے گئے ہیں۔

تیسرامقالمجمودایرن کا تھاجس میں انہوں نے مکتوبات امام ربانی پر کلام کیا، اگلا مقالہ نعمت اللہ ارواس کا تھا رہے مکتوبات کے سلسلہ کا ایک اہم مقالہ تھا۔

ال سیشن کا آخری مقالہ لیعقوب ڈکرے کا تھا جو ملائشیا سے تشریف لائے اور عربی میں اپنامقالہ 'الامام الربانی حیاتہ وتصوفہ وجھودہ العلمیۃ والدینیۃ 'کے عنوان سے تھا آخر میں انہوں نے امام ربانی کی منقبت میں ایک عربی تصیدہ بھی پڑھا۔

اس کا دوسراسیشن چائے کے وقفہ کے بعد شروع ہوا، اس کے صدر نشین ڈاکٹر مصطفی کارا الوگڈیو نیورٹی کے متحے انہوں نے بتایا کہ اس سیشن کے مقالات حضرت امام ربانی کے اناڈلومیں اثرات پر پڑھے جائیں گے۔

اس كا يبلا مقاله پروفيسر يعقوب سيسك نے تبيان الوسائل اور امام رباني كے

تعلق يرتها يرشار

دوسرامقالہ ڈاکٹر خلیل ابراہیم سمسک (Hitit Unity) کا تھا جس میں انہوں نے انا ڈلومیں نقشبندی تاثرات کا جائزہ لیا تھا۔

تیسرامقالہ ڈاکٹر نجدت بلماز کا تھاجس میں انہوں نے بڑی مہارت سے انا ڈلو کے ایک عالم کامعمولات مظہر یہ کے ترکی ترجمہ کا تعارف کروایا لیے

کھانے کے وقفہ کے بعدا گلاسیشن شروع ہوا،اس کےصدر نثین پروفیسر محمد امین تھے جو بروسہ کے مفتی اعظم تھے۔

پہلامقالہ پنجاب یو نیورٹی لا ہور کے پروفیسرمعین نظامی صاحب کا تھا جوطبیعت کی خرابی کے باعث تشریف نہ لا سکے۔

دوسرا مقالہ مقدونیہ یونیورٹی کے پروفیسرمتین از ٹی کا تھا جس میں انہوں نے بلقان میں امام ربانی کی تعلیمات کے اثرات کا جائزہ لیا۔

تیسرامقالہ اوز بکستان کے ایک استاد پروفیسر ڈاکٹرسیف الدین سفیدرفیڈ کا تھا جس میں انہوں نے امام ربانی کے وسطی ایشیا کے انٹرات کا جائزہ لیتے ہوئے دھبید کے مشہورنقشبندی شیخ طریقت شیخ مولی خان دھبیدی (فیض یا فتہ شیخ محمد عابد سنامی وحضرت میرز امظہر جان جانان) پرتفصیلی مقالہ پڑھا۔

چوتھامقالہ آزادلائبریری مسلم یونیورٹی علی گڑھ کے شعبۂ مخطوطات کے انجارج

ڈاکٹر طیب سجاد اصغر (عطاء خورشید) کا تھاجی میں انہوں نے ہندوستان میں آغاز مطبع
سے ۱۹۴۷ء تک حضرت مجدد الف ثانی کی تالیفات و رسائل کے مختلف ایڈیشنوں کا
تعارف کروایا، موصوف نے اپنے مقالہ میں ان کی مطبوعات کی عکمی تصاویر بھی سفید
، بورڈ پردکھا کیں۔انہوں نے اپنے مقالہ میں راقم عاجز کواعز از بخشتے ہوئے میرانام لے
کرفر مایا کہ اُسے علی گڑھ میں محفوظ ایک خطی نسخہ مخصر بفرد یعنی البخات الثمانیہ تالیف شخ
عبدالا حدوحدت سر ہندی (ف ۲۱۱۱ھ) مرتب کر کے شاکع کرنی چاہیے،اس کے بعد
راقم نے کھانے کی میز پران کی اس توجہ دلانے پرتشکر مسنون کے طور پرعرض کیا کہ اس
کاعربی متن اور پھرار دوتر جمہ پاکتان سے شاکع ہو چکے ہیں،جس پرموصوف نے خوشی
کا ظہار کیا۔

آخر میں ایرڈل سیفٹسی جو تئے سیرٹری کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ مندو بین اور سامعین کاشکر بیادا کرتے ہوئے اجلاس کے اختیام کا اعلان کیا۔

نمازعصر کے بعد آخری سیشن ہواجس میں صدارت کے فرائض پروفیسرڈاکٹر عرفان گھنڈوز نے اداکرتے ہوئے کہا کہ اس میں ہم تمام اجلاسوں کے بارے میں مندوبین کے تاثرات اور آراء لیں گے۔

اس بیشن میں مرمرا بونیورٹی ، استنول کے تین استادوں اور مجھ عاجز کے تاثرات لیے گئے ، راقم نے تنج پر بیٹھ کرا ہے تاثرات کا اظہار کیا کہ:

ہم پاکستان کی طرف سے حکومت ترکی ، مرمرایو نیورٹی ،عزیز محمود هدای فونڈیشن کے تعاون سے اس پہلے امام ربانی بین الاقوامی سیمپوزیم کے انعقاد پر مبارک بادبیش کرتے ہیں اور جویز کے طور پر کہتے ہیں کہ ترکی میں مکتوبات حضرت مجد دالف ثانی کا ایک انتقادی فاری متن جدید تحقیقی اصولوں کے مطابق ریڈیٹ کروا کر شائع کیا جائے اور اس سلسلہ میں ڈاکٹر عارف نوشاہی کے مقالہ میں پیش کردہ تجاویز سے ممل اتفاق کرتے ہیں، ہم یہ جھی تجویز کرتے ہیں کہ اس بین الاقوامی کانفرنس کی زبان ترکی کی بجائے کوئی بین الاقوامی طور پر سمجھی جانے والی زبان اختیار کی جاتی تو نتائج زیادہ بہتر ہوتے، ہم نے ایک تجویز ہی جھی پیش کی کہتمام مقالات انگریزی تراجم سمیت روداد کی شکل میں شائع کے جائیں، آخر میں صدر مجلس نے بیتمام تجاویز قبول کرلیں۔

# مير محمد نعمان بدخشي دالنيليه اولين خليفهر حضرت مجد دالف ثاني دالنيليه

حضرت میر محمد نعمان بذخشی حضرت خواجه باتی بالله (۱۹۲۲–۱۹۱۳هر ۱۵۲۳) ۱۹۳۱ء)
کفیض یافته، حضرت مجد دالف ثانی شیخ احمد سر مهندی (۱۹۵۱–۱۹۲۳ء)
کاولین خلیفه اور مکتوب الیه شیخه مزار با مریدین نے ان سے روحانی تربیت حاصل
کی۔

# آپ حبینی سیر نظے، پورا شجر و نسب اس طرح ہے:

#### اجداد:

"میر محمد نعمان بن میر شمس الدین ملقب به میر بزرگ بن میر جلال الدین حسن بن میر عبد الحمید بن صاحب الوقت مولی المرتضی نقیب النقباء فخر النور شمس الدین ملهان بن سعید المغفو رمحمد ابن علی یار بن محمد بن بادی بن سعید مجد الدین بن ابی علی ابن ابی ساع بن زبیر بن حسین بن احمد بن علی ابوعبد الله احمد بن محمد اعرج بن محمد بن مولی المرقع بن الا مام ابو جعفر محمد الجواد بن امام علی رضا بن امام مولی کاظم بن امام جعفر صادق بن امام محمد با قربن امام زین العابدین بن امام ابی عبد الله امیر المومنین علی الونی ابن عمل المام ابی عبد الله امیر المومنین حسین بن امیر المومنین علی الونی ابن عمل المومنین علی الونی ابن عمل المومنین حسین بن امیر المومنین علی الونی ابن عمل المومنین حسین بن امیر المومنین علی الونی ابن عمل المام المی عبد الله امیر المومنین حسین بن امیر المومنین علی الونی ابن عمل

النبی و فاطمنهٔ الزہرابنتِ سیرالکونین محمدالنبی اسلامی العربی الہاشمی علیه آله الف الف صلوة یـ''(۱)

#### ميرعبدالحميد:

آپ کے پردادا میرعبدالحمیدایک متی بزرگ ہے،ان تمام بزرگوں کا تعلق افغانستان کے مشہور مردم خیز خطہ بدختان سے تھا، میرعبدالحمید بدختاں سے جج کے لیے گئے اور وہاں سے براور است ہندوستان آکر کشمیر میں مقیم ہو گئے، آپ کشمیر میں اسلام کے مبلغ اول شرف الدین ملقب بہلبل شاہ (۲) ف ۲۷ کے ۱۳۲۸ء کے ہاں حاضر ہوئے، (۳) ادھرخواب میں حضور نبی اکرم میں تھا آپہتم نے ان سے فرما یا کہ میرا فرزند میر عبدالحمید تمہارے یاس آیا ہے تو قیر کریں تو انہوں نے آپ کو بہت ہی احترام سے دکھا ابنی دختر نیک اختر سے نکاح کردیا، (۴)

ا يعبدالفتاح: مفتاح العارفين مخطى نسخه ذخير هُ شيراني ، دانش گاه پنجاب ، لا هور

۲-ان کالقب بلبل شاہ اس لیے پڑا کہ جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو بلبلیں جمع ہوکرسنیں اور کئی ایک اس پر سوز لہجہ کے باعث مرجاتیں، حضرت سیرشرف الدین بلبل شاہ ہندوراجہ کشمیر رنتیوں کرنتیوں رنتیوں کے زمانہ حکومت (۱۳۲۰ء سے ۱۳۳۳ء) کشمیر آئے، بیراجہ ان ہی کے ہاتھوں مسلمان ہوااور سید بلبل شاہ نے کشمیر میں اسلام کی تبلیغ کا آغاز کیا، بہت جلدراجہ کے ذیر حکمر ان طبقہ اور عوام نے بھی اسلام قبول کرلیا، راجہ ہی نے آپ کے لیے شمیر میں خانقاہ تعمیر کروائی، تفصیل کے لیے دیکھیے: محمد اعظم، ویدہ مری: تاریخ کشمیر، وا قعات کشمیر ترجہ وحواثی تاریخ کشمیر از شمس الدین احمد بسری نگر، ۱۰۲ء میں ۱۳۲۴ سے عبد الفتاح: مقاح سے ایسنا، ۱۲۳۴ ب

خواجہ محمد ہاشم کشمی (۵) اور ملا بدر الدین سر ہندی (۲) نے لکھا ہے کہ سید بلبل شاہ میر عبدالحمید کے اجداد میں سے تھے لیکن خاندانی روایت میں ایسا پھی ہیں ہے بلکہ ان کے مکہ مکر مہسے کشمیر میں ورود اور سید بلبل شاہ کا اپنی دختر سے عقد کا ذکر ماتا ہے ہم نے اس مدہ کر مہسے کشمیر میں ورود اور سید بلبل شاہ کا اپنی دختر سے عقد کا ذکر ماتا ہے ہم نے اس اور ایت کو خاندانی روایت کے باعث ترجیح دی ہے، میر عبد الحمید کشمیر میں ہی مقیم ہوگئے۔ ان کا وہیں وصال ہوا اور مدفون بھی وہی ہیں۔ (۷) گویا اس طرح سید بلبل شاہ کشمیری میر محمد نعمان بذخشی کے جد مادری ہوگئے۔

میرعبدالحمید کی اولا دمیں سے ایک صاحبزاد ہے میر جلال الدین تھے، ظاہر ہے کہ ان کی ولادت کشمیر میں ہوئی ہوگی، موصوف علماءِ اتقیاء (۸) میں شار کے جاتے تھے۔ (۹) میرشمس الدین بدخشی انہی کے فرزندگرامی تھے جن کے صاحبزاد ہے حضرت میرمحمد نعمان بدخشی تھے۔

ميرشم الدين بدخشي معروف بهمير بزرگ:

معلوم ہوتا ہے کہا ہے والدمیر عبدالحمید کے وصال کے بعدان کے فرزند میر جلال الدین کشمیر سے واپس ایٹے آبائی خطہ بدخشان چلے گئے اور وہیں توطن اختیار کر لیا، بدخشان کے مضافاتی قصبات میں سے ایک مشہور علاقہ کشم (۱۰) ہے، جہال امیر

۵۔زبرۃ المقامات ۲۲۷ ۲۔حضرات القدی ۲۹۹۰ کے عبدالفتاح: مقاح ۲۲۳۰ا میں سے ۸۔زبرۃ المقامات ۲۳۷ ۹۔حضرات القدی ۲۹۹۰ ۱۔کشم: بدخشان کے شہروں میں سے کشم ایک خوبصورت مرکزی علاقہ ہے (ارمغانِ بدخشاں تالیف شاہ عبداللہ بدخشی ۲۲۱ عامیہ مرتب بدخشان کا برخشان کا

جلال الدین کے ہاں ایک فرزند میر شمس الدین متولد ہوئے (۱۱) اور وہیں ان کی پرورش بھی ہوئی۔(۱۲)

خاندانی تذکرہ مفتاح العارفین میں میر بزرگ کا نام میر شمس الدین محدیجیٰ کی ثم ہروی ثم بدخشانی چشتی درج ہے (۱۳) گو یا موصوف خود یا ان کے والدگرا می پہلے مکہ مکرمہ پھر ہرات اور آخر میں بدخشان میں رہے، میر بزرگ عالم عامل اور تنقی تھے علوم اسلامیہ کے علاوہ جفر اور تکسیر میں بھی مہارت رکھتے تھے، وہ مسلک حفی کے بیروکار تتھے۔ (۱۲)

میر بزرگ کوسلسله عشقیه (شطاریه) کے ایک صوفی سے عقیدت تھی، جوجوتا فروش سے شخ بدر الدین سر مندی نے کتاب سنوات الاتقیاء میں ان کی بعض کرامات بیان کی ہیں (۱۵) میر بزرگ کوانہی موزہ دوزصوفی سے خلافت بھی حاصل تھی۔ (۱۲) میر بزرگ کو حضرت قاسم شخ کر مینی (۱۷) سے بھی بڑی عقیدت تھی (۱۸) جو حضرت خواجہ عبیداللہ احرار کے خلیفہ مولانا نوری خراسانی اور مخدوم اعظم مولانا خواجہ احمد کاسانی حضرت خواجہ عبیداللہ احرار کے خلیفہ مولانا نوری خراسانی اور مخدوم اعظم مولانا خواجہ احمد کاسانی

اا ـ زبدة القامات ٢٢٧ ب ١٣ ـ اليفاً ١٥ ـ سنوات الاتقياء كاخطى نسخه انديا آفس لائبريرى، لندن ميل ١٣ ـ اليفاً، ٢٢٧ ب ١٣ ـ اليفاً ١٥ ـ سنوات الاتقياء كاخطى نسخه انديا آفس لائبريرى، لندن ميل ١٣ ـ ١١ ـ مقاح، ٢٢٧ ب ١٥ ـ فيخ قاسم كرمينى، ١٥ • ١٥ ـ ١٥ ـ ١٥ ـ ١٥ ـ ١٥ ـ ١٠ ـ ك حالات كے ليے طاحظه بود: محمد باشم شمى: نسمات القدس ١٠ ٢١ (اردوتر جمه) بشمى: رساله درحالات شئ قاسم، قالمى)، زنده على مفتى: ثمرات المشائخ، خطى نسخة خزوندالبيرونى ريسرج انسى نيوك، تاشكند نمبر ١٣٣١ء مقلى)، زنده على مفتى: ثمرات المشائخ، خطى نسخة خزوندالبيرونى ريسرج انسى نيوك، تاشكند نمبر ١٣٣١ء ١٨ ـ نبدة المقامات ٢٢٧، حضرات القدس ١٩٩٢، مفتاح، ١٢٧٠ ـ ا

کے فیض یافتہ ہے، میر بزرگ نے اپنی ایک کتاب میں شخ قاسم کر مینی کا نام سنہری
حروف میں لکھا، جب انہوں نے وہ کتاب دیکھی تو فر ما یا کہ رب کریم تہمیں بھی اتی ہی
عزت دے جوتم نے اس فقیر کو دی ہے۔ (۱۹) کابل کا حاکم مرزا محمد حکیم (ف
سا۹۹ ھر ۱۵۸۵ء) جوعلاء وصوفیہ سے بڑی عقیدت رکھتا تھا آپ کو بہت ہی محبت بھرا
خط لکھ کر کابل آنے کی دعوت دی، (۲۰) خاندانی ماخذ مفتاح العارفین میں ہے کہ آپ
تنہا کابل گئے تو مرزا حکیم نے اپنی دختر کے ساتھ نکاح کی پیش کش کی تو آپ وہیں کابل
میں ہی مقیم ہوگئے۔ (۲۱)

مرزامحہ کیم کے انتقال کے بعد اکبر آبادشاہ نے کابل کی نگرانی کے لیے مشہور ہندوراجہ مرزا مان سنگھ کو بھیجا اور پھر جلد ہی کابل اس کی جا گیر میں دے دیا گیا (۲۲) جس سے میر بزرگ بہت دل برداشتہ ہوئے اور اپنی موت کی دعا کی جو قبول ہوئی اور آپ کا ۱۹۴ ھے کو وصال ہوگیا۔ (۲۳) وہیں کابل میں دفن کیے گئے۔ (۲۲)

ہمیں اس وقت تک یہ بات مصدقہ طور پر معلوم نہیں ہے کہ میر بزرگ نے میر زرگ نے میر زاحکیم کی اپنی دختر کے آپ کے عقد میں دینے کی جو پیش کشی وہ آپ نے قبول کی یانہیں، خاندانی روایت میں صرف پیش کش کا ذکر ہے۔ (۲۵)

<sup>19۔</sup> ایضاً ۲۰۔ ایضاً ۲۱۔ ایضاً ۲۲۔ بدایوانی، عبدالقاذر: منتخب التواریخ ۲۲۸ (مطبوعہ تبران) ۲۳ رزبرۃ المقامات ۲۲۸۔ ۲۲۸، حضرات القدس ۲۷، ۱۳۰۰ مقاح ۲۲۸۔ ۱۳۳۰ مفرات القدس ۲۷، مقاح ۲۲۸۔ ۲۲۸۔ ۲۲۰ میں دن ہوئے، زبرۃ ۲۲۷، ہم نے کا دانی روایت کو ترجیح دی ہے) ۲۵۔ مقاح ۲۳۳۰ ا

جب کہ شواہداس کے برعکس ہیں کہ مرزامحہ تھیم کی بیٹی کا بلی بیگم، مرزاشاہ رخ بن مرزا ابراہیم بن مرزاسلیمان (والی بدخشان) کے عقد میں تھی، مرزا شاہ رخ کا ۱۲۰۱ه (۲۰۷۱ء کو اجبین میں انتقال ہو گیا تھا جب کہ میر بزرگ کا انتقال تو ۹۹۳ھ کو ہوا جمکن ہے بیمرزامحہ تھیم کی کوئی دوسری بیٹی ہوجس کے ساتھ عقد کی پیش کش ہوئی یا میر بزرگ کے انکار پر کا بلی بیگم مرزاشاہ رخ کے نکاح میں آئی ہو۔

میر بزرگ کے اس رسالہ کی تفصیلات بھی نہیں ملتیں جس میں انہوں نے اپنے مرشد شیخ قاسم کر مینی کا نام سنہری حروف میں لکھا تھا ممکن ہے بیدرسالہ انہوں نے اپنے شیخ کے مناقب ومعارف پر تالیف کیا ہو۔

#### میربزرگ کی اولاد:

میر بزرگ کے چارفرزند سے، انہوں نے عہد کیا تھا کہ میرے ہاں جوبھی بیٹا ہوگا اُسے نبی کریم صلّ اُٹھا کیا ہے۔ اسم گرامی سے موسوم کروں گا چنا نچہان کے فرزندوں میں جلال الدین محمد، سعد الدین محمد اور ضیاء الدین محمد ہوئے، میر محمد نعمان خود بیان کرتے ہیں کہ میری ولادت کا وقت تھا اور میری والدہ تین چار ماہ کے حمل سے تھیں تو میرے والد نے خواب میں حضرت امام ابو صنیفہ نعمان بن ثابت کو دیکھا جو فرما رہے تھے کہ تہمارے ہاں فرزند تولد ہوگا اس کا نام میرے نام پررکھنا، چنا نچہ جب میں پیدا ہوا تو میرانام محمد نعمان رکھا گیا۔ (۲۲)

میر بزرگ کے فرزند کلال میر جلال الدین محمد پہلے ہی حضرت خواجہ باتی باللہ سے منسلک سے اور جب حضرت خواجہ امکنہ سے خلافت یاب ہو کر دہلی میں قلعہ فیروزی کی جامع مسجد میں مقیم اور دعوت وار شاد میں مصروف ہوئے تو میر جلال الدین، وہال کی جامع مسجد کے خطیب وامام سے، وہ بھی حضرت خواجہ کی خدمت میں بیعت ہوئے موصوف اپنے جد مادری میر بلبل شاہ سمیری کی طرح بہت ہی خوش الحانی سے قر اُت کرتے سے کہ سامعین پر رفت طاری ہوجاتی تھی، انہوں نے ہی میر محمر نعمان کو حضرت خواجہ سے منسلک ہونے کی ترغیب دی تھی، (۲۲) میر جلال الدین محمر سرقندی، حضرت خواجہ سے خلافت یاب سے اور کے ۱۹۲۳ وان کا وصال ہوا۔ (۲۸) میر مجمد نعمان بوت فی میر محمد نعمان بوت کی ترغیب دی تھی۔ ایمان کا وصال ہوا۔ (۲۸)

میر محمد نعمان بدخشی کے مرید وہم وطن خواجہ محمد ہاشم کشمی نے لکھا ہے کہ ہمار بے مرشد کی سمر قند میں حدود ۹۷۷ ھر ۱۹۹ء کو ولادت ہوئی، (۲۹) شیخ بدرالدین سر ہندی اور میر محمد نعمان کے فرزند میر عبدالفتاح نے بھی یہی سنہ دیا ہے،'' شیخ جنید'' ماد کا تاریخ ولادت ہے۔(\* سی)

میر محمد نعمان نے سمر قند کے علمی ماحول میں برورش پائی، بجین سے ہی طبع عالی روحانیت کی طرف راغب تھی ، فرماتے ہیں: فقراء کی خدمت میں جا کر مراقبات کرتاجس

٢٢٥-مفتاح، ١٩٢١- ٢٨-اسراريه ٢١٠ زادالمعاد ١٩٢١-زبدة، ٢٢٨

٠ ٣- حضرات ٢١٠٠ ١٠ مقاح، ١١٢٢

شیخ جنید: ش= ۱۰۰۰ می= ۱۰ م خ=۲۰۰۰ می=۳۰ ر = ۱۰ و = ۲۰ می کیدد

سے فکر و جرت کا مجھ پر غلبہ رہنے لگا، نوجوانی میں ہی بلخ کے بزرگ امیر عبداللہ بلخی عشقی کی خدمت میں گیا تو ان کی بشارت نے انابت کی (۳۱) حضرت خواجہ باقی باللہ قدس سرہ بھی اپنے ایام طلب شخ میں انہی حضرت امیر عبداللہ بلخی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان سے مصافحہ کرتے ہی الی نعت غیر متر قبہ حاصل ہوئی کہ جس کی برکات کے متعلق آپ نے لکھا ہے کہ تا قیامت رہیں گی (۳۲) ای ''طلب' میں میر مجمد نعمان ہندوستان آئے تو حضرت خواجہ کی طرح تلاش شخ میں پھرتے رہے اور''وفورشوق' میں ہندوستان آئے تو حضرت خواجہ کی طرح تلاش شخ میں پھرتے رہے اور''وفورشوق' میں کئی درویشوں سے ملی بھرخوش نصیبی اور تو فیق الہی سے آپ کی حضرت خواجہ باقی باللہ سے ملاقات ہوگئ تو پھر سب بچھو ہیں مل گیا۔ (۳۳)

اس سے پہلے میر محمد نعمان نے حاجی عبد الرحمٰن رمزی بدخش سے مصافحہ کیا تھا جو کہ شخ سعید معمر حبشی کی وساطت سے حضور نبی اکرم صلی نظیا ہے ہے واصل ہوتا ہے، یہ مصافحہ حضرت خواجہ باتی باللہ، حضرت مجد دالف ثانی، شخ یعقوب صرفی کشمیری، حاجی محمد حبوشانی، شخ تاج الدین سنجلی اور خواجہ حسام الدین احمد نے بھی کیا تھا۔ (۳۴)

اس۔ایضاً ۳۲۔ کلیات خواجہ باتی باللہ، ۲۰۔۲۱ (زادالمعادار ۸۸)
۳۳۔زبدہ، ۳۲۸، میرعبداللہ بلخی ہے۔سلسلہ کی نعمت حاصل ہو کی تھی۔ (مفتاح، ۴۴۳ب)
۴۳۔مقامات معصومی ۴۷۸، ۵۰، زاد المعاد، ۱۸۴۸، زبدۃ المقامات میں ہے کہ امیر بلخی کے روحانی اشارہ پرمیرمحد نعمان ہندوستان آئے،

#### ملازمنت:

آپ کے فرزند میر عبدالفتاح نے لکھا ہے کہ جب حضرت خواجہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ذکر ومرا قبانقشبند ریکی تلقین کی ، فرمایا:

"من دران زمان نوکر بادشاه بودم وحضرت اخوی اعزی مظهر جود و کرم میر جلال الدین بمیشه می فرمودند که با با مارا توچشم داشت دیگر بود و تو خود را بحرک دنیا الوده چول من مرید حضرت خواجه شدم بخدمت اخوی آمده عرض نمودم که الحال ترک نوکری کرده ام ایشال بسیارخوش وقت شدند\_" (۳۲)

شیخ بدرالدین سر ہندی نے جنہیں میر محمد نعمان کی خدمت میں مصافحہ مذکورہ کی سعادت بھی حاصل تھی لکھاہے کہ:

''خدمت میرترک نوکری وعلائق د نیوی نموده\_\_\_'(\_س)

یہاں دونوں تذکرہ نویبوں نے نوکری کی نوعیت نہیں بتائی، آپ کی یہ ملازمت چونکہ حضرت خواجہ باتی باللہ (ف ۱۱۰هم ۱۱۰هم ۱۲۰۱ء) کے حین حیات تھی اس للازمت چونکہ حضرت خواجہ باتی باللہ (ف ۱۱۰هم ۱۰۵ اور ۱۹۰۹ء) کے حین حیات تھی اس لیے بلا تردد کہا جا سکتا ہے کہ ''نوکر بادشاہ'' سے مراد جلال الدین محمہ اکبر بادشاہ (۹۲۳ سے جھٹکارہ عاصل کرنا بہت مشکل تھا، حضرت خواجہ کے خلیفہ و خادم خاص خواجہ حیام الدین احمہ حاصل کرنا بہت مشکل تھا، حضرت خواجہ کے خلیفہ و خادم خاص خواجہ حیام الدین احمہ

(ف ۱۲۳۳ هز ۱۲۳۳) نے جس طرح ملازمت سے علیحد گی اختیار کی اور ان کواس سلسلہ میں حکومت وقت کی طرف سے جوصعوبتیں برداشت کرنا پڑیں ان کا ذکر ہم تفصیل سے زاد المعاد میں کر چکے ہیں ، ایسامعلوم ہوتا ہے کہ میر محمد نعمان کسی بڑے اور قابلِ ذکرعہدہ پر فائز نہیں ہے جس کا ذکر کتب تاریخ میں نہیں کیا گیا (۳۸) تا ہم میر صاحب نے وہ ملازمت ترک کردی اور اپنے بھائی میرجلال الدین کی طرح کثیر اہل و عيال ومتعلقين سميت حضرت خواجه كيحضور حاضر ہو گئےمعلوم ہوتا ہے كه حضرت مجد د الف ثانی کے وصال ۱۰۳۴ اھا در پھر شاہ جہان کی تخت تشینی ۱۳۲۷ ھر ۱۲۲۷ء کے بعد میر محدنعمان نے شاہ جہان کے اصرار پر اکبرآ باوآ گرہ کی صدارت کا منصب قبول کر لیا تھا، انہوں نے ایک معاملہ میں میر ابوالعلاء نقشبندی (ف ۲۱۱۱ صر ۲۵۱ء) کو اپنے در بار میں بھی طلب کیاتھا ( کیفیت العارفین ۱۰۔۱۱) جہاں انہیں باطنی کشاکش کا بورا ا دراک ہونے لگا، اس دوران حضرت خواجہ سے وابستہ ایک امیر (منصب دار) نے حضرت خواجہ کے فقراء کے لیے روزینہ مقرر کرنے کی پیش کش کی توحضرت خواجہ کے مریدین میں سے کسی نے کہا کہ میرمحمد نعمان اینے کثیر متعلقین کے ساتھ فقرو فاقہ و تنگ دسی میں مبتلا ہیں ان کا روزینہ بھی مقرر کروا دیں لیکن حضرت خواجہ نے فر مایانہیں نہیں انہیں دنیا کے اس'' جرک'' میں میں ملوث نہیں کرنا جاہتا ، جسے ن کرآ پے خوش ہوئے اور ای حالت میں صبر و توکل کے ساتھ گزر بسر کرتے رہے۔(۳۹) ای اثنا میں

۳۸۔ ڈاکٹراطبرعلی نے منصب داروں کی جونہرسیں مرتب کی ہیں ان میں میرمحدنعمان بدخش نام کی کسی شخصیت کا ذکر نہیں ہے، دیکھئے: (بالمداداشاریہ) Apparatus of Empire ۹۳۔مفتاح، ۲۴۴ب

۱۰۰۱ه مرد ۱۹۰۰ه کورت تیخ احمد سر مهندی مجد دالف نانی حضرت خواجه کے ملقہ ارادت میں داخل ہوئے اور پھر جلد ہی حضرت خواجہ نے مریدین کی تعلیم و تربیت ان کے سپر دکر دی اور خودگوشنین ہوگئے ، تمام مریدین کو تیم دیا کہ وہ حضرت تیخ کی خدمت میں سر مہند جا کرسلوک کی مشق کریں ، اس پر میر محمد نعمان کور دد ہوااور آپ حضرت تیخ کی محمت خدمت میں نہ گئے ، جس پر حضرت خواجہ نے حضرت تیخ کی بہت تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھے جیسے ہزاروں ستارے اس آفتاب میں گم ہیں ، تاہم آپ نے فرمایا کہ میر اگر نہیں جانا چاہتے تو آئیس میرے پاس ہی رہنے دیں ، جہاں آپ کو خواجہ حسام الدین احمد کے ساتھ حضرت خواجہ کی خدمت میں رہنے کی سعادت نصیب ہوئی اور آپ کوایک شب جب کہ حضرت خواجہ کی خدمت میں رہنے کی سعادت نصیب ہوئی اور آپ کوایک شب جب کہ حضرت خواجہ خت علیل سے رات جاگر کر گزار نے کا موقع بھی نصیب ہوا خدمت میں سر ہند حاضرت خواجہ کے وصال کے بعد آپ حضرت شیخ کی خدمت میں سر ہند حاضر ہوئے اور تکمیل کی۔

## حضرت مجددالف ثاني كحضور:

میر محمد نعمان نے خودا پنے فرزند میر عبدالفتاح سے بیان کیاتھا کہ جب حضرت خواجہ نے اپنے تمام مریدین کوسر ہند جانے کا حکم دیا تو میں''ہم پیرگی ورعونتها ی نفس' سر ہند شریف نہ گیا تو حضرت خواجہ نے فرمایا کہ میر نہیں جانا چاہتے تو نہ جائیں انہیں میرے پاس رہنے دیں۔ (۴۴)

حضرت خواجہ نے میرمحدنعمان سے فرمایا کہ میاں شیخ احد ایک ایسے آفاب ہیں کہ جن میں ہم جیسے ہزاروں ستار ہے گم ہیں، اور اولیائے متقدمین میں ان کی مثال کہیں کہیں ہی ملے گی۔ (۱۲) حضرت خواجہ کے وصال (۱۲ اھر ۱۲۰۳ء) کے بعد جب حضرت مجدد الف ثانی دہلی آئے تو انہوں نے حضرت کو ایک عریضہ لکھا جس میں ا پنی شکسته دلی ،غربی ، بے مبیلی اور بے استعدادی کاذکر کرے عرض کیا کہ میرے یاس اس کے سواکوئی اور وسیلہ ہیں ہے کہ میں سید المرسلین سائٹٹالیا ہم کی اولا دمیں ہے ہوں لہذا أنحضرت صلى تلكيهيم كے صدقه مجھ پررحم فرمايئے ،ميرصاحب كابيد قعه پڑھ كرآپ پردفت طاری ہوگئی اور فرمایا کہ میرصاحب بیدل نہ ہوں ہمارے حضرت خواجہ حاضر ہیں ان شاء اللہ بہتر ہوگا، آپ نے بیجی فرمایا کہ حضرت خواجہ کے اصحاب میں سے میر صاحب کوہمارے ساتھ خاص مناسبت ہے، (۴۲)اس طرح آپ نے میرصاحب کو ا ہے اہلِ ارادت میں داخل کرلیا اور انہیں اپنے ساتھ دہلی سے سر ہند لے گئے جہاں وہ کئیسال آپ کی خدمت میں رہے۔ (۱۳۳)

اس دوران حضرت مجددالف ثانی پراییاضعف طاری ہوا کہ معلوم ہوتا تھا کہ بیآب کا آخری مرض ہے اوراس میں آپ کا وصال ہوجائے گا،آپ کواس حالت میں یہ بیآب کا آخری مرض ہے اوراس میں آپ کا وصال ہوجائے گا،آپ کواس حالت میں یہ بھی کشف ہوا کہ خواجگانِ نقشبند رید کی جوامانتیں میرے پاس ہیں آئہیں کسی کوالقا کر دی جا کیں،جس پر آپ نے توجہ فرمائی توصرف دواصحاب اس کے اہل معلوم ہوئے اول جا کیں،جس پر آپ نے توجہ فرمائی توصرف دواصحاب اس کے اہل معلوم ہوئے اول

آپ کے بڑے صاحبزادے حضرت خواجہ محمد صادق اور دوم میر محمد نعمان بذشی، چنانچہ آپ نے وہ امانت ان حضرات کے سپر دکر دیں، جن سے ان دونوں حضرات نے اپنی اپنی استعداد کے مطابق افاضہ کیا، رب کریم کے فضل سے اس کے بعد حضرت کوصحت ، کاملہ نصیب ہوئی، تو آپ نے فرما یا کہ ضعف کے دوران ان نسبتوں کے دوسروں کوعطا کیے جانے کا رازیہ معلوم ہوا کہ بعض ''معاملات ومقامات'' مجھے اسی وقت حاصل ہوتے جب میں وہ نسبتیں تم کودے دیتا۔ (۲۲)

میرصاحب کاروحانی معاملہ ہمیشہ ترقی پذیرر ہا،سلوک کی تحیل کے بعد آپ کو حضرت مجد دالف ثانی نے ۱۸ اھر ۱۹۰۹ء کو دعوت وارشاد کے لیے دکن کے مشہور روحانی شہر بر ہانپور بھیجا، (۵۹) خواجہ محمد ہاشم شمی نے لکھا ہے کہ آپ کو دومر تبہ بر ہان پورمرخص کیا، جہاں آپ کا سلسلہ دعوت کا میاب نہیں ہوا کیوں کہ وہاں دوصوفی بزرگ شخ محمد بن فضل اللہ بر ہانپوری (ف ۱۹۲۹ھ / ۱۹۲۰ء) اور شخ عیسی جند اللہ (ف شخ محمد بن فضل اللہ بر ہانپوری (ف ۱۹۲۹ھ / ۱۹۲۰ء) اور شخ عیسی جند اللہ (ف اسمال اللہ بر ہانپوری (ف ۱۹۲۹ھ / ۱۹۲۰ء) اور شخ عیسی جند اللہ (ف سامال مرک کار اور بڑے صاحب حال و قال بزرگ سے سامال ہوگی، ان کی صحبت کی تا ثیر بہت گرم تھی، طالب مرغ بسمل کی طرح تڑ ہے اور بے حال ہوجاتے صحبت کی تا ثیر بہت گرم تھی، طالب مرغ بسمل کی طرح تڑ ہے اور بے حال ہوجاتے صحبت کی تا ثیر بہت گرم تھی، طالب مرغ بسمل کی طرح تڑ ہے اور بے حال ہوجاتے صحبت کی تا ثیر بہت گرم تھی، طالب مرغ بسمل کی طرح تڑ ہے اور بے حال ہوجاتے محبت کی تا ثیر بہت گرم تھی، طالب مرغ بسمل کی طرح تڑ ہے اور بے حال ہوجاتے میں بیان

مهم حضرات القدس ٢/٢٠ من زبدة المقامات ١٣٥١ مهرايضاً ٢٢٠ مرايضاً ٢٨ حضرات القدس ٢/٢٠ مع

کیا تھااوراس کی تعبیر نیوچھی تھی جواس وفت معلوم نہیں ہوسکی تھی، بعد میں آپ نے اپنے مکتوب میں اس کی تعبیر بیان کرتے ہوئے فرما یا کہ وہ آپ کی بھیل کی طرف اشارہ تھا، اب امید ہے کہ اس علاقے کے دشت وصحرا آپ کے وجود سے منور ہو جائیں کے۔(۸۸) حضرت مجد دالف ثانی کے نام اپنے ایک عریضہ میں میرمحد نعمان نے اپنے کثیرتعدادمریدین کاذکرکرتے ہوئے بعض کے احوال بھی تحریر کیے ہیں۔(۹ م) جب میرصاحب کے خلاف جہانگیر کے کان بھرے گئے تو اُسے آپ کے مریدین کی کثیرتعداد بھی بتاتے ہوئے کہا گیا کہان کے ایک لاکھاز بکی سوارمرید ہیں ، (۵۰) جس پر جہانگیر نے انہیں دربار میں طلب کیا، بادشاہ کے ساتھ مکالمہ ہوا تو اس دوران آپ کوہنسی آگئ جس پر جہانگیر غضب ناک ہوگیا، اس وفت نواب مہابت خان بھی در بار میں موجود تھا اس نے بظاہر جہانگیر کی طرف داری کی جس پراس نے آپ کو نواب کے حوالہ کر دیاجس پر وہ آپ کواینے کل میں لے آیا بہت خاطر داری اور تواضع کی ، بادشاه کوعلم ہوا تو وہ نواب سے ناراض ہوا، پھر حکم دیا کہ اس فقیر سے کہو کہ بر ہانپور سے اُٹھ کرا کبرآباد آجائے ،جس کے علم کی تعمیل میں آپ اکبرآباد (آگرہ) آکر مقیم ہو کئے۔(۵۱)اس کے بعد آپ تاحیات یہیں رہے، یہیں وصال ہوا اور دنن کیے گئے، شاہ جہال کے زمانہ (کے ۱۰۲۳ سے ۱۰۲۸ / ۱۲۲۷ ـ ۱۲۵۷) آپ کو اکبر آباد کا صدر

> ۸۷-مکتوبات ار۲۳۲،حضرات القدس ۱۷۲۲ ۱۹۹۰ مکتوبات ار ۲۳۸ ۵۰-حضرات القدس ۲ره۳ ۱۵ این آ ۵۲ مقاله حاضر تحت عنوان ملازمت

بنایا گیا(۵۲) آپ نے برہا نیور سے جاتے ہوئے اپنے خویش (داماد) خواجہ محمد ہاشم کشمی کوا بنا قائم مقام بنادیا۔ (۵۳) میر محمد نعمان بدخشی کی اولاد:

میرصاحب حضرت خواجہ باقی باللہ قدس سرہ کی خدمت میں عاضر ہوئے تو
آپ'' کثر سے عیال'' کے باعث تنگ دست سے۔ (۵۴) اور شد سے فقر وغایت فاقہ
میں سے، (۵۵) ہمیں تا حال کسی معاصر ماخذ سے آپ کی اولا دکی پوری تفصیل نہیں مل
سکی، تاہم آپ کے ایک فرزند میر عبد الفتاح نے بتایا ہے کہ ہم چھ بھائی اور تین بہنیں
ہیں، مفتاح العارفین کی روسے آپ کی اولا دکا شجرہ اس طرح مرتب ہوا ہے جواس مقالہ
کے آخر میں ملاحظہ کریں۔

# ميرابراہيم بدخشي:

کم سن سے ہی اورنگ زیب عالمگیر کے زمانہ شہزادگی میں اس کے ساتھ مصاحب کے طور پر رہتے تھے، میرمجمد نعمان کے فرزند بزرگ تھے، ان کاعمل عزیمت پرتھا کا ۲۰ اھر کا ۱۹۵۷ء کو جب حضر نت مجد دالف ثانی کے صاحبزادگان جج کے لیے پرتھا کا ۲۰ اھر کا ۱۹۵۷ء کو جب حضر نت مجد دالف ثانی کے صاحبزادگان جج کے لیے

۵۳ میل معاون کی از ۲۸، یہاں ڈاکٹر اطبر عباس رضوی کوغلط نہی ہوئی ہے انہوں نے لکھا ہے کہ بید معلوم نہیں ہے کہ بر ہانپور میں خواجہ محمد ہاشم نے میر محمد نبنان کے ساتھ روحانی تعاون کیا یا میر صاحب واپس سر ہند چلے گئے، (History of Sufism Vol:2 P 226) حالانکہ طبقات کی واضح معاصر شہادت موجود ہے کہ میر صاحب انہیں اپنا قائم مقام بنا کر اکبر آباد کئے۔ ۵۳ نید التقامات ۲۲۸ ۵۵۔ حضرات القدیس ۲۰۱۲

کئے تو میر ابراہیم بھی ان کے ہمراہ بندرگاہ سورت تک گئے، وہاں پہنچ کر ان پرحرمین شریفین کی محبت کاغلبہ ہو گیا، تو بادشاہ اور اینے خاندان سے اجازت لیے بغیر ہی ان کے ہمراہ روانہ ہو گئے، انہوں نے روضۂ نبوی صلّیٰ تالیبہ پر تخت نشینی کی جنگ میں اور نگ زیب کے لیے دعا کیں کیں، جب والیں آئے تو انہیں معلوم ہوا کہ اورنگ زیب کامیاب ہوکر تخت نشین ہو چکا ہے جب موصوف اُسے مبارک باد دینے کے لیے گئے تو بادشاہ نے کہا کہ میں نے ارادہ کیا تھا کہ جب میں سلطنت حاصل کرلوں گا تو اہلِ حرمین کے لیے نذرو تحا نف بھیجوں گاہم وہاں سے واقف ہو،للہذا ہمارے تحا نف وسوغات وہاں کے شرفاءاور شاہ یمن امام اساعیل کے لیے لے کرجاؤ، جب آپ سلطان کی نذور لے کر یمن کے قصبہ ''برہیم' پہنچے تو وہاں ان کا انتقال ہو گیا، یہ ۲۷ صفر ۲۰اھ کا واقعہ ہے۔(۵۷)آبیں خضرت خواجہ باقی باللہ کے فرزندخواجہ خرد کے ساتھ بڑااُنس تھا۔ (۵۷) معاصرمورخ بخاور خان نے نذر کی ہیر قم چھ لا کھساٹھ ہزار روپے بتائی ہے جب اورنگ زیب کوان کے انتقال کی خبر دی گئی اور بیر اے ۱۰ اصر ۱۲۲۱ء کے واقعات کے تحت درج ہوا ہے(۵۸) گویا ان کے خاندانی ماخذ مفتاح العارفین میں ۲۵۰اھ غلط ہے، ماٹر عالمگیری میں ہے کہ انہیں • ٤ • ا حکواس کارِ خیر کے لیے متعین کیا گیا: " ميرابرا *جيم ولدميرنعم*ان مغفور برسانيدنِ اجناس شش لکسي ہزار رويبيه بشرفای مکه معظمه ومدينه منوره زادهاالله شرفآمعين شدـ" (۵۹)

لیکن اس کے اگلے ہی سال اے ۱۰ اھ کو اورنگ زیب کو ان کے وہاں فوت ہونے کی اطلاع دی جاتی ہے (۲۰) ہمت خان میر بخشی بن میر ضیاءالدین حسین اسلام خان کی دختر ان کے نکاح میں تھی ، یعنی میر ضیاءالدین حسین کی پوتی میر محمد نعمان کی بہوتھی۔ (۱۲) میر عبد الرحمٰن : میر عبد الرحمٰن :

حضرت مجدد الف ثانی کے مرید تھے، (۱۲) رویت اُخروی کے سلسلہ میں ان کو پچھشبہات تھے، حضرت مجدد الف ثانی نے ایک مکتوب' در رفع شبہات منکران رویت اُخروی' ان کے نام لکھا ہے (۱۳) میر عبدالرحمٰن کے بھائی میر عبدالفتاح نے ان کے بارے میں کیا خوب لکھا ہے:

"علامه ومحقق وفهامه مدقق بودند وتمام عمر در توکل گزراند و مریدشخ احمد سر مهندی اند، صاحب حال باعمل بودند و بعداز تحصیل علوم ظاهری بدرس مشغول گشتند و بخد مت طبع درس می فرمودند و در زمان خود پیش روخلق بودند وخوش گووخوش خو بودند و معمور الا وقات و دائم العبادات و در طریقهٔ پدران خود بی نظیر بودند، با ابل دل نز دیک و از ابل دول دور بودند، در شب برا قازنماز مغرب رکعت کرده بودند که برحمت ق پیوستند و در سنه بزار و جفتاد و شش و عمر شریف هشتاد و سه سال بود، درون گذیر و الد ما جدخود مدفون گشتند " (۱۲۴)

۲۰ مرآة العالم ار ۲۲۸ ۱۱- مآثر الامراء ار ۱۱۹ ۲۲ مقاح العارفين ۲۵۳ب ۱۳ مکتوبات سر ۲۲۸ ۲۲ مقاح العارفين ۲۵۲۰

گویا۲۷۰ هر ۱۹۲۵ و کوفوت ہوئے اپنے والدگرامی میرمحد نعمان بدخش کے حظیرہ اکبرآ باد میں وفن کیے گئے۔ حظیرہ اکبرآ باد میں دفن کیے گئے۔ میرمحمد اسطیق:

سیکھی میر محمد نعمان بذخی کے فرزند سے، ابتداء میں بادشاہ کے ہاں ملازمت کرتے سے، ای لیے ان کے والدا کشر فر ما یا کرتے سے کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ بینا دان مجھ ہے کیا چاہتا ہے، غرض ای حال میں بچھ عرصہ گزرگیا تو ان پراچا نک جذبہ طاری ہوا، جو آخری عمر تک قائم رہا، ان سے بعض کرامات بھی سرزد ہوئیں، ۴ جمادی الاول روز جمعہ الماما مرامیں وفن ہوئے۔ (۱۵) الماما مرامیں وفن ہوئے۔ (۱۵) میر محمد آخل کے بیحالات ان کے بھائی میر عبدالفتاح نے تی بین، بیا معلوم نہ ہوسکا کہ وہ ابتداء میں کس بادشاہ کے ہاں ملازمت کرتے تھے، عہد جہا گیر کی متحب تاریخ میں ان کاکوئی ذکر نہیں ماتا۔

#### ميرعبدالله:

حضرت مجد دالف ثانی نے اپنے ایک مکتوب میں آنہیں میر محد نعمان کا فرزندلکھاہے،
اور آنہیں اس جوانی کوغنیمت جانے کی نصیحت کرتے ہوئے تحصیلِ علم اور اس پرعمل کرنے کا تحکم
دیا ہے اور بتایا کہ ان کے والد چندروز کے بعد ان کے پاس پہنچ جائیں گے۔(۲۲) اس کے علاوہ ان کے بارے میں بچھ بھی معلوم نہیں ہے۔

### مير حمدامين:

حضرت مجددالف ثانی نے ایک مکتوب ان کی والدہ کے نام لکھا ہے اور انہیں ذکرِ اللی کی ترغیب اور دنیا کی محبت سے بچنے کی تلقین فر مائی ہے۔ (۲۷) اس طرح ایک "اور مکتوب میں میرمحمد نعمان بذشتی کے ایک فرزند کو اس قشم کے نصائح کیے ہیں (۲۸) جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کا بیم کتوب انہی میرمحمد امین کے نام ہے جو میرمحمد نعمان کے فرزندگرامی تھے۔

## ميرعبدالفتاح:

میر عبدالفتاح نے خود اپنے والد کا نام محمد نعمان لکھا ہے (۱۹) انہوں نے خواجہ محمد معصوم سر ہندی کو ' پیردسکیر' بتاتے ہوئے آپ کی ایک مجلس میں خود کو حاضر بتایا ہے۔ (۷۰) حضرت خواجہ کا ایک مکتوب بھی میر عبدالفتاح کے نام ہے جو '' ادا کی لواز مِ طلب گاری'' کے موضوع پر ہے۔ (۱۷)

میرعبدالفتاح، صوفیہ کے ایک اہم تذکرہ مفتاح العارفین کے مؤلف ہیں جس میں عرفا کے سال وفات کے اعتبار سے صوفیہ کے حالات نہایت اختصار سے لکھے گئے ہیں چونکہ مولف خانواد کا مجدد رہے کے افراد سے قرابت قریبہ رکھتے تھے اس لیے اس تذکرہ میں دوسرے سلاسل کے مقابلہ میں سلسلۂ نقشبند رہے کے بزرگوں کے زیادہ

٢٤ ـ مكتوبات ٣٦ س ٢٨ ـ الينا، ار ١٩٠ ـ ١٩٩ ـ مقاح العارفين (آغاز) عدر مكتوبات معصومية ٣٢ ـ ١٩٠ م ٥٥ ـ ٥٥ م ٥٥ ـ ٥٥ م معاومية ٣٢ م ٢٥٠ م ١٩٠ ـ ٥٥ م معاومية ٣٢ م ٢٥٠ م ١٩٠ ـ ٥٥ م معاومية ٣٢ م ٢٥٠ م ١٩٠ م ١

حالات درج ہیں، میرعبدالفتاح نے اس میں اپنے خاندان، بھائیوں اور بہنوں کا بھی ذکر

کیا ہے۔جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا پورا خانو ادہ حضرات مجددیہ کا حلقہ بگوش تھا۔

مفتاح العارفین میں سال تالیف درج نہیں ہے اس کے آخری اوراق
میں ۹۹ اصر ۱۹۸۳ء تک کے واقعات ملتے ہیں۔(۲۲) اس تذکرہ کا فاری متن تا

عال شاکع نہیں ہوا ہے۔ اس کے صرف دو خطی شخوں کا ہمیں تا حال علم ہے۔ (۳۷)

میر محمد نعمان کے چیفرزندوں کے علاوہ تین بیٹیوں کا ذکر بھی ماتا ہے، یعنی:

میر محمد نعمان کے چیفرزندوں کے علاوہ تین بیٹیوں کا ذکر بھی ماتا ہے، یعنی:

## وختر منسوب خواجه محمر باشم شمى:

خواجہ محمد ہاشم کشمی ، میر محمد نعمان بدخشی کے ہم وطن ، مرید اور داماد سے ، ان کی ابتدائی تعلیم سلوک میر محمد نعمان ہی کے ہاں ہوئی تھی ، پھرانہی کے تکم پر ۱۹۴۱ء کو حضرت مجد دالف ثانی کی خدمت میں حاضر ہو کر تکمیل کی ، اپنے پہلے شخ میر محمد نعمان کے خام کی نسبت سے وہ اپنے نام کے ساتھ نعمانی لکھتے تھے۔ (۲۷۷) خواجہ شمی نے خود لکھا ہے کہ میر محمد نعمان کی صاحبز ادی میر سے عقد میں ہے ، موصوفہ کم سن سے ہی حضرت خواجہ باقی باللہ کے حضور لے جائی گئی تھیں اور حضرت کی دعا موصوفہ کم سن سے ہی حضرت خواجہ باقی باللہ کے حضور لے جائی گئی تھیں اور حضرت کی دعا

ر رسم الناسب من الرس و المجرب المبرات ورسب بالناسب المرتبي من المراسب المبيل المن المرتبي المبيل المن المعرب خواجه المياسب المورث المال المالي المرتبي المرتب

<sup>24</sup>\_مفتاح العارفين ساك\_ايك نسخه ذخيرهٔ شيرانی ، پنجاب يونيورشی، لا مور، دوسرا دارالعلوم د يوبند ميں ہے۔ مهمك زبدة المقامات • سائبغانی متن ميں سہوكتابت ہے 24 ايضا ١٩

کے بھائی اور میر محمد نعمان کے فرزند میر عبدالفتاح نے لکھا ہے کہ خواجہ شمی میر محمد نعمان کے داماد ہیں۔ (۲۱) ڈھا کہ یو نیورٹی کے مخطوط دیوانِ خواجہ محمد ہاشم کے ایک زائد ورق پر خواجہ شمی کا سال وفات ۳۳ ۱۵ درج ہے جو قرائن کے قریب معلوم ہوتا ہے۔ (۷۷) میر محمد نعمان کی اس دختر نیک اختر سے صرف ایک ہی فرزند خواجہ محمد قاسم اورایک بیٹی صفیہ تولد ہوئی۔ (۷۸)

خواجہ شمی کئی کتابوں کے مولف سے جن میں زبدۃ المقامات زیادہ مشہور ہے۔ انہوں نے مکتوبات حضرت مجددالف ثانی کی تیسری جلد بھی مرتب کی تھی۔ وختر منسوب بہخواجہ محمد مومن جذبی:

خواجہ محموم مون جذبی بن خواجہ عبدالرافع سم قندی نقشبندی ، موصوف سم قدیں 1999 ھر ۱۵۹۰ کوتولد ہوئے ، ان کا نسب والدکی طرف سے شیخ سیف الدین باخزری اور والدہ کی طرف سے خواجہ نور الدین بصیر سے ملتا ہے ، خواجہ جذبی کو شاعری کے فن سے بھی بہرہ کامل نصیب ہوا تھا، موصوف میر محمد نعمان کے خلیفہ و داماد سے محمد بہرہ کامل نصیب ہوا تھا، موصوف میر محمد نعمان کے خلیفہ و داماد سے ۱۲۵۲ موصول ہوا۔ (۲۹)

۷۷۔ مفتاح ۱-۲۳۸ کے۔ نفذ عمر ۵۳ کے۔ جواہر ہاشمیہ ۳۳ ـ ۳۵ ( تعجب ہے کہ مولوی اختر محکم فان رام پوری نے بغیر کسی حوالہ کے خواجہ شمی کی شادی دبلی کے معزز خاندان میں ہونے کا ذکر کسی طرح کر دیا، جبکہ آپ خود ہی میر محمد نعمان کا داماد بتا رہے ہیں (زبدۃ ۱۹) خواجہ شمی کے چار عرفی نعمان کے نام ان کے مجموعہ مکا تیب میں موجود ہیں ورق (۵۲ \_ ۵۹)

92۔ مفتاح العارفین ۲۳۲ ـ ۱، ب (میرعبد الفتاح نے ان کی ایک نعتیہ رباعی بھی نقل کی ہے)

#### دخرمنسوب بهخواجه محدا براهيم:

سیدخواجہ محمد ابراہیم ، میر محمد نعمان کے خلیفہ دداماد سے ، انہوں نے ساری زندگی اپنے شخ کی خدمت ورضا جوئی میں صرف کر دی اور ان کے مزاج میں کمال رسوخ پیدا کرلیا، آخری عمر میں انہوں نے اپنے شخ سے مکتوبات حضرت مجد دالف تانی پڑھے ، میر محمد نعمان نے انہیں خلافت دے کر رخصت کیا ، اپنے اکثر مریدین بھی تربیت کے لیے انہیں کے والہ کر دیئے ہے ، سام شوال جمعہ کے روز خطبہ کے وقت اے ۱ مار ۱۹۲۱ء کو وصال ہوا۔ (۸۰)

#### مريدين وخلفاءمير محمد نعمان:

میر صاحب نے اپنے ایک عریضہ بنام حضرت مجدد الف ثانی میں اپنے مریدین کی کثرت کا ذکر کیا ہے، جس پر حضرت نے بڑی خوشی کا اظہار فرماتے ہوئے انہیں مریدین کی کثیر تعداد پر فخر کرنے سے منع کیا ہے، میر صاحب کو جب تیسری بار برہان پور بھیجا گیا تو ان کی روحانیت میں بڑی حدت پیدا ہو پچکی تھی، ملنے والے اس کی تاب نہیں لا سکتے تھے وہ تڑ پنے لگتے، جہانگیر نے بھی آپ کو کثرت مریدین کے باعث بی آگرہ طلب کیا تھا۔ (۸۱)

آپ کے چھفرزندتو آپ سے سلوک باطنی کی تعلیم حاصل کرتے ہی رہے تھے آپ کے تیفون داماد بھی آپ کے خلفاء میں شامل تھے۔(۸۲)

۸۰۔ایفنا، ۲۵۲۔۱، ب ۸۱۔تفصیل بیان کی جا چکی ہے ۸۲۔آپ کے فرزند میر عبدالفتا ح
نے ان تینوں کا ذکر کرتے ہوئے آئییں خلیفہ و داماد کھا ہے۔

ان کے علاوہ مرزامحہ شریف (ف ۲ رہے الاول ۲۹ اھر ۱۹۵۸ء) بن ہیرمحہ بن شریف الدین حسین خوارزی، درس و تدریس میں ہمہوفت مصروف رہتے تھے۔ (۸۳) میرمحمہ اسحق ہراتی بھی میرمحمد نعمان کے مرید اورخواجہ محمہ مصروف رہتے تھے۔ (۸۳) میرمحمہ اسحق ہراتی بھی میرمحمد نعمان کے مرید اورخواجہ محمہ مومن جذبی (داما دمیر صاحب) کے داما دیھے، انہیں خواجہ محمد سعید سر ہندی سے خلافت ماصل تھی کے محرم ۱۹۲۳ء کوشاہ جہان آباد میں وفات ہوئی، وہاں سے ان کی نفش لاکران کے شیخ کے قریب دفن کی گئی۔ (۸۴)

حابی محمصالی بھی آپ کے مرید وخلیفہ تھے، وہ کم سی سے ہی میر صاحب کی خدمت میں رہتے تھے، اپنی والدہ محتر مہ کو اپنے کندھوں پر اُٹھا کر جج کروانے کی سعادت نصیب ہوئی تھی، اکبرآباد میں معجد وقار کے قریب سکونت تھی، کسی امیر کاروزینہ قبول نہیں کیا، ۱۹۸۹ اور ۱۹۷۵ و کورحلت ہوئی، اکبرآباد میں ہی فن ہوئے۔ (۸۵) حابی کیا، ۱۹۸۹ اور ۱۹۷۵ و کورحلت ہوئی، اکبرآباد میں ہی فدمت میں آئے اوران کے حابی عبدالرشید مصول علم کے بعد میر صاحب کی خدمت میں آئے اوران کے علم نفر مانے کے باوجود خواجہ محمد ابراہیم (داماد میرصاحب) کی خدمت میں بیعت کی، صاحبرادگان سر ہند کے ہمراہ ۱۹۲۷ و کردن و تدریس میں مصروف ہو گئے، وہیں منہارت حاصل کی اور واپس اکبرآباد آکر درس و تدریس میں مصروف ہو گئے، وہیں منہارت حاصل کی اور واپس اکبرآباد آکر درس و تدریس میں مصروف ہو گئے، وہیں ۱۹۲۱ میروحلت فرمائی۔ (۸۲)

۸۳ مفتاح العارفین ۱۵۱ - ۱ ۱۸۸ ایضاً ۱۵۸ - ایضاً ۱۵۸ - ایضاً ۱۵۸ - ایضاً ۱۸۵۸ - ۱ ۸۸ مفتاح ۱ ۱۵۹ - ۱

حاجی گدا بھی میرصاحب کے مرید، شہر جہان آباد میں مقیم نتھے، ان کی عمر سو سال کے قریب تھی، ۲ شوال ۱۰۹۵ در ۱۲۸۴ء کو وفات ہوئی۔ (۸۷)

خود میر صاحب نے اپنے مکتوب بنام حضرت مجدد الف ثانی میں اپنے مریدین خواجہ رحمی ،سیداحمداور میر عبداللطیف کا ذکر کیا ہے، اس مکتوب سے معلوم ہوتا ہے کہ میر صاحب کوسلسلہ قادر ربیمیں بھی اجازت حاصل تھی۔(۸۸)

ميرضياء الدين حسين بدخشى مخاطب بداسلام خان:

اورنگ زیب عالمگیر کے قدیم ساتھیوں اور شیخ سلیم چشتی کی اولاد میں سے تھا اور ساری عمر اُسی کے ساتھ صرف کر دی، میر محمد نعمان بذشی سے خاص عقیدت تھی، ۱۹ ساری عمر اُسی کے ساتھ صرف کر دی، میر محمد نعمان بذشی سے خاص عقیدت تھی، ۲۵۰ اھ کو فوت ہو کر انہی کے احاظۂ مزار میں دُن ہوا (۸۹) اس نے میر صاحب کے مزار کے قریب ایک بڑی مسجد بھی تعمیر کروائی تھی (۹۰) اسلام خان فارسی میں شعر کہتا تھا اور اس کا تخلص والا تھا۔ (۹۱)

#### سال وفات:

میر محمد نعمان کے سال وصال میں اختلاف ہے، دونوں معاصر تذکرے ' زبدۃ المقامات ' اور' ' حضرات القدس' میرصاحب کے حمین حیات مکمل ہو چکے تھے، مولف '' حضرات القدس' نے ان کے نام کے ساتھ'' قدس سرہ' ککھا ہے۔ (۹۲) جومرحومین '' حضرات القدس' نے ان کے نام کے ساتھ' قدس سرہ' ککھا ہے۔ (۹۲) جومرحومین

۸۷-اینهٔ ۱۹۰۱-ب ۸۸-مکتوبات ار ۲۳۸ مرآ قالعالم ۲۸۰۲ ۹۰- ما ژالامراء ار ۲۱۸ ر ۲۱۸ ۱۹-مخلف تذکروں کے اقتباسات کے لیے دیکھئے تذکرہ شعرای مشمیر ۲۸ ر ۱۲۲۹ - ۱۲۷ ۲۹-حضرات القدس ۲۹۹۲

کے کیے اکھا جاتا ہے لیکن اس میں سال وفات موجود ہی نہیں ہے، اس کے بعد میر صاحب کے فرزندمیرعبدالفتاح کا تذکرہ مفتاح العارفین (تالیف حدود ۹۲ء) ہی ایک ایباماخذہ ہےجس میں کا صفر ۵۹+اطر ۹۳۹اء درج ہے۔ (۹۳) جو ہمارے "نز دیک معتبرترین ہے،ان کے ایک اور ہم وطن تذکرہ نویس مرز امحد بن رستم حارتی بدخشی نے بھی بہی سندلکھا ہے، لیکن تاریخ وفات ۱۸ صفر دی ہے۔ (۱۹۴)میرصاحب کے مزار پرجوکتبہنصب ہے(۹۵)اس پر ۱۸ صفر ۵۸+اصاور مادهٔ تاریخ:''ہادی ز مان مخدوم تمیر''۵۸ • اءلکھا ہوا ہے، اگر اس مادہ میں ہادی زمان کے ہمزہ کا ایک عدد شار کرلیا جائے تو بیت طور پر ۵۹ ا مان جائے گا، جو درست ہے معلوم ہوتا کہ کتبہ نصب کرنے والے کو بیربات معلوم ہیں تھی، میرعبدالفتاح نے لکھاہے کہ ہمارے والدکوان کی تعمیر کردہ مسجد کے تحن میں وٹن کیا گیا، میرضیاءالدین مخاطب بہاسلام خان نے میرصاحب کا مزارتعمیر کروایا (۹۲) اور اس کے قریب ایک مسجد بھی بنوائی تھی (۹۷) مرزا حارتی نے بیجی لکھاہے کہ بعض حضرات ان کاسالِ وفات ۲۱ وار بھی بتاتے ہیں (۹۸) جو

٩٣ \_مفتاح العارفين ٢٧٧٢ ب

מפתיות של בנטאו מו אא

<sup>90</sup>\_د تکھیے عکس کتبہ

٩٧- مرقع أكبراً بادبحواله حاشية محمد ابوب قادرى برفرحت الناظرين ١٩٧

ع9-مازالامراءار١١٨

٩٨- تاريخ محرى ٢ ر٥ / ٢٨٢

پدرست معلوم نہیں ہوتا، میر صاحب کے ایک اور معاصر شیخ کمال محمد منبعلی مرید خواجہ خرد بن خواجہ باقی باللہ بھی تھے انہیں میر صاحب کا سال وصال حتی طور پر معلوم نہیں تھا،

انہوں نے ''ہزارو پنجاہ وانداست' ککھاہے۔ (۹۹)

#### تصانیف:

میر محمد نعمان نے جس زمانہ (۱۹۷۷ – ۱۹۵۹ هر ۱۹۲۹ – ۱۹۳۹) میں پرورش پائی وہ علمی، دین اوراد فی اعتبار سے مسلمانوں کا ذریں دورتھا، سرقند جہاں آپ کی ولادت ہوئی وہ اس دور میں دین علمی مرکزتھا، ہر طرف علماء، مشاک اور شعراء مصروف کا رہتھ، حضرت خواجہ باتی باللہ قدس سرہ کی طرح آپ بھی تلاش شخ میں خوب گھو ہے بھر سے اہلی علم وعرفان سے صحبت رہی، جن میں اکا براہلی علم ودانش شامل تھ، حضرت خواجہ خود شاعر اور مصنف تھے، صوفیہ میں اعلی درجہ کا ادبی ذوق تھا، حضرت محد الف ثانی تصنیف و تالیف اور شعر و ادب کا گہرا ذوق رکھتے تھے، حضرت کے مصال پر بہت سے اصحاب نے قطعات تاریخ کھے جن میں خواجہ تھے ہو حضرات مادہ ہائی تاریخ اور میر محمد نعمان نے ۱۲ مادہ ہائے تاریخ وصال کیے تھے جو حضرات القدس میں منقول ہیں، (۱۰۰) حضرات القدس میں منقول ہیں، (۱۰۰) حضرات القدس جیسی مثالی سوائح مولف نے میر محمد نعمان نے میر محمد نعمان نے میر محمد نعمان نے میر محمد نعمان نے کا دور میر محمد نالی سوائح مولف نے میر محمد نعمان نے کا دور القدس میں منقول ہیں، (۱۰۰) حضرات القدس جیسی مثالی سوائح مولف نے میر محمد نعمان نے کا دور میر محمد نعمان نے کا دور القدس جیسی مثالی سوائح مولف نے میر محمد نعمان نعمان نی کے امر بر تالیف کی تھی۔ (۱۰۱)

<sup>99-</sup>اسراریه (تالیف حدود ۴۷-۱۰هه) ص، ۱۷۲، اند - عدد مجبول از سه تاند، کم، معدود چند (فرهنگ عمید) ۱۰۰-جفرات القدس ۲۱۷/۲۱ ۱۰۱-اییناً ۲۸۱۱

ڈاکٹرغلام مصطفیٰ خان مرحوم نے میر محد نعمان کا مؤلفہ ایک مخضر "رسالہ سلوک" حافظ مولانا محمد ہاشم جان مجد دی کے کتب خانہ سے حاصل کر کے شائع کیا تھا (۱۰۲) بظاہراس رسالہ کا ذکر کسی تذکرہ نویس نے ہیں گیا، یہاں تک کہ آپ کے فرزندگرامی میر عبد الفتاح بھی اس سے ناواقف تھے، میر صاحب نے اس عہد کے طریقہ تالیف کے مطابق اس کے آغاز میں اپنانام بھی بحیثیت مؤلف نہیں لکھا، جب تک کوئی معاصر ثبوت نیل جائے اس کا میر محمد نعمان سے انتساب مشکوک رہے گا۔

مكتوبات حضرت مجددالف ثانى بنام مبر محمنعمان:

حضرت کے سب سے زیادہ مکا تیب آپ ہی کے نام ہیں، لیمیٰ:

1+464964464+64461961461961461469666617469964746414

آپ کومکتوبات حضرت مجددالف ٹانی سے خصوصی دلچیسی تھی ، پہلی دوجلدوں کی جمع تکمیل کے بعد انہیں خیال آیا کہ ان کے بعد لکھے جانے والے مکا تیب شریفہ بھی جمع کروانے چاہیں چنانچہ میر محمد نعمان نے اپنے مریدودامادخواجہ محمد ہاشم کشمی کواس کا امر فرمایا،خواجہ شمی خود لکھتے ہیں:

''۔۔۔معدن الایقان والعرفان۔۔۔ التماس نمودند که آل لآلی منتورہ را فراہم آوردہ دفینهٔ جلد ثالث بروی کار آید، ما اجابت منتورہ را فراہم آوردہ دفینهٔ جلد ثالث بروی کار آید، ما اجابت ۱۰۲۔رسالۂ سلوک مع (رسالہ) مشائخ طرق اربعہ منسوب خواجہ باقی باللہ، حیدرآ باد، سندھ، ۱۹۲۹ء مقرون گشت۔۔۔ این کمترین مجمع مسودات وفقل آل از سواد بہ

بیاض ممتاز گردید با تمام جلد ثالث در جمال سال که از لفظ "ثالث" (سو۱) نیز معین است سرفراز شد." (۱۰۴)

#### سلاطين وامراء يستعلقات:

جیسا کہ ہم وضاحت کر چکے ہیں کہ میر محمد نعمان ہندوستان تشریف لائے تو متعلقین کی کثرت کے باعث ننگ دئ رہنے گئی، آپ نے بادشاہ کے ہاں نوکری کر لی، متعلقین کی کثرت کے باعث ننگ دئ رہنے گئی، آپ نے حضرت خواجہ باتی باللہ کے حین یہال کون بادشاہ مراد ہے، ظاہر ہے بید لازمت آپ نے حضرت خواجہ باتی باللہ کے حین حیات (۱۲ اور) کی، بید لمازمت کس درجہ کی تھی مجمل دعا گو کے طور پر ایسے اصحاب کو پھونطیفہ دے دیا جاتا تھا یا آپ نے حضرت خواجہ کے دو مخلص امیر ول عبد الرحیم خانِ خانان اور میر مرتضیٰ خان فرید بخاری کی مصاحبت اختیار کی ہوگی کتب تاریخ میں ان امور کی تفصیلات نہیں مائیں لیکن جب ایک امیر منصب دار نے حضرت خواجہ کے مریدین کو وظیفہ دینے کاعزم کیا تو کسی نے حضرت خواجہ سے کہا کہ میر محمد نعمان کثیر اہل وعیال کو وظیفہ دینے کاعزم کیا تو کسی نے حضرت خواجہ سے کہا کہ میر محمد نعمان کثیر اہل وعیال کے ساتھ نگ دئی کے باعث پریشان ہیں، جس پر حضرت خواجہ نے آئیس اس 'دچرک' کے ساتھ نگ دئی کے باعث پریشان ہیں، جس پر حضرت خواجہ نے آئیس اس 'دچرک' کے ساتھ نگ دئی کے باعث پریشان ہیں، جس پر حضرت خواجہ نے آئیس اس 'دچرک' سے آزادر کھنے کی ہدایت فرمائی۔ (۱۰۵)

میرصاحب کے سب سے زیادہ تعلقات عبدالرجیم خانِ خانان کے ساتھ سے جس زمانہ میں انہیں خلافت دے کربر ہانپور بھیجا گیا خانِ خانان اس دور میں دکن کا گورز ۱۰۳ میں انہیں خلافت دے کربر ہانپور بھیجا گیا خانِ خانان اس دور میں دکن کا گورز ۱۰۳ مین مثلولہ رسائل کھی قلمی ۱۰۳ میں مثلولہ رسائل کھی قلمی اسلام میں بیان کی جا بچکی ہے۔

، تقا۔حضرت مجددالف ثانی نے اپنے ایک مکتوب بنام خان خانان میں میرصاحب کے

#### متعلق لكھاہے:

''ان حدود (برہانیور) میں سیادت پناہ تھا کُق و معارف آگاہ میرمجھ نعمان کا وجود غیمت ہے، میں ان کی دعااور توجہ کو کبریت احرسجھتا ہوں کہ ان کی توجہات کی برکات و فیوض سے آپ کا وجود (منصب) قائم ہے اور میں ان کی توجہات کو آپ کے لیے غیر حاضری میں بھی ممدومعاون تصور کرتا ہوں، ایک سال سے زیادہ ہوا کہ میرصاحب نے آپ کی خوبیاں غائبانہ طور پر مجھے کھیں اور مجھ فقیر کے ساتھ آپ کو جو محبت ہے اس کا اظہار بھی کیا اور یہ بھی کھو بہ کہ اس علاقہ کی صوبہ داری کسی اور کو تفویض کیے جانے کی منصوبہ بندی کی جارہی ہے یوفت توجہ اور دسکیری کا ہے میں نے خط کے بندی کی جارہی ہے یہ وقت توجہ اور دسکیری کا ہے میں نے خط کے مطالعہ کے دوران توجہ کی تو آپ کو عالی قدر حالت میں مطالعہ کے دوران توجہ کی تو آپ کو عالی قدر حالت میں دیکھا۔''(۱۰۲)

## جامع مسجد بربانپورکی مرمت وتوسیع:

دکن پر فاروقی سلاطین کے آخری دور میں عادل شاہ چہارم (راجہ علی میں عادل شاہ چہارم (راجہ علی میں عادل شاہ چہارم (راجہ علی میں میں میں کے ایک وسیع مسجد کی تعمیر کا آغاز کیا،جس پر

٢٠١\_ كمتوبات ٢٢/٢٢

۱۵۸۸ء تک کام ہوتار ہا (۷۰۱) پھروہ آگے نہ بڑھ سکا،صرف منصوبہ کی حد تک اس کی

تغمیر ہوسکی،اس کی جمیل جہانگیر کے عہد میں ہوئی۔ (۱۰۸)

ابیامعلوم ہوتا ہے کہ ۱۸ ۱۰ اھر ۹۰۲۱ء کو جب میرمحمد نعمان کوحضرت مجد د الف ثانی نے خلافت دے کر بر ہانپور میں متعین کیا تو وہ شہر کی اسی مسجد میں آ کرتھہرے اور دعوت وارشاد کا آغاز کیا،میرصاحب کے زمانہ میں بیمسجد شکست وریخت کا شکار ہو تیکی مرزاعبدالرحیم خان خانان کودکن کے معاملات کے لیے بھیجا گیا کیوں کے مغلوں کو وہاں کے حاکموں کے ہاتھوں شکست کا سامنا تھا، خانِ خانان ۱۱+اھر ۱۹۰۸ء کو بر ہانپور پہنچا، کئی مہمات میں کامیابی ہوئی لیکن اس کے دشمن مسلسل جہانگیر کے کان بھرتے رہے، یہاں تک کہ اُسے واپس بلالیا گیا چھیق احوال کے لیے امراء کو متعین کیا گیا، اسے جلد ہی معلوم ہو گیا کہ اس میں خانِ خانان کا قصور نہیں تھا اُسے ۲۱۱ه اهر ۱۲۱۲ء کومزیدتر قی دے کردکن کی فتح کی تکمیل کے لیےروانہ کیا گیا۔ (۱۰۹) حضرت مجددالف ثانی کے منقولہ بالامکنوب (۲۲/۲) میں اس کی صوبہ داری وکن سے معزولی اور پھرمکاشفہ میں اُس کا دوبارہ زیادہ شان کے ساتھ ظاہر ہونے کا اسی طرف

107.Brown, p: Indian Architecture (Islamic period) p-79

108.Haig, W: Camberidge History of India, (Vol.4) 4/575

108.Haig, W: Camberidge History of India, (Vol.4) 4/575

109

109

Naick C.R: Abdu'r Rahim Khan-i-Khanan and his literary Circle

109-160-168

109-160-168

109-160-168

خانِ خانان میر محمد نعمان کا بہت احترام کرتا تھا اُسے ان برکامل اعتماد تھا، آپ نے خان سے کہا کہ بر ہانپور کی اس عظیم مسجد کی مرمت اور تکمیل کرنی چاہیے، معاصر مورخ عبدالباقی نہاوندی کے الفاظ ملاحظہ ہوں:

> « «مسجد حامع این شهر (بر مانپور) عمارتی است عالی و بنائی متعالی واز آ تار عجبیهٔ غریبه که درین ولایت سست، بهتر از عالی بناچیزی نبیست، وصفهٔ وسیع منتیج کمه باعرصه ساوات دم مساوات بزند، در بيش طاق آل ساخته بودند، وبمرورايام بسان بناى عمرظمله منهدم و ويران شده بود بساختن وتعميرا مرفرمودند، وبنوعی باتمام رسيد كه زبان تقلم مسكورللسان ازتعریف وتوصیف آل عاجز ست، و گویا روز گار بواسطهٔ اینش خراب ساخته بود که بهتراز اول تمام شود، واکثر شکست و ریخت این مسجد بسخی سیادت بناه قدوة السالکین امیرنعمان بدخشی که از جمله درویثان صاحب سلوک حال است، وازین مسجری باشد وبرخوان احسان اين سيهسالار باجمعي كثيرموظف اندازعين المال سپه سالارتغمير شد، و همه روزه جمعی از صلحاء وعباد و زباد در آل جا بعبادت مشغولی می جویندودعای دونتش می گویند\_'(۱۱)

۱۱۰-مآثر جيمي ۲ر ۲۰۳

ال طویل افتیال سے مندرجہ ذیل نتائے اخذ ہوتے ہیں:

بیمسجد بر ہانپور کے آثار عجیبہ میں سے ہے۔

اس میں ایک وسیع وعریض صفیعمیر کیا گیا۔ ٦٢

مرورایام سے اس کے بہت سے حصول کو نقصان بہنجا تھا۔ ٣

> خانِ خانان نے اس کی تعمیر نو کا حکم دیا۔ سم إ

جب وہ تیارہوگئ تو زیب وزینت میں اس کی مثال تہیں ہے۔ \_۵

اس مسجد کے خرّاب حصول (شکست وریخت) کی مرمت سیادت پناہ قدوۃ

موصوف ای مسجد میں مقیم تھے۔ \_4

اس کی تعمیر خان خانان کے مال سے کی گئی۔ ٠٨

اس وفت سے بہت سے صلحاء، عباد اور زیاد وہاں عبادت میں مشغول اور خان \_9 کے لیے دعا کوہیں۔

بیعالی شان مسجد جواب بھی موجود ہے اور برطانوی دور کے ماہرین آثارِ قدیمہ کی تو جہ کا مرکز رہی ہے کے محرابی کتبہ سے معلوم ہوتا ہے کہ بیہ ۹۹۷ھر ۵۸۸ ا ء کو تعمیر ہوئی پھر ۱۹۲۱ء کواس کے کتبات کے مس بھی شائع کیے گئے۔ (۱۱۱) کتبہ شناسی کی اس رپورٹ میں ایسا کوئی کتبہ موجود نہیں ہے جوعبدالرجیم خان خانان کے دورِ نظامت کا ہواور اس میں میر محدنعمان بدخشی کی مرمت وتوسیع کا ذکر کیا گیاہو، یہاں اس کے کتبات کاعکس اس ادارہ کی شائع کردہ سمری سے ماخوذ ہے۔

111.Rahim, S.A: Inscriptions of Farooqi Arabic and percian Epigraphia Indian Kings from Bauhanpur, ed. Z.A. Dezai, Delhi, 1962. pp. 53-54

#### مأخذ

### مخطوطات:

ا۔ عبدالفتاح بن محدنعمان برخشی: مفتاح العارفین (تذکرهٔ علماء صوفیہ بلحاظ "سنین) ذخیرهٔ شیرانی مخزونه پنجاب یو نیورشی لائبریری، لا مور

۲۔ محمد ہاشم شمی: رسائل خواجہ شمی مملوکہ نے ابوالخیرعبداللہ جان، پشاور

۳- بدرالدین سر مهندی شیخ: حضرات القدس ، جلداول ، کتاب خانه لا مورمیوزیم ، لامور

هم الصّاً: سنوات الاتقياء، ذخيرهٔ مولا ناغلام كى الدين قصورى، قصور

۵۔ کمال محمد تنجلی: اسرار بیر (تذکرہ علماء وصوفیه ٔ برصغیر)، کتب خانہ ندوۃ العلماء لکھنے

## مطبوعات:

۲- باقی بالله،خواجه: کلیات،مرتبه ابوالحسن زید فاروقی و بر بان احمد فاروقی، لا بهور:

ے۔ صفراحم معصومی: مقامات معصومی مرتبہ محمدا قبال مجددی، لا ہور: ۴۰۰۲ء

٨- خواجه كلال، عبيدالله: زادالمعاد (تذكره خواجه حسام الدين احد)

مرتبه حمرا قبال مجددی، گوجرانواله: ۱۳۰ ۲ ء

٩- محمد ہاشم شمی: زبدة المقامات ، کا نبور: • • ١١١ ص

۱۰ - محمد صادق بهدانی تشمیری: طبقات شاه جهانی مرتبه محمد اسلم خان، دبلی: (طبقهٔ نهم دبهم)

ا المصحمه باشم تشمى: نسمات القدس، اردوتر جمه ازمحبوب واسطى، سيالكوث: ١٠ ١٩١ ١٥ ١

۱۲ مجددالف ثانی،احدسر ہندی: مکتوبات مرتبہ نوراحمدا مرتسری،استنول،

سار عطاءالرحمٰن ابوالعلائی: کیفیت العارفین، آگره

۱۲ اختر محمدخان: جواهر باشمیه (تذکره خواجه محمد باشم شمی)

۱۵۔ حارتی بمحد بن رستم: تاریخ محمدی مرتبہ نثاراحمد فاروقی ،رام پور

۲۱ ـ راشدی، حسام الدین: تکمله تذکره شعرای تشمیراز اسلح، لا هور

ے ا۔ محمد اسلم بسروری: فرحت الناظرین ترجمہ دحواشی از ایوب قادری ، کراچی

۱۸۔ مستعدخان محمد ساقی: مآثر عالمگیری مککته

۱۹ بخاورخان: مراة العالم (تاریخ عهداورنگ زیب عالمگیر) مرتبه ساجده علوی،

لا بهور: 9 کے 19ء

۲۰ ـ محمداعظم دیده مری: تاریخ تشمیر، مرتبه مفتی محمد سعادت ،سری نگر:۵۵ سالط

۲۱ ایضاً: وا تعات تشمیرتر جمه دحواشی ازشمس الدین احد،سری نگر

۲۲\_ عبدالله بخشی: ارمغان بدخشان،مرتبه،فریدبیژن،تهران:۸۵ سلاحش

23. Athar Ali: Apparatus of Empire, Delhi, 1985

24. Rizvi, S.A. A: History of Sufiism, Delhi, 1986

25. Brown, p: Indian Architecture(Islamic period)

26. Haig, W: Camberidge History of India, (Vol.4)

- 27. Naick C.R: Abdul Rahim Khan-i-Khanan and his literary Circle
- 28. Rahim, S.A. Inscriptions of Farooqi Kings from Burhanpur, Epigraphia India Arabic and Persian supl. 1961, ed. Z.A. Dezai, Delhi, 1962

| من عطاالند (سوم المربية المربي | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| ا وخرسنون الموسية والمعرض من الموسية والموجود والمواه المواها والمام المام المام المام المام الموسية والموسية والموسية والموسية والمواجود والمواد المام الم  | وخرشنوب بديرضياءالله وترشنوب بيؤولدا يراييم (مقتاك ۱۹۵۲ الف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | امع الفي                                                  |
| ا<br>میرعبدالرئن(ف ۱ سے ۱۰۷)مریوحشرت مجددالف طائی میرمجداسخان(ف ۱۸۰۱ء)<br>مقارح سمامی میخوب البر ۱۳ ام ۱۲ میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ا العماد اله عام المعمدايين يذخى المعمدالينان<br>مرغيدالله كمتوب اليوم المعمدالين يذكل العماد الهواسة المتوبية المعمد المتوب المتعمد ا | رانشاح<br>سفاحالعادنین،<br>بایشرخواجگهمو۱۳/۷              |
| ا<br>میرجلال الدین مجد<br>مریخولیه یاتی یانند(مقل ۱۳۴۳ ب)<br>مریخولیه یاتی یانند(مقل ۱۳۳۳ ب)<br>موصوف کوان سکیمد بادری میرلمبل شاه کی طررششن قراکت کا ملکه تھا (زادالعاد ۱۳۰۴)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ا<br>محمذممان بزخی (۷۷۶-۱۹۵۹م)<br>ملیفه حشرت مجدوالف ۴یل) |
| میرش الدین ملقب ببریر رز رگ (ف ۹۹۴ هرمولد ومون تم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ومون مير )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                         |
| مرعبدالحيد (زيل تير)<br>ا<br>المحيال الدين<br>مرجال الدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •                                                         |

الرالي لورح مرار ممارات のではない

(a) Inscription of Add Shah IV, dated A.LL 997, from Burbanphur (p.54)

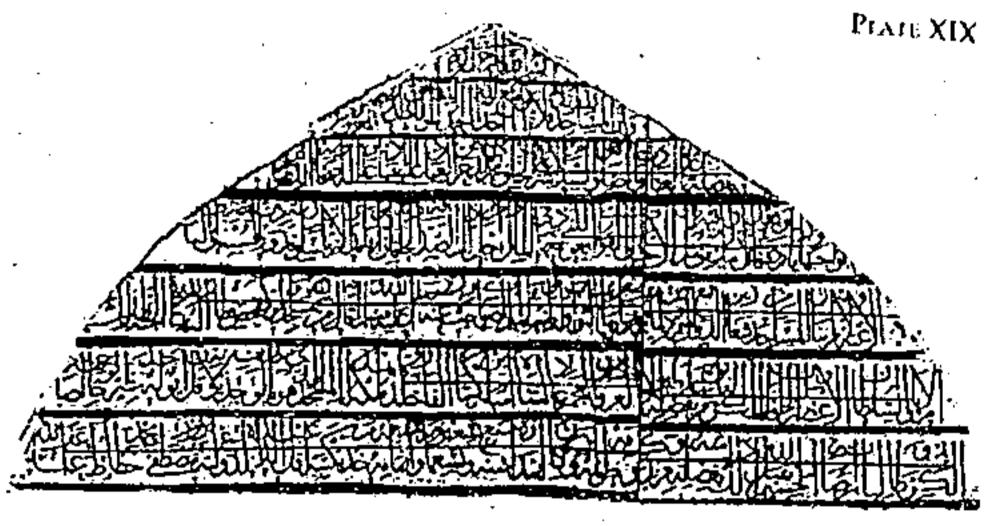

SCALE: 07

(b) Another inscription of the same king, dated in the same year, from the same place. (p.56)



Scale: 01

## شخ اساعیل رشدی: کلیات خواجه باقی بالله کے جامع و مدون

آغاز جوانی سے بی حفرت خواجہ نے ایک متنوی قبل از زسان درویسی لکھی تھی جو بحرمر پیج سدی عطوی موقو نے جیسی مشکل زمین میں ہے، حفرت خواجہ ایک اعلی درجہ کے تاریخ گوشاع بھی تھے، آپ کواس فن پراتناعبور تھا کہ اپنی شرح رباعیات (سلسلة الاحرار) کے سال تھنیف (۱۰۰۷ھ) کے ۱۹۱۹ دے ایک بی نشست میں الماکروادیے تھے ۵۔ حفرت خواجہ باتی باللہ کے مشہور ترین خلفا و میں سے حضرت امام ربانی مجددالف ٹانی شخ احمدم بندی (نسمان اور خواجہ ۱۹۲۷ء) ، حضرت خواجہ باتی باللہ کے مشہور ترین خلفا و میں سے حضرت امام ربانی مجددالف ٹانی شخ عبدالحق محدث دہلوی (ف۲۵۰ه ایم/۱۹۲۱ء) ، شخ تاج الدین سنجیل (ف۱۵۰ه ایم/۱۹۲۱ء) اور خواجہ حمام الدین احمد (فسم ۱۹۳۰ه) تا بل ذکر ہیں ۔ ان حضرت کی اپنی خدمات کی بدولت اُس الحادادر آزاد خیال کے دور میں بھی اسلام کی نہ کی شکل میں قائم رہا۔

کلیات خواجه باتی بالله کاایک مجموعه محکمه اوقاف پنجاب کی اعانت سے ملک دین محمر اینڈسنز ، لا ہورنے ۱۹۲۷ء کوشالکع کیا تھا جس میں حسب ذیل نظم دنٹر موجود ہیں: '

ملفوظات، مکتوبات، رسائل میں ہے رسالہ در بیان حقیقت نماز ،صورت نماز ،مختر بیان تو حید ،معنی اعوذُ ،معنی بسم اللّه د سور و فاتحہ، بیان سور و واقعنس ، بیان سور و اطلام ، بیان سور ة الفلق ، بیان سورة الناس ، تر جمہ دعا ہے تنوت ، بیان آبیة و هُوَ مع کیم ۔۔۔۔رسالہ کاتمام درسلوک ،شرح رباعیات (سلسلۃ الاحرار) ،مثنوی قبل از زمان درویٹی ،مثنوی سمنج نقر ،ساتی تامہ ،سلسلۂ پیران طریقت ، تاریخ تولد ہرووپسران خود ، رباعیات ،فرد ہا۔۔۔

کلیات خواجہ باتی باللہ مطبوعہ لا ہور کے مرتبین مولا نا ابوالحسن زید فارد تی اورڈ اکٹر بر ہان احمہ فارد تی اس امر کی طرف اشارہ تک نبیس کیا کہ اس کلیات کا مرتب کون ہے؟ بلکہ یہ حضرات توبیۃ تک بھول سمے کہ یہ مجموعہ کس خطی نسخہ پر بنی ہے؟ ڈاکٹر فارد تی نہ تونسخہ شناس تصاور نہ انھیں اس فن میں کوئی مہارت تھی البتہ مولا نازید فارد تی کامخترمقد مہتمہ ہے۔

اس دوران ہمیں حضرت خواجہ باقی باللہ کے ایک معاصر تذکر ہ زاد السب ساد مرتب کرنے کاموقع ملا ،تو بیر حقیقت ما ہے آئی کہاس کلیات کے جامع و مدون حضرت خواجہ کے ایک مرید شیخ اساعیل رشدی ہیں۔

یرتذکره حضرت خواجہ کے خلیفہ اور خادم خاص خواجہ حسام الدین احمد (۱۹۲۰هـ ۱۹۳۳ مام ۱۹۳۹ مام ۱۹۳۹ میں اندائی اللہ کے احوال پر ہے جسے حضرت خواجہ باتی باللہ کے فرزندشنی عبیداللہ ملقب بہ خواجہ کلاں (۱۰۱۰ مام ۱۹۰۱ مام ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۰ میں ۱۹۳۰ میں مام کے ستھے کہ ان کے والد حضرت خواجہ باتی باللہ کا وصال (۱۹۱۳ میں) ہو کمیا تو این کی تعلیم و تربیت انھی نے کی ،اس تذکرہ میں مندرج حضرت خواجہ اور آپ کے حوز و روحانی کی تمام تر روایات کے مولف خود امین ستھے۔

زاد السدعاد كؤريع به بات بهلى مرتبه لمي ونياكے ماسنے آئى كەخودخواجە حسام الدين احمرنے حضرت خواجہ كے

ایک مریداور لظم ونٹر فاری کے ایک کہند مثن بزرگ شیخ اساعیل رشدی کو تھم دیا کہ حضرت خواجہ کے لظم ونٹر کے رسائل، رقعات اور ملفوظات (مسموعات) کا مجموعہ مرتب کریں ،لکھاہے:

بعد از رصلت حضرت خواجه مطابق اراده تحضرت ایشان (خواجه حسام الدین احمد)

---- جمیع سر برزد ما، وقت عالی آن عالی حضرت راازنظم ونثر ورسائل ورقعات جمع فرموده و در آخر آن مسموعات خود را بابندی از خصائص احوال آن عالی حضرت سرتب ساخته والیوم آن مجموعه در میان اصحاب و احباب و سائر مخلصین این خاندان عالی شهرت و اختشارتمام دارد ۲-

اس اقتباس مندرجه ذیل نتائج اخذ ہوتے ہیں:

ا۔ ریجموعد حفرت خواجہ باتی باللہ کے وصال (۱۱۰اھ/۱۲۰۱ء) کے بعدمرتب ہوا۔

٢۔ اے خواجہ حسام الدین احمہ کے ایمار جمع ومرتب کیا گیا۔

۳۔ اس مجموعہ میں حضرت خواجہ کے ملفوظات (مسموعات) خوداس کے جامع شیخ اساعیل رشدی کے مرتب کیے ہوئے ہیں۔

۳۔ آج (۴۴ اور ۱۹۳۷ء) تک حفرت خواجہ کے للصین میں یہ مجموعہ شہرت رکھتا ہے اور ان کے استعمال میں بھی رہتا ہے۔
اس مجموعہ ملفو ظامت کے جامع نے انکساری بلکہ ' غایت بے اعتباری' ' کے باعث اپنا نام نہیں لکھا ، لیکن آخر میں حضرت خواجہ کے وصال پر جو پُر ور دم شیت تحریر کیا ہے اس میں اپنا تخلص رشدی لکھا ہے:

رشدی از ال نفس که رُخ خود نهفت دوست ....ساز طرب کنست و نوائے ترانه مرد کے زادالمعاد میں ہی تحریب:

چول زیر بار علائق بسیار بودند ناجار اختیار نوکری سلاطین دفت نموده^

لعنی رشدی زیر بار ہونے کے باعث سلاطین وقت کے ہاں ملازمت کرنے پر مجبور تھے، یہ جلال الدین اکبر ۱۹۲۳ ما ۱۹۲۰ ما ۱۹۲۰ ما ۱۹۲۰ ما ۱۹۲۰ ما ۱۹۲۰ میل ۱۹۲۳ میل ۱۹۲۳ میل ۱۹۲۳ ما ۱۹۲۰ میل ۱۹۲۳ میل اور نور الدین جہا تگیر (۱۹۱۳ میل ۱۹۲۰ میل ۱۹۲۳ میل کا زمانہ تھا، ہم نے میاں کا ذکر خد ملا رشدی کے منصب کی تحقیق کے لیان سلاطین کی تاریخ سے متعلق تمام معاصر تو اریخ دیکھیں لیکن کسی میں بھی ان کا ذکر خد ملا اور کم کمان گذرا کہ موصوف اکبر کے کسی منصب دار کے ہاں ملازم یا متوسل بوں کے، اس سلسلہ میں ہم نے مرزاعبد الرحیم فان فانان کی معاصر سوائے سے نسر رحیم کی ورق گردانی کی تو ایک متوسل شاعر کے عنوان مولا نارشدی و کھے کرنظر و بی کھی میں کہ اللہ اللہ نہا وندی نے کھا ہے:

مولانارشدی از غایت رشده رشاد با آنکه مدتی دردربار فیض آثارای عالی شان چاکر و ملازم بوده، پیچ کس از مقام و مکان و نام ونشان او خبرنی د بداطلاعی بر احوال او ندارد که قابل تحریر و تقریر بوده باشد، این قدر ظاهر شد که صاحب طبعیت و خوش سلیقه بوده و از مداحان قدیم این سالار (خان خانان) است و مدتی طازم و جا گیردار بوده و حکیم رشدی فی که از فول اطباء و شعرای ایران بودر شدی فلص می فرمو و مشار الیه به مندوستان نه رسیده و این اشعار و این طرز و روش براد بای طبع آل حکست پناه آشنائی ندارد که نسبت باد توان داد ایم م

(مولف نے مولا نارشدی دہلوی کا ایک تعبید دادر ایک ساتی نامہ بھی نظل کیا ہے) اس معاصرا قتباس سے مندرجہ ذیل نکات سامنے آئے ہیں:

ا۔ مولا تارشدی نہایت رشد درشاد برفائز تھے۔

۲۔ وہدت درازے خان خانان کے دربارے دابستہ تھے۔

س\_ کوئی بھی ان کے نام ومقام سے وانف نہیں ہے کہ لکھا جا سکے۔

س\_ صرف اس قدر معلوم ہے کہ وہ خان خانان کے قدیم مرح سراتھ۔

۵۔ رشدی قدیم ملازم اور جا کیردار تھے۔

۲۰ تھیم رشدی قمی جوایک برواطبیب اوراریان کے شعراء میں ہے تھا کا تنگھ بھی رشدی تھائیکن وہ بھی ہندوستان نہیں آیا کہ بیرقیاس کیا جائے کہ وہ مولا نارشدی بہی تھیم قمی ہوگا۔

ے۔ لیکن جواشعار، طرزاورروش شعری مولا نارشدی ہندوستانی کی ہے، رشدی تی اس ہے آشنا ہی نہیں ہے کہ ان اشعار کو اس ہے منسوب کیا جاسکے۔

یادرہے کہ مولا نارشدی وہلوی اور عکیم رشدی فتی ایرانی کی اہلیت شعری کا یہ موازنہ کسی ہندوستانی نے نہیں بلکہ ایران کے ایک مردم خیز خطر نہاوند کے رہے والے اور خان خانان ہے متوسل شاعر ومورخ عبدالباتی نہاوندوی نے کیا ہے۔

مویا میاں شخ اساعیل رشدی نقشبندی نے مرزاعبدالرجیم خان خاناں سے وابنتگی کے دوران خود کو نخلی ہی رکھا محض اسے خلص رشدی ہی سے متعارف ہوتے رہے ،اس طرح تذکر ہوزا دالمعاد کے ذریعے ملمی ونیا کو پہلی مرتبداس حقیقت کا اسے خلص رشدی ہی سے متعارف ہوتے رہے ،اس طرح تذکر ہوزا دالمعاد کے ذریعے علمی ونیا کو پہلی مرتبداس حقیقت کا علم ہوا ہے کہ ستانس رحب میں نہ کورجس مولا نارشدی کا تصیدہ اور ساتی نامدورج ہوا ہے وہ کوئی ایرانی نہیں بلکہ ایک ہندی نژادمولا نا اساعیل رشدی وہلوی ہیں۔

اب ہم کلیات خواجہ باقی باللہ کے جامع دمرتب میاں شیخ رشدی کے حالات ذراتغصیل ہے بیان کردہے ہیں:
میاں شیخ اساعیل رشدی ، شیخ عالم (ف-۱۰۲۹ ہے/۱۲۱۹) بن شیخ عبدالعزیز چشتی دہاوی (ف-۹۷۵ ہے/۱۲۵ء) بن شیخ حسن طاہر جو نپوری ٹم وہاوی (ف-۹۰ ہے/۱۵۰۳ء) بن شیخ طاہر ملتانی ، شیخ رشدی کے اجداد ایک سو پچاس سال تک

د بلی میں دعوت وعزیمت میں سرگرم عمل رہے وہ حضرت عباس بن عبدالمطلب (ف ۲۵۲/۵۳۲ء)عم رسول الله سلی الله علیہ وہ حضرت عباس بن عبدالمطلب (ف ۲۵۲/۵۳۲ء)عم رسول الله سلی الله علیہ وہ حضرت عباس کے عباس کہلاتے تھے اللہ وہلم کی اولا دمیں سے تھے اس کے عباس کہلا تے تھے ال

شیخ حسن بن طاہر جو نبوری ٹم دہلوی کے چار فرزند تھے جن میں سے شیخ محمد نیالی (ف ۱۹۳۷ء) سونی و شاعرادر شیخ عبدالعزیز کے فرزندوں میں سے شیخ قطب العالم (ف ۱۹۳۷ء) سونی و شاعرادر شیخ عبدالعزیز کے فرزندوں میں سے شیخ قطب العالم (ف ۱۹۳۱ء) "کے ساتھ حضرت خواجہ باتی باللہ کے قربی مراسم تھے اور ان کے ساتھ طویل صحبتیں رہتی تھیں المشیخ قطب العالم کے ایک فرزند شیخ رفیع الدین محمد (ف ۲۹۱ء) مجمی تھے، جوابی آبائی مسند شیخت چھوڑ کرد رت خواجہ باتی باللہ سند سنگ ہوگئے تھے تھوڑ کرد رت خواجہ باتی باللہ سند سنگ ہوگئے تھے آا، میاں شیخ رشدی انھی کے چھا شیخ عالم کے فرزند تھے آا۔

جب حضرت خواجہ باتی باللہ تلاش شیخ میں کا بل سے بار بار ہندوستان آتے تو دہلی آکر انھی شیخ قطب السالم کی شاندا۔
میں رہ کرسلوک کی مثل کرتے تھے، یہیں ان کے فرزند شیخ رفیع الدین محمد حضرت خواجہ کی روحانیت سے متاثر ہو کرآپ کے مرویدہ ہوئے تھے اور جب حضرت خواجہ ۲۰۰۱ھ کو امکنہ (مضافات سم قند، شہر سبز وشہر کتاب کے مابین) سے مولا نا خواجگ امکنکی سے خلافت باب ہوکر واپس آئے تو جو حضرات لا ہور میں رہ کر حضرت خواجہ کے واپس آنے کا انتظار کررہے تھے وہ میں ان میں شامل تھے ہا۔

خواجہ کلال بن خواجہ باتی باللہ کی روایت ہے کہ میاں شیخ اساعیل رشدی کم سی سے بی حضرت خواجہ سے منسلک ہو کر سلوک کی مشق کرنے گئے تھے 10 مگر یا بیر مخدوم زاد ہے بھی حضرت خواجہ کے انہی ایام میں خانقاہ میں قیام کے دوران محبت کے اسر ہوئے تھے۔

حضرت خواجه بھی میاں اساعیل رشدی پر خاص مہریانی فرماتے تھے ان کا بہت اعزاز واحترام کرتے تھے، ان کی طلب پر طریقے کی تعلیم دی اور بہت کم مدت میں وہ مراتب سلوک طے کرنے میں کا میاب ہو گئے ، حضرت خواجہ نے اپنی آخری عمر میں جب کہ آپ مشیخت کا سلسلہ منقطع کر کے اپنے تمام عقیدت مندوں کو حضرت شیخ احمد سر ہندی مجد والف ٹانی (ف میں جب کہ آپ مشیخ ہے تھے اور ایسی خلوت اختیار کر گئی کہ کسی کو ملنے کی جرائت نہیں تھی اور حضرت خواجہ بھی کسی مرید کو خلف میاں شیخ اساعیل کو طلب فر ما یا اور کہا کہ کسی مرید کو خلاف میاں شیخ اساعیل کو طلب فر ما یا اور کہا کہ میاں شیخ اساعیل کو طلب فر ما یا اور کہا کہ میاں شیخ اساعیل کو طلب فر ما یا اور کہا کہ میاں شیخ اساعیل کو طلب فر ما یا اور کہا کہ میاں شیخ اساعیل کو طلب فر ما یا اور کہا کہ میاں شیخ اساعیل مناسبت '' نفز دار و چندگائی مشا'ر الیہ داور یں کار بجد باید بود و به نز د ما آ مدور فت باید کرو آ

میاں شخ اساعیل رشدی حضرت خواجہ کے ملفوظات یعنی آپ کی مجالس میں ہونے والی گفتگولکھ لیا کرتے ہے لیکن اس امرکی آپ سے اجازت نہیں لی تھی ، ایک مرتبہ ۲ ، صفر ۹ • • ۱ مراح اور انصول نے آپ کی مجالس شریفہ کی روداد لکھنے کی امرکی آپ سے اجازت جا ہی تو بھد دوقت آپ نے فرمایا کہ لکھ لیا کرولیکن مجھے دکھا دیا کرو، جب آپ نے سابقہ تحریرات خدمت میں پیش اجازت جا ہی تو دواورات نامنظور ہوئے تو جامع نے حضرت مجد دالف ٹانی کی دہلی میں حضرت خواجہ کے حضور حاضری کے دوران

آپ ہے عرض کیا کہ آپ حضرت خواجہ ہے ملفوظات نولی کی اجازت لے دیں توان کی درخواست منظور ہوئی ہے ۔ انھوں نے ملفوظات نولی کا آغاز ۱۰۰۹ھ/۱۲۰۰ء کو کیا چوں کہ جامع ملازمت کرتے تھے بینی عبدالرجیم خان خاتان ہے وابستہ تھے اس کے دوسلسل نبیس لکھ سکتے تھے، جابجا خلا پائے جاتے ہیں ۔ آخری ملفوظ ۲۵ ہمادی الثانی ۱۱۰۱ھ/۱۲۰۳ء کا ہے، اس روز حضرت خواجہ کا وصال ہو ممیا تھا گا۔

کلیات خواجہ باقی باللہ میں لمفوظات کے علاوہ حضرت خواجہ کے ۸ کتوبات بھی شامل کیے گئے ہیں، یقینا حضرت خواجہ باتی باللہ میں لمفوظات کے علاوہ حضرت خواجہ باتی باللہ نے اس کے علاوہ بھی مکا تیب اپ اس کے محاجہ بول گے، آپ کے جائشین حضرت مجد دالف ٹائی کے کمتوبات کی مہلی جلد میں پہلے ہیں عربینے تو حضرت خواجہ کے نام ہیں، حضرت خواجہ نے ان عرض داشتوں کے جوابات بھی مول گے، کمتوبات حضرت خواجہ باتی باللہ میں مرف چند مکا تیب ہی حضرت مجد دالف ٹائی کے نام ہیں اگر جامع کال توجہ ہے آپ کے کمتوبات حضرت محمد دالف ٹائی کے نام ہیں اگر جامع کال توجہ ہے آپ کے کمتوبات میں محمد دالف ٹائی کے تھے جوآپ کے مقیدت میں مندکی حیثیت سے مرہند ہیں دہ کرسلوک کی تکیل میں معردف تھے۔

خواجہ حسام الدین احمد خود صاحب ذوق بزرگ تنے، آب نے اپنے تام اکابر مشارکے کے خطوط خواجہ کاال ہے جمع کروائے اور شدواہد الاخلاص تام رکھا، آپ کی ایک بیاض اشعار بھی تھی جے آپ اکٹر ننہائی میں پڑھا کرتے تنے، جب معزرت خواجہ باتی باللہ کا وصال (۱۰۱۲ھ/۱۰۱۱ء) ہواتو آپ کے دوکم من بچی تی عبیداللہ ملقب بہ خواجہ کلال صرف دو ممال چا ماہ کے تنے اور ان کے جمو نے بھائی شیخ عبداللہ ملقب بہ خواجہ کر وصرف دو ممال کے تنے ، خواجہ حمام الدین احمد نے ان کی ایپ بچوں کے مماتھ پرورش کی دونوں بھائی بڑے عبداللہ بالدین احمد نے ان کی ایپ بچوں کے مماتھ پرورش کی دونوں بھائی بڑے سے تو سلوک کی تھیل کے لیے مر ہند بھیجا، به :ونوں

صا جزادگان صوفی اور شیخ طریقت تو تنے بی اس کے ساتھ شاعری کا بھی اعلیٰ ذوق رکھتے تنے ، دونوں کی فاری منظو مات دریافت ہو چکی ہیں۔

خواجہ قرد کے ایک مرید خاص شیخ کمال محمد منطق سے ، انھوں نے صوفیر کا ایک ضخیم تذکرہ اسسرادیہ کے نام سے لکھا
ہے جس میں خانقاہ حضرت خواجہ باتی باللہ (واقع جامع مجد قلعہ فیروزشاہ تغلق ، دبلی ) کا علمی فضاؤں کی جس طرح تصویر شی کی ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان و ہند کا کوئی بڑے ہے بڑا شاعر ایسانہیں ہوگا جواس خانقاہ میں نہیں گیا ہوگا اور
ایخ کلام کی واونہ لی ہو،خود حضرت خواجہ باتی باللہ فاری کے اجھے شاعر سے ، اگر چہ خانقاہ شریفہ میں شعز ہیں کہتے سے لیکن اسکا اول ایسانعمی وروحانی تھا کہ جب کوئی روحانی محفل یہاں ہوتی تھی تو بقول صاحب اسرادیہ ایسامعلوم ہوتا تھا کہ اس کے ورود یوارے ادبیات کے چشمے بھوٹ رہے ہوں۔

اس کے ورود یوارے ادبیات کے چشمے بھوٹ رہے ہوں۔

ان حالات میں حضرت خواجہ ہاتی باللہ کے رسائل ومنظومات کا مجموعہ ذوق وشوق سے پڑھا جاتا ہوگا۔

### حوالے وحواثی:

- ا رشدی جمراساعیل، ۱۹۶۷م، کلیات خواجه با قبی بالله مرتبه ابوالمن زیدفاروتی وبر بان احمدفاروتی الامورمن ۲۱
  - ۴\_ سربندی، بدرالدین، حضرات القد س، جلداوّل، خطی نخه، کتاب خاندلا بورمیوزیم، لا بورمی ۲۵۹
    - ٣\_ بدايوني عبدالقادر ١٨٧٨ و منخب التواريخ ، كلكته ايشيا تك سوسائي آف بركال ١٢٧١٠ ١
- س مستحقی جمد ہاشم، ندسما ت القد س بھلے نے کتاب خاند بی مرکز تحقیقات قاری ایران دیا کستان ،اسلام آباد ہم ۱۳۵
  - ٥\_ بياد \_ سلسلة الاحرار بين كليات خواجه باقى بالله من مثال بين -
  - ٧\_ خواجه كلال اعبيدالله ١٠١٠م و ادله عاد احوال حسام الدين احمد مرتبه بحمدا قبال مجددي وجرانوله ١٢١٣م
  - ے۔ باتی بالله اخواجه ۱۹۲۷ء کلیات خواجه ما قبی بالله امرتبہ: ابوالحن زیدفاروتی ویر بان احمد فاروتی الا ہور اس ۲۷
    - ۸۔ خوادرکال ۳۰/۳۰ ۲۲
- 9۔ تحکیم رشدی تی کے حالات ایرانی شعراک تذکروں میں سلتے ہیں، عرفات العاشقین میں ہے: حکیم رشدی تی ازافاضل والم جدومردم خوب آں جاست، درعمد شاہ طہماب ملازمت سلطانم کردی و درز مان عباس پا دشاہ از حکما کی مقرر اردوی کیمان ہو کی است و معتبر است، بی غایت خوش طبعیت نہیم، درست اوراک خوش محاورہ است۔۔۔ قابل ایں مقال ( تقی الدین محمد اوحدی اصفہائی) بیمجیت و کی مگررور درسیدہ ووی بالفعل نیز درارووی معلای عباسی می باشد (ممونہ کلام)۔۔۔ مزید تنسیلات کے لیے دیکھیں ؛ اوحدی تقی الدین محمد، ۱۳۸۹ ش، عبر فعات البعدائش قیمن و عبر صاب العارفین ۱۲۰۴٬۱۳۰ مرتبہ: ذیج القدصاحب کاری وآمند فخر
- ۱۰ ان بزرگوں کے مالات کے لیے ملاحظہ ہو بھیمری بحرصادق ہمدانی ، ۱۹۵۷ء کیلسات الصادقین ، مرتبہ بحد کیم اخر ، اسلام آباد ، ۱۳۳۱ ۱۳۳۱ ایس میمری محرصادق ہمدانی ، ۱۹۹۰ء ۱۹۹۳ء، طبقات نسباہ جہانسی ، مرتبہ بحداملم خال ، طبقت م دہم ؛ دہلوی ، عبدالحق محدث ، ۱۳۸۳ ش، اخبار الا خیار ، مرتبہ علیم اشرف خال ، تبرال ، مسم ۱۹۷۵
  - اا۔ خوادیکلال ۱۳۰/۱۳۰

سار خواجه کلال ۱۳۱۳ ۲۲۳

۱۳ ایناً ۲۲۵/۳۰

۵ار اليناه۳/۳۲

۱۱ ایناً ۱۳/۳/۲۲

١١ إلى إشرص ٢٥٠

۱۸۔ فلام مسلق خان برین بها قب بها قبی در آباد سنده بری ۱۹،۱۵ بری ایس فیخ اسائیل رشدی کاسائی و قات حتی طور پر مسلوم خیس به خواند کلاس کی روایت به که سوصوف و بلی بے دور دور ان طاز مست فوت بو محے بان کی بیروایت ان کی کتاب زا والعادی مربع به جو بی اتحان و کتاب زا والعادی مربع به جو بی اتحان و اکثر غلام مسلق خان نے بغیر کر قطمی درج به جو بی اتحان و اکثر غلام مسلق خان نے بغیر کر قطمی و کی است خواند کے مربع و مدون کا نام خواند محمد این جا بیات می فرض کرایا به وجد بید بتان به کران کے مارے امتحاب می مسلم بی بیاب به دروی مسلومات رکھتے تھے ، انھوں نے بہلے جائے تھی افتریا رکیا اور بعد میں اسے بدل کردشدی کرویا ہوگا جوان و الک کی روثنی میں فلط ہے۔

إار سنبسلي بكال بحده إسه ادبه بخطي بخزونه كماب خانه ندوة العلما يكعنو

#### ويكر باخذ:

- ۱۔ ادمدی آتی الدین محد ۱۳۸۹ ش،عرفات العاشقین و عرصات العارفین ،مرتبہ: فریج اللم ماحیکاری وآمندتخراحمہ بتبران س میراث کمتوب
  - ار بالله مرتبه: الا بالله مؤلجه ١٩٦٧ م كليات خواجه باتى بالله مرتبه: الواكمن زيد فاروتى وبربان احمرفاروتى ولا بور
    - بدرالدین سرمندی، حضرات القدس، جلدادل، تعلی لخوس ما ندلا بور میوزیم، لا بور
    - ٧ خوند كلال ،عبيدالله ١٠١٣ م، زا د له عا د واحوال حسام الدين احمد مرجه بحمدا قبال مجدوى ، كوجرا نوله
      - ٥- ميدالقادر بدايونى ١٨٦٨ ومستتخب التواريخ وككت ايشيا تك سوساكي آف بنكال
        - ٧- عبدالباقي نهادندي ١٩٢٠ء ١٩٣١ء مه نو د حبيمي امرتبه: بدايت حسين الكت
      - ے۔ میدائی محدث داوی ۱۳۸۳ش اخبا ر الا خیا و مرتبہ بلیم اثرف خال بتبران
        - ٨- فلام مسلفي خال يرس ن وبا قياب وا قي رحيدوآ بادسنده
      - 9- محدمهادق بعداني تشميري ، ١٩٨٨م كلمات الصادقين ، مرتبه : محسليم اخر ، اسلام آباد
      - الماء مرتبه بمراسلم فان مطبقات شاه جهاني مرتبه بمراسلم فان مطبقتم وبم
  - اار محمد باشمشم ونسيدات القدس محلى نسخ بركاب فانتمخ بخش مركز تحقيقات فادى ايران وياكنتان اسلام آباد
    - ۱۲ مهددالغب تانی، احمد مربندی، ۱۹۷۷ه، مکتوبات امام ربانی مرتبه: نوراحمدا مرتسری استبول ، ترکی
      - ۱۱۱ كال محمستبعل السرارية فحلى بخزونه كماب خانه ناردة العلما بكمنو
      - المار ولي محدث والري مثاه ولي الله الماسانة اس العارفين ادلى

O.Razvi, M And Qaisar M.H 1981.; Cat.of Manuscript in Azad Lib. Habibganj Collection, Aligarh -14



رؤواو

۳۳ ویسالاندام ربّانی مجددالف تانی تو می کانفرنس منعقده ۵جنوری ۱۰۱۶ء بمقام کانفرنس ہال جمدرد سنٹرلٹن روڈ لا مور

محمد ناظم بشیر نقشبندی مجد دی سیر شری جنرل مجد دالف ثانی سوسائی لا ہور

سلسانی تشتین بهت زیاده حرارت اور جو بهت بی مستحن بات ہے کوشش کریں اس جوش کو صبر اور بہت اور سلسلہ عالیہ کی تروج اور اشاعت میں صرف کریں ۔ سادہ زندگی اور حلال رزق پر توجہ مبذول فرما نمیں ، ہر شخص اشاعت میں صرف کریں ۔ سادہ زندگی اور حلال رزق پر توجہ مبذول فرما نمیں ، ہر شخص ایخ کا کام کرے اور دوسروں پر انحصار کرنے ہوئے میں کریں ان خیالات کا اظہار مدر مجلس جگر گوشہ امام ربانی مجدوالف ثانی حضرت پر وفیسر پر آغا نثار احمد جان سر بهندی مدر مجلس جگر گوشہ امام ربانی مجدوالف ثانی حضرت پر وفیسر پر آغا نثار احمد جان سر بهندی دامت بر کاتیم العالیہ نے ۲۳ مروی سالا نہ امام ربانی کا نفرنس کے موقع پر اپنا صدارتی خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے کہا۔ انہوں نے مزید اپنے خیالات عالیہ کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ جمیس حضرت مجدوالف ثانی "کی تعلیمات کو پھیلا نا چا ہے تا کہ قیامت کے دن فرمایا کہ جمیس حضرت مجدوالف ثانی "کی تعلیمات کو پھیلا نا چا ہے تا کہ قیامت کے دن مرایا کے مرشد کے حضور نمر خروہوں اور کہ سکیس کہ ہم نے بھی کام کیا ہے۔

ملک کے متاز قاری حافظ قاری محمد رفیق نقشبندی نے حاصل کی، تلاوت قرآن تھیم کے بعد متاز عالم دین علامہ قاری نفسیراحمد شرقپوری اور حافظ محمد شاہد فدانے بحضور سرور کو نین ہدیہ نعت بیش کیا۔ سر پرست مجلس وصدر مجد دالف ثانی سوسائٹی لا ہور جناب جمیل اطہر سرہندی افتتاحی کلمات بیش کرتے ہوئے کہا کہ:

آج ٣٦٦ روي سالانه امام ربانی مجدد الف ثانی قومی کانفرنس انعقاد پذیر ہے اور میں آن والے معزز مقالہ نگاران اور سامعین کا دل کی اتفاہ گہرائیوں سے شکر گزار ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ جل جلالۂ کا ہم پراحسان ہے کہ ہم اس امت کے ایک پیکر جمیل اور بطل جلیل کوخراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔

علامہ محمدا قبال کا ایک مصرع ہی بطور شہادت ان کے کام کو سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ

وہ ہند میں سرمایہ ملت کا بگہبان اللہ نے بروفت کیاجس کو خبردار

بیشہادت عام شہادت نہیں ہے بلکہ بہت بڑی گواہی ہے حضرت مجدد الف ثانی کے کام اور کارنا ہے گی۔

فیصل آباد سے تعلق رکھنے والے نوجوان محقق اور شاعری کے میدان کے نامور سپاہی میرز اامجدرازی نے فکر اقبال پر حضرت امام رتبانی کے اثر ات پر پُر جوش اور منفر د انداز میں حاضرین مجلس سے خطاب فر مایا۔ اس کے بعد فیصل آباد ہی کے تنظیم البر هان انٹرنیشنل کے قائداور مدیر ماہنامہ راہنمائے خواتین جناب افضل سعید صاحب نے عصر حاضر میں علماء کی ذمہ داریاں حضرت مجد دالف ٹائی کے افکار کی روشن میں کے عنوان پر حاضر میں علماء کی ذمہ داریاں حضرت مجد دالف ٹائی کے افکار کی روشن میں کے عنوان پر

اپنامقالہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ لوگ دین میں عافیت اور سکون کی بجائے ہے دین اور بے راہ روی میں سکون تلاش کرنے لگتے ہیں۔ رذائل کو اپنا کر اپنی دنیا و آخرت ہر باد کر بیضتے ہیں، ہو دین انہی علماء و کی وجہ سے ظاہر ہوتے ہیں اور بیسلسلہ بدنہ ہمی اب تک بجاری ہے۔ حضرت مجد دالف ٹانی کے مبارک ارشادات کا حوالہ دیتے ہوئے ایک ارشاد مبارک پیش کیا کہ حضرت مجد دالف ٹانی ارشاد فرماتے ہیں: ''دورا کبری میں جوفساد ہر پا ہوا تھا وہ علماء کی بدیختی کی وجہ سے تھا۔ امید ہے کہ اس حقیقت کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ دیندار علماء کی بدیختی کی وجہ سے تھا۔ امید ہے کہ اس حقیقت کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ دیندار علماء کے انتخاب کی کوشش کریں گے۔ کیونکہ علماء سودین کے چور ہیں۔ ان کی منزل یہی ہے کہ گلوق کی بارگاہ میں جاہ و منصب حاصل ہو جائے۔ اللہ تعالی ان کے منزل یہی ہے کہ گلوق کی بارگاہ میں جاہ و منصب حاصل ہو جائے۔ اللہ تعالی ان کے فتنوں سے محفوظ رکھے اِن علماء میں جو بہتر ہیں وہ بہتر بین گلوق ہیں۔ کل قیامت کو ان

شعبہ عربی وعلوم اسلامیہ جی ہی یو نیورٹی سے وابسۃ ڈاکٹر افتخار احمد خان نے اپنا مقالہ بعنوان' سلسلہ عالیہ نقش بندیہ کے ایک نو دریافت ماخذ کی اوّلین اشاعت' پیش کیا اور زاد لمعاد کے اسلوب تحقیق اور اس کتاب کی ضرورت اہمیت پر روشنی ڈالی ، انہوں نے اس موقر پر پر وفیسر محمد اقبال مجد دی کے نئے تحقیق کوخراج تحسین پیش کیا۔

پنجاب یو نیورٹی اور نیٹل کالج میں رومی چیئر سے وابسۃ ترکی سے تعلق رکھنے والے عظیم محقق ڈاکٹر درمش بُلگر نے اپنے وقیع مقالہ بعنوان'' فکر مجدد پر حضرت رومی کے اثرات '' پیش کرتے ہوئے کہا کہ اقبال سے پہلے بھی مولا نارومی کے اثرات اس خطے کے دوسرے مشاہیر پر پڑے ہیں۔ چنانچے مولا نارومی کے افکار وخیالات سے متاثر

ہونے والوں میں حضرت امام ربانی مجددالف ٹانی شخ احمد سربندی رحمۃ اللّه علیہ بھی ہیں کیونکہ شخ احمد سربندی رحمۃ اللّه علیہ کے خطوط کے مخاطبین میں امراء ، وعاماء اور صوفیاء شامل تھے۔اس لیے مثنوی معنوی ان کے لیے ایک ماخذ کی حیثیت رکھتی تھی اور انھوں نے ایپ عرفانی موضوعات کی وضاحت کے لیے موقع محل کی مناسبت سے بہت سے اشعارِ مثنوی نقل کیے ہیں۔

پرنیل گورنمنٹ ڈگری کالج فار بوائز کامونکی جمبر مجلس مشاورت مجد دالف ثانی
سوسائل لا جور پروفیسر ڈاکٹر محمداکرم ورک نے اپنے مقالہ بعنوان" حضرت مجد دالف
ثانی "کانظریہ وحدۃ الشہو د: پس منظر اور اثر ات "کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا
کہ جمار سے پیش نظر حضرت مجد دالف ثانی کے نظریہ" وحدۃ الشہو د"کا جائزہ لینا ہے اس
لئے اس موضوع پر گفتگو سے پہلے مناسب ہے کہ یہ بات واضح کر دی جائے کہ" وحدۃ
الوجود" اور" وحدۃ الشہو د"عقیدہ نہیں بلکہ عقیدہ کو حید کی تعبیرات ہیں اور ہمار ہے نہم کی
حد تک بیج بیرات بھی منشا بہات کی شم سے ہیں ، یہ مسلہ علمی ہونے کے ساتھ ساتھ ذوتی
الوجود "کا انکارنہیں کیا بلکہ اسے راہ سلوک کی منازل میں ایک منزل ثار کیا ہے۔
الوجود "کا انکارنہیں کیا بلکہ اسے راہ سلوک کی منازل میں ایک منزل ثار کیا ہے۔

ملک کے ممتاز محقق ومولف پروفیسرڈ اکٹر محمد ہما یوں عباس شمس ڈین فیکلٹی آف اسلامک اینڈ اور نیٹل کرنگ، جی ہی یونیورٹی فیصل آباد، نائب صدر مجد دالف ٹانی سوسائل لاہور نے اپنی بیش وقعت اور تحقیقی مقالہ بعنوان 'المعسر ف المندی لمندے کمنے اور تحقیقی مقالہ بعنوان 'المعسر ف المندی لمندے ،''پیش کیا۔

حضرت خواجہ باتی باللہ کی ولادت یہیں ۹۷۲ ھیں ہوئی وہاں سے ماوارالنہر اور ہندوستان تشریف لائے ،مقصد روحانی تسکین تھا ،ایک سفر میں کہ آپ وسطی ایشیاء سے سر ہند شریف آرہے تھے، آپ کا گذر سر ہند شریف کے قریب سے ہواتو آپ کو وہاں روحانی طور پر کشش محسوس ہوئی۔

فاضل مقاله نگار نے ہاتی باللّہ کی خانقاہ کے حوالے نے کرکرتے ہوئے فرمایا کہ جب حضرت باقی باللّہ لا ہور سے دہلی آئے تو فیروز شاہ تغلق کے قلعہ میں واقع تین مزلہ مجد کواپناروحانی اور علمی مرکز بنایا۔ یہ سجد ہی آپ کی دعوت وارشاد کرمرکز رہااور یہ خانقاہ باقی باللّہ بنی ، یہی وہ خانقاہ بھی جہال حضرت مجد دالف ثانی "اور حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی " جیسے چل کرآئے تھے۔

حضرت شیخ کے ایک شاگر دمحمه صاوق ہمدانی لکھتے ہیں کہ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی مغموم بیٹھے ہوئے تھے کہان پرحضرت غوث اعظم کی مبارک روح نے نزول کیا اورکہا کہ حضرت باقی باللہ کی خدمت میں جائیں''۔اس کے علاوہ بڑے بڑے اکابرین بہاں سلوک کی منزلیں طے کرنے کے لیے حاضر خدمت رہتے تھے۔ عربی زبان وادب کے عظیم استاذ مفکر اسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد اسحاق قریتی ، صدر مرکز شخفیق فیصل آباد و صدر مجلس مشاورت مجد دالف ثانی سوسائٹی لا ہورنے انتہائی اہم موضوع '' فقهی اجتهاد میں حضرت مجد دالف ثانی " کا مرتبہ' کے حوالے سے خطاب كرتے ہوئے كہا كەحفرت مجددالف ثانی كواگرمطالعەصرف اس لحاظ ہے كرليا جائے کہ وہ شریعت اسلامی کے کتنے بڑے پر جار کرنے والے تھے تو پھر بھی کافی ہوجائے گا، ان کی روحانی منزلت کوا کیے طرف جھوڑ کربھی ان کا شریعت کے حوالے سے جوعکم تھااور فقه میں جوان کی دسترس تھی وہ دیکھ کرہمیں جبرت ہوتی ہے اور بیہ بات ہمیشہ مدنظر رکھیے کہ جتنی بھیرت بڑھے گی، آگہی اتن زیادہ ہوتی ہے اور آگہی آگے بڑھ جائے تو بڑے بروں کے آگے سرجھ کا ناپڑتا ہے۔حضرت مجد دالف ٹائی اتنی منزلت کے باوجو دحضرت امام ابوصنیفہ کے آگے یوں جھکے جھکے نظر آتے ہیں جیسے ایک ادنیٰ شاگر ایک استاد کے سامنے ہوتا ہے۔ایک عجیب کیفیت ہے، ذکر کرتے ہیں کہتے ہیں:'' آخرت میں جب جاؤ کے توسوال ہوں گے بخشش کے لیے امتحان ہوگا سوال امام ابو حنیفہ اور امام محمد کی فقہ کے مطابق ہوں گے ابوحسن نوری اور ابو بکر شبلی کے بارے میں نہیں ہوں گے۔سوچنے کی بات ہے کہ جونجات کواپنے امام کے قدموں پرر کھر ہاہے جونجات کے لیے اپنے امام کو اپنے سرکا تاج بنا رہا ہے وہ فقہ سے دستبردار کیتے ہوسکتا ہے؟ اس لیے فرمایا احوال و مواجید پڑھو، صوفیہ کے حالات بھی جاننے کی کوشش کرویہ اچھی باتیں ہیں لیکن یادرکھو نجات کا دارومدارشریعت پر ہوں گے۔
مجات کا دارومدارشریعت پر ہادراحمد جان نے صدارتی خطبہ ارشاد فرمایا اور دعا فرمائی ۔
مجلس کے برخاست ہونے پر حاضرین مجلس کی لنگر مجدد سے تواضع کی گئی یوں سے مجلس کے محسن خوبی اختیام پذیر ہوئی۔

#### رؤواو

## تقريب افتتاح ذخيرة كتب بروفيسر محمدا قبال مجددي

مخزونه پنجاب یو نیورشی لا ئبر بری، لا ہور منعقدہ 26 مارچ 2015 بروز جمعرات بوقت 10 بجون بمقام جناح ایڈیٹوریم پنجاب یو نیورشی لا ئبر بری لا ہور

## محمرناظم بشيرنقشبندي مجددي

سيرٹري جنزل مجددالف ثانی سوسائٹ لا ہور

کتاب پڑھنے کا شوق انسان ابتدائی زندگی ہے، ی کے کر چاتا ہے۔ کتاب
کے بغیر زندگی ایکی ہی ہے جیسے آپ اندھیرے میں ٹا مک ٹویاں مار رہے ہوں۔ جیسے
جیسے آپ کتابیں پڑھتے ہیں آپ کوراستہ نظر آ ناشروع ہوجا تا ہے اور چیز وں کے بارے
میں سوالات بھی ذہن میں آتے ہیں اوراس کے جوابات بھی ملناشروع ہوجاتے ہیں۔
انسان کی ذبنی استعداد میں وسعت آجاتی ہے جسکی وجہ سے بہت سے مسائل کا حل نکالا
جاسکتا ہے۔ ان خیالات کا اظہار جامعہ پنجاب کے واکس جانسلر ڈاکٹر مجام کا مران
فروف محقق ، مورخ اور مصنف پروفیسر محمدا قبال مجددی نے ذخیر ہ کتب ، خطوطات
اور مصورات (مخزونہ بنجاب یو نیورٹی لا بھریری ، لا ہور ) کی افتتا جی تقریب منعقدہ
10 مورخ اور محمرات یوقت 10 ہے دن بمقام جٹاح ایڈ یٹوریم ، کے موقع

تقریب کا با قاعدہ آغاز اسلم حیات صاحب سینئرلائبر مرین پنجاب یونیورشی،لا ہورنے تلاوت قرآن حکیم سے کیا۔

جناب حسیب احمد پراچہ، چیف لائبریرین نے پروفیسرمحدا قبال مجددی کے ذخیرہ کتب کا تعارف کرواتے ہوئے کہا موصوف علمی اور تحقیقی حلقوں میں کسی تعارف کے مختاج نہیں ۔۔۔اس بیش قدر کتب کی آرائش کے لیے ہماری درخواست پر رئیس جامعہ نے نہایت فراخد لی سے ہماری مالی معاونت فرمائی اور ہم نے ۵۰ سٹیل کی الماريال خريدي اور اب كتب كے اندراج كاكام جارى ہے اور سكيورتى جيب لگائى جارہی ہیں۔اس ذخیرہ کتب کے کیٹلاگ تیار ہو چکے ہیں جو کہلا ئیر بری کی دیب سائٹ پر موجود ہیں ۔مخطوطات کا کیٹلاگ انٹر نیشنل سٹینڈر ڈ کوسامنے رکھتے ہوئے مجد دی صاحب نے ہمارےعملہ کوانگریزی میں املا کروایا، جس میں ہرمصنف کا سال ولا دت و و فات یا زمانہ تعین کیا گیا ہے ، ہر خطی نسخہ کے متعلق بیمعلومات دی گئی ہیں کہ اس کے دوسرے نیخے دنیا میں کہاں کہاں محفوظ ہیں اور ہرمصنف کے حالات کے مآخذ کی بھی نشاندہی کردی گئی ہے اور جس کی طباعت زیرغور ہے ان کتب کی حفاظت جدید طریقہ سے کی جارہی ہے اور اس کی اہم کتب اور مخطوطات کوڈ بجیٹیلائیز Digitilies کیا جائے گا جو کہاسا تذہ محققین اور طلبہ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی۔اس کے بعدیرو فیسر ڈ اکٹر معین نظامی، صدر شعبہ فارس اور بنٹل کالج ، لا ہور نے تقریب کی کاروائی کو آگے بڑھانے کے فرائض سرانجام دیتے ہوئے ذخیرہ مجددی کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے معاشرے میں کتاب سے وہ محبت اور کتاب خواتی کی۔ جوروایت صدیول سے ہماراور شقی وہ آ ہستہ کم ہوتی جارہی ہے اور آج بہت ہی قلیل لوگ ہیں جو اس روایت کو نبھاتے چلے آ رہے ہیں جو ہمارے اسلاف کا پندیدہ شیوہ تھا۔ پروفیسرا قبال مجددی انہیں میں سے ایک ہیں۔ ان کی تمام عمر کتاب سے محبت شیوہ تھا۔ پروفیسرا قبال مجددی انہیں میں سے ایک ہیں۔ ان کی تمام عمر کتاب سے محبت " میں گذری ، ذمانہ طالب علمی بلکہ میرا خیال ہے کہ جب سے انہوں نے شعور کی آ کھے گو لی ان کا کتاب سے تعلق خاطر برقر ارر ہااور اب تک ہے۔ ساری زندگی کا حاصل وہ نا در اور نایاب کتابیں ہیں جو انہوں نے پنجاب یو نیورٹی کے کتب خانے کو عطیہ کے طور پر دی نایاب کتابیں ہیں جو کوئی بھی پروفیسر محمد اقبال مجددی صاحب کے ذخیرہ کتب دیکھے گا تو ہیں۔ ہم میں سے جو کوئی بھی پروفیسر محمد اقبال مجددی صاحب کے ذخیرہ کتب دیکھے گا تو اسے بہت خوشگوار جرت ہوگی ۔ اکثر کتب کے شروع یا آخر میں موصوف نے اپنے تاثر ات اور اس کتاب کی اہمیت کے بارے میں بہت سے عمرہ زکات کھے ہوئے ہیں۔ تاثر ات اور اس کتاب کی اہمیت کے بارے میں بہت سے عمرہ زکات کھے ہوئے ہیں۔ سوکتاب دوستی اور پھر اس کتاب سے استفادہ کرنا اور اسے اپنے علمی تحقیقات کے کام میں لا نا ان کی شخصیت کاروشن پہلو ہے۔

پروفیسرا قبال مجددی صاحب کی صاحبزادی محتر مہ خدیجہ اقبال نے اپنے ذاتی مشاہدہ کے حوالہ سے اپنے تاثر ات انگریزی زبان میں پیش کرتے ہوئے کہا:
میرے والدکی دنیا ان کی ذاتی لا بسریری ہے جو انہوں نے
پنجاب یو نیورٹی کو عطیہ کردی ہے ، ان بے شب و روز یہیں
گذرتے ہیں، موصوف علمی کا نفرنس میں ملک سے باہر جا کیں تو
واپسی پر ان کے بیگ کتابوں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں،
مارے لیے کوئی تحفہ یا تھلونا مجھی نہیں لائے ، ان کی زندگی

مطالعہ اور شخفیق ہے عبارت ہے جواس بیرانہ سالی میں بھی اُسی طرح جاری ہے جیسے جوانی میں تھی

ڈاکٹر انجم طاہرہ ، اسٹنٹ پروفیسر شعبہ فاری ، لاہور کالج برائے خواتین یو نیورسٹی نے ''ذخیرہ مجددی کے خطوطات کی حفاظت وتر تیب کے لئے تجاویز

وا من یو یور ی نے دیرہ مجددی نے تعاطت ور تیب نے سے اور میں انہوں اسے جواب سے اپنے خالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ موقع نہ صرف پنجاب یو نیورٹی کے لیے باعث فخر ہے بلکہ تمام سکالرز کے لیے بھی خوش نصیبی ہے جواس سے مستفید ہوں گے۔انہوں نے اظہار خیال کرتے ہوئے چندا ہم تجاویز پیش کیں انہوں نے کہا کہ ان بیش قیمت کتب کی حفاظت کا مناسب انظام کیا جائے۔ طالب علموں کو مطالعہ کے لیے فراخ دلی سے اجازت دی جائے اور یو نیورٹی کی لا بریری ان کتب کی مطالعہ کے لیے فراخ دلی سے اجازت دی جائے اور یو نیورٹی کی لا بریری ان کتب کی فہرست جلد از جلد چھپوانے کا انظام کرے اور کمل طور پر on line کرنے کا اہتمام کرے تا کہ یعظیم خزانہ جلد از جلد منظر عام پر آسکے۔ نایاب کتابوں اور خطی شخوں کو

ڈاکٹر محمد نویداز ہراستاد شعبہ اردواسلامیہ کالجے ریلوے روڈ، لاہور نے
"
ذخیرہ مجددی میں محفوظ اردوادب کی منفرد کتب "کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا
جب میں نے پہاب یو نیورٹی کی لائبریری میں آپ کی کتب کو زمین سے
حبست تک چنے ہوئے دیکھا تو میں ورطہ چرت میں ڈوب گیا اور میں سوچ میں پڑگیا کہ
اس مختراور سادھی ہی رہائش میں مجددی صاحب خودر ہے تھے یا ان کی کتابیں؟ مجددی
صاحب کا کمال یہ کہ انہوں نے تحقیق کی وادی میں قدم رکھنے سے پہلے خودکو یک سوکرلیا،

اپنیست کانعین کرلیااور پھرزندگی بھردادو تحسین کی لاپ ہے بے نیاز ہوکروفاداری بشرط استواری کی روایت کو قائم رکھا۔ تاریخ ان کا بنیادی مضمون تھا، جب انہوں نے اسے تصوف کے ساتھ جوڑااور سلسلہ نقشبند سے میں تضص کی حد تک مطالعہ کیا تو ان چند محققین مقالات کھ کرساؤتھ ایشاء کی صف میں شامل ہو گئے جونقشبندی تصوف پر سینکڑوں تحقیقی مقالات کھ کرساؤتھ ایشاء میں امتیازی مقام حاصل کر چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے دائش نامہ زبان وادب فاری سے کیکر دائرہ معارف اقبال تک جوبھی کتاب اٹھا کردیکھیں اس میں مجددی صاحب کا نام جگمگا تا موانظر آتا ہے۔ انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ لا بھریری میں اس فی مورد کھیں اس خاندھ پڑگئی ہے۔ موانظر آتا ہے۔ انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ لا بھریری میں اس فی ذخیرہ کی آب وتاب ماندھ پڑگئی ہے۔

شعبہ تاریخ پنجاب یونیورٹی سے وابستہ ڈاکٹر فراز انجم نے

"of Mujaddidi" کے عنوان پر گفتگوکرتے ہوئے کہا کہ:

اگر میں اپنی گفتگو کا آغاز اس بات ہے کروں کہ پاکتان میں قرون وسطیٰ کی تاریخ زوال پذیر ہے تو شاید کوئی بھی اس سے غیر متفق نہ ہو۔ اس کی دو وجو ہات سامنے آتی ہیں ایک فاری زبان کا نہ جاننا، دوسرا اس عہد کے مآخذ اپنے پھیلا و اور وسعت میں بے انتہاء ہیں اور اس بات کا احساس بڑھ رہا ہے کہ عمر کم ہے اور عہد وسطی کا علم زیادہ ہے۔ پروفیسر محمد اقبال مجد دی کی کوئیشن میں ایسے ایسے مخطوطات شامل ہیں جن کو ڈھونڈ نے باہر کی دنیا کے لوگ آئے ہیں۔ ان مخطوطات کی کمبی فہرست ہے۔ پروفیسر محمد اقبال مجد دی صاحب نے ہیں۔ ان مخطوطات کی کمبی فہرست ہے۔ پروفیسر محمد اقبال مجد دی صاحب نے ہیں۔ ان مخطوطات کی کمبی فہرست ہے۔ پروفیسر محمد اقبال محد دی صاحب نے ہیں۔ ان مخطوطات کی کمبی فہرست ہے۔ پروفیسر محمد اقبال مجد دی صاحب نے ہیں۔ ان مخطوطات کی کمبی فہرست ہے۔ پروفیسر محمد اقبال مجد دی صاحب نے ہیں۔ ان محمد کیا انسان ہیں ہوچ کر صرف جران ہوسکتا ہے۔ اقبال مجد دی صاحب نے ہیں۔ یہ کھا کیسے کیا انسان ہیں ہوچ کر صرف جران ہوسکتا ہے۔

کیکن وہ مخص حیران نہیں ہوگا کہ جس چیز ہے عشق کیا جائے وہ لاا نتہاءاور بے انتہاء ہوجاتی ہے۔ بیرس مائے سے اتنابر اخز اندا کٹھانہیں کیا جاسکتا تھا بیوہ Labour of Love ہے کہ جس نے بیسب کچھ کیا ہے۔انہوں نے اس بات کا بھی اظہار کیا کہ اس ذخیرہ میں تحقیق کے شعبہ سے متعلق جامعہ طلبہ کے لیے Sufism کے حوالے سے Phd کرنے میں وافرموادمیسرآ گیاہے۔

یروفیسرڈ اکٹرخورشیدرضوی نے اینے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کتاب سے دلچیسی تو اہل نظر کو ہرز مانے میں رہی ہے جاہے انہوں نے فراغت، کتاب کو کوشئہ چمن کی صورت قرار دیا ہو۔فاضل مقرر نے پھر تنتی کامندرجہ ذیل شعریڑھا اعزّ مكان في الدّنيٰ سُرج سابح وخير جليـس في الزمان كتاب

> "ونیا میں معززترین مقام کسی گھوڑے کی زین ہے اور بہترین سائقی اور ہم نشین کتاب ہے"

اہل نظر کسی بھی زمانے میں بہت کثیر تعدا دمیں نہیں ہوا کرتے۔آئے میں نمک کی مثال دی جاتی ہے۔انہوں نے مزید کہا کہاس لائبر ریمی میں جینے بھی ذخیرے آئے ہیں وہ اپنی اپنی جگہ انمول ہیں۔وہ شیرانی صاحب کا ذخیرہ ہویا آزاد گاذخیرہ ہویا شیخ اقبال صاحب کا ہو، پیرزادہ صاحب کا ہویا مولا ناروی کا ہومیر ہے استادگرامی صوفی محد ضیاءالحق کی کتابیں بھی شامل ہیں ۔اس تمام تسلسل کی ایک کڑی آج کی بیتقریب ہے کہ جس میں اس لائبر رہی میں ایک بڑے ذخیرہ کا اضافہ ہواہے۔ بدستی ہے مجد دی صاحب سے اگر چەمىرى ملاقات بہت كم رہى ہے كيكن جب بھى ملاقات ہوئى تو مجھے اس بات کا احساس ہوتا کہ بیان معدود چندلوگوں میں سے ہیں جن کی زندگی کامحور کتاب ہے اورجنہیں کتاب سے عشق ہے جواپنا پیٹ کاٹ کر کتابیں خریدتے رہے، اس طرح کے لوگ یقیناً واجب الاحترم ہیں کیوں کہ اس وضع کے لوگ میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں ، معاشرے میں دکھائی دیں گے۔ بیسرایا ایثار اور قربانیوں کی تصویر ہیں اور ان کی زیارت ہمارے کیے شرف اوراعزاز کی بات ہے۔اس طرح کے لوگ آئندہ آپ کوہیں ملیں گے ۔ میں ان کے اعز از واکرام میں اس مجلس میں شرکت کواینے لیے باعث عزت سمجھتا ہوں ۔انہوں نے کہا کہ مجددی صاحب نے بتایا ہے کہ میں اپنی لائبر بری میں وہ کتب لایا ہوں جو پہلے سے اس کتب خانے میں موجودہیں ہیں۔اس کا مطلب بیہوا کہ یو نیورسٹی میں صرف تعداد کا اضافہ بیں ہوا بلکہ جہات کا اور معیار کا اضافہ ہواہے اور اس سے بڑی بات کہاتے بڑے ذخیرہ کوزندگی بھرجمع کرنے کے بعد کسی ادارے کوسونپ دینااس کے کیے بہت دل جا ہے کیونکہ جس کسی کو کتاب سے عشق رہا ہواس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ اپنی ایک کتاب کسی کودے۔

جناب جميل احمد رضوى سابق چيف لائبريرين پنجاب يونيورسلي

نے '' ذخیرہ مجددی میں قدیم وجدید نادرالوجود مطبوعات ،ایک تعارف' کے عنوان پر سیرحاصل گفتگو کرتے ہوئے بہت می نادرالوجود کتب کا تعارف پیش کیا جو ذخیرہ مجددی میں موجود ہیں۔ان کتب کے سرورق بذریعہ پروجیکٹر بورڈ پر آویزاں بھی کئے گئے جو حاضرین کی دلچیبی کا باعث بنار ہا۔

اس کے علاوہ فاصل مقالہ نگار نے مجددی صاحب کی ان کیفیات کا ذکر بطور

فاص کیا جو کتب فانہ کو گھر سے رخصت کرتے وفت موصوف میں دیکھی گئیں۔انہوں نے بتایا کہ مجد دی صاحب نے ان کیفیات کا ذکر ان سے ان الفاظ میں کیا کہ'' کتب سجیجے وفت پہلے میرارنگ پیلا پھر نیلا پڑا، مجھے ایسالگا جیسے آج یہ کتابیں نہیں میراجنازہ جارہا ہے۔''

ڈاکٹر حافظ افتخار احمد خان شعبہ عربی وعلوم اسلامیہ جی سی بو نیورٹی افتحار احمد خان شعبہ عربی وعلوم اسلامیہ جی سی بو نیورٹی افتحار اس حوالے مصل آباد نے ''ذخیرہ مجددی میں نادر مطبوعات عربی' پر مفصل گفتگو کی اور اس حوالے سے معلومات فراہم کیس۔

انہوں نے دوران گفتگوان جذبات کا بھی اظہار کیا کہ یہ ہماری دلی خواہش تھی کہ موصوف کا ذخیرہ کتب کاش جی ہی یو نیورٹی ، فیصل آباد کی لا بسریری کی زینت بنآ اور اس کی حیثیت میں اضافہ ہوتا مگر یہ قسمت کی بات ہے اور اب کیوں کہ صبر ہی کیا جاسکتا ہے کہ جتنا تحفظ اس بیش قیمت خزانے کو یہاں یعنی پنجاب یو نیورٹی لا ہور میں مل سکتا ہے وہ شاید ہم اسے نہ دے یا تے۔

آخر میں فاضل مقالہ نگار نے اس خواہش کا بھی اظہار کیا کہ آج پروفیسر محمد اقبال مجددی کے ذخیرہ گتب کی حیثیت یقینا اس قدر ہے کہ بہت سے تحقیق سے وابستہ طالب علم اس سے استفادہ کرکے Phd کرسکتے ہیں ، تو میری اس سلسلہ میں ارباب اختیار سے اپیل ہے کہ موصوف کا بیت ہے کہ ان کو Phd کی اعزازی ڈگری سے نوازا جائے اور یہ یقینا جامعہ ہذا کے لیے بہت اعزاز کی بات ہوگی۔

و اکثر محمد ہما بول عباس شمس وین شعبہ علوم اسلامیہ جی سی بونیورشی

فیصل آباد نے اپنا مقالہ بعنوان' سلسلہ نقشبند ہے کی تاریخ وارتقاء پر ذخیرہ مجددی کے نوادر' کے حوالے سے اپناوقیع مقالہ پیش کیا جس سے یقیناً حاضرین کی معلومات میں 'فاطرخواہ اضافہ ہوا۔ انہوں نے بھی اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہماری نوجوان سل بڑے فخر سے آنے والوں کو بتائے گی کہ ہم نے بھی پر وفیسر محمد اقبال مجددی کودیکھا ہے۔

جناب اكرام چغائى سابق صدرار دوسائنس بورد، لا مورية "بنجاب یو نیورٹی میں محفوظ ذاتی ذخائر میں ذخیرہ مجددی کی انفرادیت' کے حوالے انتہائی فاصلانه اورفكر انكيز گفتگوكرتے ہوئے كہا كەمجددى صاحب حقیقتاً ' فنافی الكتاب ' آ دی بیں،اس کے ساتھ ساتھ ان کی استقامت بھی قابل شخسین و داد ہے اور یقیناً استقامت ہی کرامت ہے اور ابتداء سے اب تک کتاب سے جوان کا تعلق ہے بیر امت ہے اور نیہ ذخیرہ یہاں پہنچاہے بیاس کرامت کا نتیجہ ہے۔فاضل مقالہ نگار نے اس بات کا خاص طور پر ذکر کیا کہ پنجاب یو نیورٹی کی لائبر ریں ہو یا دنیا کی اور بڑی لائبر ریاں اگر ان سے ذاتی ذخائر کونکال دیا جائے تو ان کی حیثیت قابل ذکر نہیں رہ جاتی ۔اسی طرح اگر پنجاب بو نیورٹی لائبر ریں سے اگر پرسیول اور سرشہاب الدین کے ذخیرے نکال دیں پھردیکھیں کیارہ جاتا ہے اور نیٹل سیشن میں جو پہلاکوئیشن آیا ہے وہ محمد سین آزاد کا ہے اگرایی کوئیشن کونکال دیا جائے تو کتب خانوں کی جو پہچان ہے جاہے وہ قومی سطح پر ہویا بین الاقوامی سطیروه کمی ذخیروں سے ہے۔

ویانا میں واقع آسٹریا نیشنل لائبربری اوراس کے قلمی نسخے جوتر کی ،عربی، فاری اور پھھاردوبھی کشف انجو ب کاسب سے پرانانسخہ دیانا میں ہے، مزید ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا1857ء سے پہلے کا جتنا بھی ادبی علمی اور دینی مواد ہے وہ لندن اور برلن میں موجود ہے۔ تیسری جرمنی کی نیشنل لائبر ریں ہے جن میں ذاتی ذخائر بھی ہیں۔ اگر ایسی بڑی لائبرریوں ہے بھی تجی ذخائر نکال دیے جائیں تو ان لائبریوں کی وہ شناخت نہیں رہتی جو دنیا میں اسے حاصل ہے۔ اسی طرح مجددی صاحب کی کوئیکش میں نمائش میں رکھی گئی کتب کو مشاہدہ کرتے ہوئے مجھے ایک انگریزی کی کتاب بعنوان 'Both ends of the Candles ''دیکھنےکوملی بیہ یا کتان میں کہیں تہیں ہے ریہ کی بار میں نے پاکستان میں ان کی کوئیشن میں دیکھی ہے۔ یقیباً پیران کا بہت بڑاcontribution ہے۔جس طرح انہوں نے بیذ خیرہ جمع کیا ہے اور میرے خیال میں جس طرح پرانے بزرگ کوئی چیز قبول نہیں کرتے تھے جب تک ریفین نہیں کر لیتے تھے کہان میں کوئی جھینٹااور طرح کا تونہیں پڑا ہوا تو میں بیہ کہتا ہوں کہان کے کتب خانے میں ایسا کوئی چھینٹانہیں پڑا ہوا،سوائے ان کی محنت اور لگن کے آخر میں فاصل مقالہ نگار نے مجد دی صاحب کو ہدیہ تبریک پیش کرتے ہوئے کہا کہانہوں نے اینے جسم کا ایک ٹکراالگ کرکے اس لائبریری کودیا ہے بلکہ اس ہے بھی

پروفیسر ڈاکٹر محمد سلیم مظہر استاد شعبہ فارس اور بیٹل کالج لا ہور نے '' ذخیرہ مجددی میں فارس مطبوعہ کتب کی تاریخ'' کے عنوان پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بعض لوگ سیح معنوں میں کہتے ہیں کہ ایک طالب علم کا اوڑ ھنا اور بچھوناعلم اور تحقیق ہے تو اس کی تھی مثال محترم جناب پروفیسرا قبال مجددی صاحب ہیں ۔صوفیہ کے تذکر ہے ، تاریخ تصوف ،سلاسل تصوف، تذ کارصوفیا، تذ کارشعرااور تذ کارعلماء پر کتب کاجو ذخیرهٔ ، انہوں نے اپنے ہاں جمع کیا اور اسے پنجاب یو نیورٹی کو دیا اس سے پنجاب یو نیورٹی کی علمی حیثیت بڑھ گئی ہے۔ ایران کی اکیڈمی آف لیٹرز Academy of letters برصغیر میں فارس زبان وادب کے حوالے سے اس اکیڈی نے 1993 ایک انسائیکو پیڈیا مرتب كرنا شروع كيا ـ اس وقت تك اس كى تين جلدين حييب چكى بين ان تين جلدون ميں برصغير ميں سب سے زيادہ مقالات لکھنے والے محترم جناب اقبال مجددی صاحب ہیں اور لعینہ شائع ہوئے اور ایران میں ان کابڑانام ہے اور ان کی مجلس مشاورت میں بھی ان کا نام شامل ہے۔ یقیناً میسی پاکستانی کے لیے بہت بڑا خراج شخسین ہے۔ فاضل مقالہ نگار نے مجددی صاحب کی علم دوسی اور بے بناہ کن کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ موصوف لڑکین سے ہی کتاب کی محبت کے اسیر ہوئے اور اب تک ان کی بہی کیفیت ہے۔انہوں نے اپنی زندگی کا سارا سرمایہ اس آئن کی نذر کردیا اور دنیا کی متاع کو جھی خاطر میں تہیں لائے۔

محترم ڈاکٹرسلیم مظہر صاحب نے مزید کہا کہ ان کا اپنی متاع حیات یعنی
کتب کوآنے والی نسلوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے اس جامعہ کے حوالے کرنا اس بات کا
شبوت ہے کہ بینظریاتی ہی نہیں بلکھ کی صوفی ہیں ، مجددی صاحب نے کتب یہاں جامعہ
شکے حوالے کرنے کے دوران ان کتب کی فہرسیں جامعہ پنجاب کی لائبریری کے متعلقہ

آفيسرز كے ساتھ ملكرخود تياركيں۔ يوں كہيے كەقربانى كے سفر كے آغاز سے انجام تك كى تمام باتیں بڑے حوصلے سے ہیں ، مجددی صاحب قبلہ کا بیظیم کارنامہ کہ کتابیں محفوظ مقام پر چلی جائیں یقیناً یہ ہمارے لیے اور آنے والوں کے لیے رول ماڈل ہے، یقیناً یہ صدقہ جار بیاور فیض عام ہے

آخر میں مجددی صاحب کی صحت اور سلامتی کی دعاؤں اور اس تمنایر اپنی گفتگو کا اختنام کیا کہ میں کھتے رہیں گے اور پنجاب یو نیورٹی ان کی علمی نگارشات سے مستفید ہوتی

بروفيسر ڈاکٹرمظہر معین صاحب سابق پرٹیل اور پنٹل کالج ، سابق و من فیکلی کلیه علوم اسلامیه انہوں نے کہا کہ میں روایت سے ہٹ کے گفتگو کرنا جا ہتا ہوں ، مجددی صاحب کے بارے میں بات ہوئی کہ انہیں پی ایج ڈی کی اعز ازی ڈگری دی جائے تو میری گذارش تھوڑی مختلف ہے کہ جامعہ پنجاب میں اور دنیا بھر میں ریر قاعدہ ر ہاہے کہ جس کا کام تحقیقی تصنیفی اس قابل ہو کہ اسے بیسند دی جائے تو دنیا میں تسی بھی دوتين قابل محققين كوجيج دياجا تاہے تواگروہ اتفاق كريں كہان كا كام اس درے كاہے تو اسے ایک زبانی امتحان یاجلسة الدفاع کے بعدیی ایج ڈی کی سنددے دی جاتی ہے۔ تو اس روایت کا احیاء ہونا جا ہے۔ اور ایسے لوگوں کوجنہوں نے واقعی اس دریے کا کام کیا ہے انہیں اعزازی نہیں اصلی ڈگری مکنی جا ہیے۔وہ ان کا اعزاز نہیں ہوگا وہ ہماری قوم کا

اعزاز ہوگا کہاہیے اہل علم کی قدر کرتی ہے۔تو بیطریقہ پہلے رہاہے۔ڈاکٹر سلیم مظہر

صاحب بہاں ڈین رہے ہیں۔ جہاں تک مجھے یاد ہے انہوں نے مجھے بتایا کہ بیروت

میں ان کا زبانی امتحان ہوا تھا اور انہیں بیرڈ گری ملی۔انہوں نے بیر بات بھی کہی کہ ہمیں مغرب کی اندھی تقلید نہیں کرنی جا ہیے بلکہ کچھا ہے ذہن اور غیرت کو بھی استعال کرنا چاہیے۔

ڈاکٹر صاحب نے انہائی نازک مسکے کی طرف توجہ دلاتے ہوئے کہا کہ ہمارے ملک میں کم وبیش ہر گھر کا بیمسکلہ ہے کہ عربی فاری سے محروم بیہ بدنھیب قوم نے انگریزوں کا دور حکومت آنے سے پہلے اپنی لا بسریریاں اور کتب خانے دریاؤں اور کنووں میں بھینک دیے اور اگلی نسل جو کہ عربی فاری سے جاہل تھیں ایسی صورتحال در پیش ہوتی رہی۔ میں محترم پروفیسرا قبال مجددی صاحب کواس بات پر مبارک باد دیتا ہوں کہ انہوں نے اس تک نوبت نہیں آنے دی۔

یہ تقریب ہوکہ تین نشتوں پر مشمل تھی پہلی نشست کے اختام پر مہمان خصوصی ڈاکٹر مجاہد کا مران (وائس چانسلر جامعہ پنجاب) نے پر وفیسر محمد اقبال مجددی صاحب کا پنجاب یو نیورٹی کو بیش قیمت عطیہ کتب دینے پر ان کا شکر بیادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پیارے پیغیرعلیہ السلام بھی ایک کتاب (قرآن مجید) لے کر آئے ہیں اور اسکی ابتدائی آیات میں علم وقلم کا ذکر ہے اس کے علاوہ بھی علم کے متعلق بہت کچھ ہے اور قرآن کا اپنے بارے میں بھی یہ دعوی ہے کہ یہ ہدایت اور علم کی کتاب بہت بھے ہے اور قرآن کا اپنے بارے میں بھی یہ دعوی ہے کہ یہ ہدایت اور علم کی کتاب

وائس جانسلر پنجاب یو نیورٹی نے قریباً 12000 کتب پرمشمل مخزونهٔ مجددی کاافتتاح اینے دست مبارک سے کیا۔ . متاز محقق ومورخ ومصنف بروفيسر محمدا قبال مجددی صاحب نے وائس

<u> جانسلر ڈاکٹر مجاہد کا مران جنہوں نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے اس سیمینار اور افتتاحی</u> تقریب میں شرکت کی ، کاشکر میادا کرتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹر صاحب نے مہر بانی فرمائی اورمیرے عرکینے پرمیرے ذخیرہ کواس لائبریری میں محفوظ کرنے کی منظوری دی۔مجد دی صاحب نے سابق چیف لائبر رین چوہدری حنیف صاحب اورموجودہ چیف لائبر رین جناب حبیب احمد پراچہ صاحب کے خصوصی تعاون پر خاص طور پرشکر ریہادا کیا۔اس کے علاوہ شعبہ علوم مشرقیہ کے انچارج حامد علی انصاری کے مشفقانہ تعاون پر ان کا بھر پور شکر میادا کیا۔انہوں نے حاضرین کو میہ بات بھی بتائی کہاس کام کوکرنے میں ان کوتقریباً ایک سال لگا۔انہوں نے ریجھی بتایا کہ اس ذخیرہ کتب کی فہارس انہوں نے خود یو نیورٹی کے عملہ کواملاء کروا کیں محترم خالد محمود صاحب کی اس حوالے سے محنت کا ذکر کرتے ہوئے مجددی صاحب نے کہا کہ نیہ خاص طور پر ہمارے شکر میہ کے مستحق ہے کہ ان فہارس کی کمپوزنگ کی ۔حاجیء ثان صاحب کے تعاون کا ذکر کرتے ہوئے بھی ان کا بطورخاص شكرىيادا كيا گيا ـ حاضرين كاتقريب ذى وقار ميں بثركت پر پروفيسرمحمدا قبال مجد دی صاحب نے تہددل سے شکر ریادا کیا خاص طور پراینے دواستادان گرامی ، کرنل محمہ حامدصاحب اور پروفیسر حیدرصاحب کی شرکت کواینے لیے اعز از اور اطمینان کا باعث قراردية موئ ان كاشكرىيادا كيا\_

پروفیسرا قبال مجددی صاحب نے پروفیسرخورشید رضوی کی شرکت پر ان کا بطور خاص شکریدادا کیا اور کہا کہ آپ نے اپنی شخت مصروفیات اور طویل سفر کی تھکان کے باوجودا س تقریب میں شرکت کی۔ اس کے علاوہ ان حضرات کی خدمت میں تشکر وامتنان کے کلمات بھی پیش کیے گئے جو پیرانہ سالی کے باوجود شرکت کے لیے تشریف لائے۔ موصوف نے ڈاکٹر مظہر محمود شیرانی صاحب ، ڈاکٹر مظہر محمود شیرانی صاحب ، ڈاکٹر مظہر محمود شیرانی صاحب ، ڈاکٹر مظہر واحد اظہر صاحب ، ڈاکٹر ساحب اور دوسرے تمام احباب کا بھی ان کی شرکت پر بھر پورشکر بیادا کیا اور اس طرح بیتقریب اختیام پذیر ہوئی۔

# اندر ويو

میڈیا کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے اور اپنے ذخیرہ کتب کامخضر تعارف کرواتے ہوئے مجددی صاحب نے کہا:

تمام ریفر بنس ٹولز، ریفرنس ورک، خصوصیت سے اور بنٹل سٹڈین کے حوالے سے تمام کتب یہاں موجود ہیں، اس کے علاوہ تاریخ خصوصیت سے ہے اور علاء وصوفیہ کے تذکر ہے بھی ہیں، تمام دنیا کے مخطوطات کی فہر سیں اس ذخیر ہے ہیں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ تاریخ کی اور بڑی بڑی کتابیں ہیں جیسے ایک سو پانچ والیم میں کتاب ہے، کموالیم میں کتاب ہے، ماریخ دمشق بھی موجود ہے، ۱۹ رجلدوں میں تاریخ بغداد موجود ہے ان کے تمام زیول بھی موجود ہیں۔ بہلوگرافی اور کیٹلاگس کے حوالے سے تمام اہم کتابیں جواور بنٹل سٹڈین کی ہیں وہ اس ذخیر ہے کی زینت ہیں، جو میس نے دنیا بھر میں کتابیں جواور بنٹل سٹڈین کی ہیں وہ اس ذخیر ہے کی زینت ہیں، جو میس نے دنیا بھر میں گھر کر خود جمع کی ہیں، اس کے علاوہ اس کے اندر مخطوطات کا ایک اہم ذخیرہ ہے، جن کی تعداد ۲۵ ہے۔ مخطوطات کا تک ہم ذخیرہ ہے، جن کی تعداد ۲۵ ہے۔ مخطوطات کا تک ڈسکر پٹو کیٹلاگ (انگریزی)

میں نے خود املا کرائی ہے جو ایک جلد میں شائع ہوگی ۔ اورمطبوعات جن کی تعداد ٠٠٠٠ (وس ہزار) سے زیادہ ہے، ان کی فہرست بھی میں نے ہی املا کرائی ہے لے جود نیا بھر میں یو نیورٹی کی ویب سائٹ پر آن لائن دیکھی جاسکتی ہیں۔ س: آپ کے ذخیرہ میں موجود سب سے پرانی کتاب آپ نے کہاں سے حاصل کی؟ ج: جی وہ میں نے لا ہور ہی سے حاصل کی ہے، آٹھویں صدی ہجری کی کتاب ہے، اس كانام ہے'' كنز العباد في شرح الاوراد''جوشخ بہاؤالدین زكریا ملتانی رحمۃ اللّٰہ علیہ کے اوراد کی شرح ہے، بیر کتاب فارس میں ہے اور میٹمر قند میں کتابت ہوئی ہے اس کا سائل تمر قندی ہے، اس کا کاغذ سنٹرل ایشائی ہے، وہ ڈسپلے پر بھی موجود ہے اور اس کے علاوہ بہت سے مخطوطات ہیں جن کی خوبی رہے کہ وہ مصنفین کے ہاتھ کے لکھے ہوئے ہیں ۔ کچھ نسخے ایسے ہیں جود نیامیں بالکل یونیک Unique ہیں یعنی rare ہیں ، دنیا میں اوران کی کوئی کا بی نہیں۔ان کی تفصیل کیٹلاگ میں دے دی گئی ہے۔

اس ذخیرے میں ایک خاص بات ہے کہ اس میں ایک ہزار کے قریب نادر مخطوطات کی عکسیات ہیں ، ذاتی کتب خانوں سے لے کر بہت سے مخطوطات کی عکسیات ہیں ، ذاتی کتب خانوں سے لے کر بہت سے مخطوطات کی کا بیاں کروائیں گئیں ہیں جو اب ختم ہو چکے ہیں ، اب ان کے عکسیات ہی میرے ذخیرے ہیں موجود ہیں ، ان سے سب لوگ استفادہ کر سکتے ہیں۔

ا اس فہرست کی دوجلدیں جومطبوعات پرمشمل ہیں شائع ہو پیکی ہیں جبکہ ایک جلد مخطوطات پرمشمل ہے جوز برطبع ہے۔

### بسم التدالر حمن الرحيم

## سلسله نقشبنديه بربيخاب يونيورسي لائبربري ميں ايک اہم ليکچر

مجددالف ٹانی سوسائی، لا ہوراور لا بریری جامعہ پنجاب، لا ہور کے زیرا ہتمام مورخہ 8 مرک 2016 کو ایک سیمینار زیر صدارت ممتاز محقق ومورخ پروفیسر محمد اقبال مجددی منعقد ہوا جس میں یلی یو نیورٹی، امریکہ (Yale University, America) سے تشریف لائے ہوئے جوال سال محقق جناب ولید بن زیاد لے ہماری درخواست اورخواہش پرجدید تحقیقی اصولوں اور اپنے پی ایج ڈی مقالہ سے پریونیورٹی کے اسا تذہ اور پی ایج ڈی مقالہ سے پریونیورٹی کے اسا تذہ اور پی ایج ڈی مقالہ سے پریونیورٹی کے اسا تذہ اور پی ایج ڈی مقالہ سے خطرت شخ فضل احمد معصوی ایک ڈی کے طلبہ کے لیے ایک و قیع کیکھر دیا، فاصل نوجوان نے حضرت شخ فضل احمد معصوی

ا ولید بن زیادام یکہ کی معروف یو نیورٹی کے شعبہ تاریخ سے وابستہ ہیں، ان دنوں آپ پاکتان میں ریسرج ورک کے لیے تشریف لائے ہوئے تھاور پنجاب یو نیورٹی لا ہجر رہی، لا ہور کی طرف سے ذخیرہ پروفیسر محمدا قبال مجددی کے مخطوطات ومصورات کی فہرست آن لائن ہونے پرآپ کی توجہ کا مرکز بنی چنانچہ آپ اس سلسلہ میں میے آٹھ بے جا کر لا ہجر رہی کے ذخیرہ مجددی میں بیٹھ کرمطبوعات و مخطوطات میں سے اپنے موضوع کے لئے متعلقہ اوراق کی عکس بندی کرتے اور رات آٹھ ہے تک ایک کام میں مصروف رہتے تھے، ایک روز ان سے ہم نے کہا، کہ آپ اپ موضوع اور جدید تھے۔ ایک کام میں مصروف رہتے تھے، ایک روز ان سے ہم نے کہا، کہ آپ اپ موضوع اور جدید تھے۔ ایک وز ان سے ہم نے کہا، کہ آپ اپ موضوع اور جدید تھے۔ اس اور ان سے ہم نے کہا، کہ آپ اپ موضوع اور جدید تھے۔ اس مولوں کے بارے میں ہماری یو نیورٹی کے اسا تذہ واور پی آگے ڈی کے طلبہ کے سامنے ایک لیکچر دیں تو انہوں نے ہماری درخواست قبول کرتے ہوئے لیکچرو سے نہ لیکچرو ہے۔

بر سلسلہ نقشہ ندید کی اٹھارھویں صدی کی تابغی تاریخ، وسطی ایشیاء اور برعظیم یا کتان و ہند میں

پشاوری (ف۱۲۳۱ه/۱۸۱۱) پراپی تحقیقات کا حاصل پیش کیا، جس میں انہوں نے بتایا کہ حضرت شخ ، حضرت خواجہ محمد معصوم سر ہندی کی دختری اولا دمیں سے تھے ، حضرت خواجہ کی صاحبزادی صفیہ کا زکاح شخ فضل اللہ سے ہوا تھا، میر صفراحم معصوی انہی کے فرزند تھے جنہوں نے حضرت خواجہ کے احوال ومنا قب پر مقامات معصوی نام کی ایک کتاب لکھی تھی ، جنہیں آپ کے ملک کے محقق یعنی پر وفیسر محمد اقبال مجددی نے ایڈیٹ کر کے چار جلدوں میں شائع کیا تھا، وہ زیر بحث بزرگ کے دادا تھے۔

فاضل محقق نے بتایا کہ شخ نصل احمہ بیٹاوری بڑی قوی روحانیت کے مالک تھے ان کے لاکھوں مرید تھے، ان کی دوخانقا ہیں تھیں ایک بخارا میں اور دوسری بیٹاور میں، آپ موسم کے اعتبار سے ان خانقا ہوں میں دعوت وارشاد میں مصروف رہتے تھے، وسطی ایشیاء کے حکمر ان ان کے بہت معتقد تھے اور انہی کے اثر سے ان میں پابندی شرع شریف کا جذبہ پیدا ہوا اور ان کی حدود مملکت میں غیر شرعی امور کے ہونے کے امکانات ختم ہو چکے تھے، مشہور سیاح و یمبری نے بخارا کے سلاطین کی اسلام سے گہری وابنتگی پراپنی کتابوں میں جا بجا طنز کی ہے جو اس کی شہادت کے لے کافی ہے۔

پروفیسر دلید صاحب نے بتایا کہ شخ فضل احمد معصومی کے حالات پران کے ایک ذی علم خلفیہ نظام الدین بلخی مزاری انصاری نے تحفۃ المرشد کے نام سے ایک ایک ایک کی مول ہوں ہے ایک ایک ایک کی جو لا ہور سے ۱۹۱۲ء کو فارس میں طبع ہوئی تھی ، انہوں نے ایک ایم کتاب کھی تھی جو لا ہور سے ۱۹۱۲ء کو فارس میں طبع ہوئی تھی ، انہوں نے

ا پے لیکچرکوان حدود کی تصاویر دکھا کرمزید دلچسپ بنانے کی کوشش کی ،امید ہے کہ جب کہ جب بیدمقالہ شائع ہوا تو علمی دنیا اس کی خوب دادد ہے گی۔ سے

محمه ناظم بشير نقشبندي

## ر پورٹ انٹرنیٹنل سیمینار 2015 منعقدہ 6 راگست 2016 بمقام ایمبسیڈ رہوئل لا ہور

با ہتمام مجد دالف ثانی سوسائی لا ہور و جی سی یو نیوشی ، فیصل آباد ، زیر سریر س متاز صحافی جناب جمیل اطهرسر مهندی، زیرصد آرت متاز محقق ومورخ پروفیسر محمد اقبال مجددی وزیرنگرانی ڈین فیکلٹی آف اسلامک اینڈ اور بنٹل کرننگ، جی سی یو نیورسٹی فیصل آباد ، ڈاکٹر محمد ہما یوں عباس شمس 6 راگست 2016ء بمقام ایمبسیڈ رہول لا ہور میں انٹرنیشل سيمينار بعنوان «معرى علمى وفكرى مغالطّول كاحل فكرمجد دالف تانى «كى روشنى مير» منعقدة ہواجس میں شارجہ، متحدہ عرب امارات سے تشریف لائے ہوئے مہمان خصوصی متاز مذہبی سکالر پروفیسر عبدالودود مجددی نے مذکورہ عنوان پر اپنا و قیع مقالہ پیش کیا ، انهول نے کہا کہ حضرت امام ربانی مجددالف ٹانی رحمۃ اللّٰدعلیہ نے فرمایا: ' غیر نبی کو جتنے كمالات الله تعالى كى طرف سے ل سكتے ہيں وہ سارے كمالات الله تعالى نے مجھے عطا كيے بين " توليه بہت برااعز ازتھا كەاللەتعالى نے حضرت امام ربانی مجددالف ثاتی كو كمالات ولايت كے بعد كمالات نبوت بھى عطافر مائے۔

ال موقع پر جناب جمیل اطهر سر ہندی ، پروفیسر محمد اقبال مجددی اور ڈاکٹر محمد ہمایوں عباس شمس صاحب نے اپنے اپنے خیالات کااظہار کیا۔ راقم نے اس موقع پر 26 مارچ 2015 کو پنجاب یو نیورٹی میں منعقدہ تقریب افتتاح ذخیرہ کتب پروفیسر محمد اقبال مجددی مخزونہ پنجاب یو نیورٹی لائبریری، لاہور کی مختصراً رؤداد پیش کی ، جناب ڈاکٹر عقیل احمد نے اس پروگرام میں نظامت کے فرائض انجام دیے ، حافظ محمد احمد نقشبندی مجددی نے کلام اقبال بحضور حضرت امام رئبانی مجدد الف ثانی پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔

آخر میں شرکائے سیمینار اورمہمانان ذی وقار کی تواضح بھی کی گئی۔

محمه ناظم بشير نقشبندي مجددي

## بسم التدالرحمن الرحيم

## تعارف مجددالف ثاني سوسائني لا مور

محمد ناظم بشیرنقشبندی مجد دی سیرٹری جنرل مجد دالف ثانی سوسائٹ لا ہور

کی کام کے دائرہ کارکووسیج اوراس سے بہتر نتائج حاصل کرنے کے لیے تنظیم سازی لازم امر ہے۔اگر کسی سوسائٹ یا تنظیم کے اراکین اور عہد بدارن اخلاص اور لگن سے کام کریں تو اہداف کا حصول بقینی ہے۔ یقیناً تنظیم سازی اپن جگہ ایک اہم اور دشوار مرحلہ ہے کیوں کہ ذمہ داراور بااخلاص افراد کا چناؤہی اس کی کامیابی کا ضامن ہوتا ہے۔ یہ بات بھی مشاہدہ میں آئی ہے کوئی ایک فرداپنی ذات میں استے کمالات کا حامل ہوتا ہے کہ پوری تنظیم کے امور سنجا لے ہوئے مشنری جذبے سے سرشار دن رات کام کرتا ہے اور کام کو بجھنے والے یہی اندازہ لگاتے رہتے ہیں کہ یہ کسی بہت بڑی افرادی قوت ہی کی مرہون منت ممکن ہوسکتا ہے۔

اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی دیکھنے میں آئی ہے کہ نظیم سازی تو جاتی ہے لیکن اس کا کوئی سنجیدہ ایجنڈ ااور اغراض و مقاصد واضح نہیں ہوتے ۔اگر کاغذی کاروائی ہوتے وہ ہو تھی جائے تو اہداف کے حصول کے لیے مستقل مزاجی سے کام نہیں کیا جاتا اور تنظیم کی باتھ میں چلی جاتی ہے جو محض قیادت کے خواہاں ہوتے باگ دوڈ بالآخر ان لوگوں کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے جو محض قیادت کے خواہاں ہوتے ہیں اور تنظیم نام کی حد تک رہ جاتی ہے اور مؤثر اور فعال افراد کو غیر مؤثر کر دیا جاتا ہے۔

بہر حال اس وفت مجھے بحثیت جزل سیرٹری ،مجدد الف ثانی سوسائٹ لا ہور کامختفراً تعارف پیش کرناہے

سلسلہ عالیہ نقشبند ہی کی ہے خصوصیت ہے کہ بیا ایک متحرک سلسلہ ہے۔اس میں جمود نام کی کوئی شے نہیں ہوتی اس میں توبس کام کام اور کام کا جذبہ ہی کار فرمار ہتا ہے۔ مجدد الف ثانی سوسائی لا ہور جواپنے نام سے ہی اپنے اغراض و مقاصد اور اہداف کی نمائندگی کرتی ہے۔ یقیناً نام سنتے ہی ہے بات ذہنوں میں جھلملانے گئی ہے کہ حضرت مجدد الف ثانی سے منسوب سے تنظیم یقیناً ایک متحرک تنظیم ہے۔

تقریباً 40سال قبل سوسائی کا قیام کمل میں لایا گیا۔اس سوسائی کو قائم کرنے کی ضرورت اس وقت پیش آئی جب آستانہ عالیہ شرقپور شریف سے حضرت امام ربانی مجد دالف ثائی کی تعلیمات کو عام کرنے کے حوالے سے یوم مجد دمنانے کا سلسلہ جاری و ساری تھا۔ ملک کے کونے کونے میں اس پیغام کو پہنچانے کے لیے فخر المشائخ حضرت ساری تھا۔ ملک کے کونے کونے میں اس پیغام کو پہنچانے کے لیے فخر المشائخ حضرت صوفی قیادت میں صاحبز ادہ میاں جمیل احمد شرقپوری نے اپنی ذات کو وقف کر دیا تھا اور آپ کی قیادت میں اس مبارک مشن کی کامیا بی کے لیے آپ کے خلیفہ مجاز سرور ملت حضرت صوفی غلام سرور نقشبندی مجددی اور شعبہ صحافت سے وابستہ ممتاز صحافی جناب جمیل اطہر سر مندی نے دن رات کام کہا۔

امام ربانی مجدد الف ٹائی کے پیغام کو عام کرنے میں ان سپاہیوں نے وہ قل غلامی ادا کیا جو اپنی مثال آپ ہے۔الغرض اس مشن کے لیے کوئی بڑی سے بڑی قربانی دینے سے بھی دریغ نہ کیا۔گلتان مجدد الف ٹانی کے ان پھولوں کی خوشبو آج بھی کسی نہ

کسی صورت ماحول کومعطرومعنبر کیے ہوئے ہے۔

حضرت سرورملت عليه الرحمة اور جناب بميل اطهر سربهندى دامت بركاتهم العاليه کے باہمی افکار اور کاوشوں کی بدولت مجدد الف ثانی سوسائٹی لا ہور وجود میں آئی \_ ، بس سوسائی کیاتھی بھی دوسیاہی اس منظیم کے عہد ہے دار تھے بعنی صوفی صاحب صدراور جناب جمیل اطہر صاحب جنزل سیرٹری اور اس منظیم کے در کربھی خود ہی تھے۔ علم عمل کا میدان ہو یافلم وقر طاس دونوں شخصیات نے مجد دالف ثانی سوسائٹ کے تحت اتنا کام کیا كه دُّاكْرُ محمسعود احمد عليه الرحمة كه جن كي شخصيت اوركام سے شايد ہى كوئى ناواقف ہو، ان کا بھی بیاندازہ تھااوراس بات کا اظہارانہوں نے خودصوفی صاحب سے کیا کہ جتنا آپ کام کررہے ہیں یقیناً آپ کے پاس بہت بڑی افرادی قوت ہوگی، آفس ہوگا، کین وه ہستی جواپی ذات میں ایک انجمن تھی ،سڑکوں پر بھی وہ ،اخبارات کے دفتر وں میں بھی وہ، اہل علم کی دہلیزوں پر بھی وہ، اشاعتی کام کی انجام دہی کے لیے پریسوں میں بھی وہ، تھانے کچہریوں میں بھی وہ ، مقالات کی کوئیٹن کے لیے محققین کے گھروں کے چکر لگانے والے بھی وہ حتی کہ بلڈ کینسر جیسی مہلک بیاری اور ملازمت کی سختیوں کے باوجود مشن میں کوتا ہی نہیں گی، بس ایک ہی لگن تھی کہ نقشبندی مشائح کی تعلیمات کو پھیلانا ہے بالخصوص حضرت امام رتانی مجددالف ثانی رحمة الله علیه کے افکار کو عام کرنا۔

راقم الحروف کی 1990 میں جب آپ سے سلسلہ عالیہ نقش بندیہ مجد دیہ میں نسبت قائم ہوتی ہے تو بس وہ دن اور آج کا دن ۔اس اللہ والے نے اپنی نگاہ کیمیاء ساز سے مجھ جیسے بے علم و کا ہل میں کام کی وہ روح پھونگی ہے کہ جب تک مجد دی مشن کے سے مجھ جیسے بے علم و کا ہل میں کام کی وہ روح پھونگی ہے کہ جب تک مجد دی مشن کے

حوالے سے کام نہ کیا جائے توضمیر ملامت کرتا رہتا ہے اور نسبت تقاضہ کرتی ہے کہا پنے بزرگوں کے مشن کوآ گے بڑھانے میں بچھ نہ بچھ حصہ ڈالا جائے۔

مجددالف ٹانی سوسائی لا ہوراپنے قیام کے 37 سال بعد سوسائی رجس پیش ایکٹ نمبر XXI of 1860 کے تحت زیر نمبری RP/8170/L/S/1372 مورخہ 07-09-2013 کوبا قاعدہ طور پر جسٹر ہو چکی ہے۔ (عکس اس کے اختیام پر ملاحظہ کریں)

جب عہدے داروں کے لیے سوچ و بچار کیا جارہا تھا تو یہ بات کو خاص طور پر پیش نظرتھی کہ اس تنظیم کے عہدے داروں میں ان شخصیات اورا حباب کو شامل کیا جائے جو افکار مجد دکی اشاعت کو اپنی زندگی کامشن بنا چکے ہوں اور اغراض و مقاصد کے حصول کے لیے عملی طور پر کام کریں ۔ ای فکر کے پیش نظر عہد یداران کی فہرست قائم کی گئی جو درج ذیل ہے

فهرست عبد بداران

جناب بروفیسرمحدا قبال مجددی جناب جمیل اطهرسر مهندی دٔ اکٹر محمد ہما یوں عباس شمس محمد ناظم بشیر

> محمد عمران اطهر سر مهندی جناب راشد مگھالوی

> > خواجه عمر فياض ہيں

سر برست اعلی:

نائب صدر:

جزل سيرڻري:

جوائنٹ سیکرٹزی:

ىريىسىكرىرى:

فناس سيكرثري:

یہاں سوسائٹی کے اغراض ومقاصد کا ذکر ضروری سمجھتا ہوں

# اغراض ومقاصد مجد دالف ثاني سوسمائي لا بهور

ين الاقوامي سطير سلسله عاليه نقشبند بيم بيرد ديركي اشاعت

مخققین کے لئے لٹریچر کی فراہمی

الم منوبات امام ربانی کے درس اور ان کی اشاعت

Web Site, Skyps درس مکتوبات کی براه راست کورن بذریعه

سالانه بين الاقوامي امام رتباني مجد دالف ثاني كانفرنس كاانعقاد

الفرنس میں پڑھے جانے والے تحقیقی مقالات کی اشاعت

المسلمالية تشندية مجدديير كحوالي سينادر مخطوطات كى اشاعت

کم حضرت امام ربانی مجدد الف ٹانی کے سالانہ عرس مبارک منعقدہ ۱۸ رصفر المظفر کے موقع پر ملک بھر سے شائع ہو نیوالے اخبارات ورسائل و جرائد میں آپ کی شخصیت، تعلیمات اور کا رہائے نمایال کے حوالے سے تحقیق مضامین کی اشاعت کی اشاعت یا کتان میں سلسلہ عالیہ نقشبند ہیہ کے متعلق محقین میں ہونے والی خطو کتابت کی اشاعت

الجاوريونيورش كے طلباء كے ليے ورك شاپس كا اہتمام

#### ويب سائث كااجراء

ہماری ویب سائٹ www.mujaddidway.com جس پر مکتوبات امام ربانی کے مرحلہ وار دروس کی ویڈیو زاور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کے حوالے سے نا در الوجود کتب اور مخطوطات جو پروفیسر محمد اقبال مجد دی صاحب کے کوئیکش سے حاصل کی گئیں ہیں ان کے عس PDF فارمیٹ میں قارئین کرام کے استفادہ کے لیے فراہم کردیے گئے ہیں۔الحمد للد دنیا بھرسے محققین اس سے بھر پوراستفادہ کردہے ہیں۔

## مقالات كى اشاع<u>ت</u>

مجددالف ٹانی سوسائی لا ہور کے ذیرا ہتمام ہونے والی 'امام ربانی مجددالف ٹانی کانفرنسوں میں پڑھے جانے والے تحقیقی مقالات کی اشاعت کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ صوفی صاحب کے وصال کے بعداب تک بہت ی کتب منظرعام پرآ چکی ہیں جن میں ارمغان امام ربانی کی چھٹی اور ساتویں جلد بھی شامل ہے اس کے علاوہ پروفیسر محمداقبال مجددی کے مخطوطات کے ذخیرہ (مخزونہ پنجاب یو نیورٹی لا بریری ، لا ہور) میں سے ایک نہایت بیش بہامخطوط خلاصة المعارف ہے جو کہ حضرت مجددالف ٹانی کے میں سے ایک نہایت بیش بہامخطوط خلاصة المعارف ہے جو کہ حضرت مجددالف ٹانی کے سب سے مشہور خلیفہ حضرت شخ آدم بنوڑی کی تالیف ہے ، جو اپنی تکیل ( کے سے مشہور خلیفہ حضرت شخ آدم بنوڑی کی تالیف ہے ، جو اپنی تکیل ( کے سے مانی سے ایک تالیف ہے ، جو اپنی تالیفات کے مودات ہی تیار کئے تھے ، انہیں ان کو مدیومات کی صورت دینے کی مہلت ہی میسر کے مسودات ہی تیار کئے تھے ، انہیں ان کو مدیومات کی صورت دینے کی مہلت ہی میسر کے مسودات ہی تیار کئے تھے ، انہیں ان کو مدیومات کی صورت دینے کی مہلت ہی میسر کے مسودات ہی تیار کئے تھے ، انہیں ان کو مدیومات کی صورت دینے کی مہلت ہی میسر کے مسودات ہی تیار کئے تھے ، انہیں ان کو مدیومات کی صورت دینے کی مہلت ہی میسر کے مسودات ہی تیار کئے تھے ، انہیں ان کو مدیومات کی صورت دینے کی مہلت ہی میسر کئی میں اس لئے آپ کی تمام کتابوں کوآپ کے سوائے نگار اور خلیفہ شخ محمدامین

برخش نے مرتب کیا اور ان کی نقلیں تیار کروا کیں اور انہیں حواثی سے مزین کیا، چونکہ یہ نخہ ہی اس کے تمام نخوں کی نقل کے لئے بنیادی حیثیت رکھا تھا اس لئے ابتدائی طور پر اس کا عکس شائع کردیا گیا ہے۔ اس عکی ننخہ کے آخر میں اس کے مرتب و مدون شخ محمہ اس کا عکس شائع کردیا گیا ہے۔ اس علی ننخہ کے آخر میں اس کے مرتب و مدون شخ محمہ الین برخش کے مولفہ دو نہایت ذی قیمت رسائل جو اس ننخ کے ساتھ ہی مجلد ہیں جو مولف شخ برخش کے ہاتھ کے تحریر کردہ ہیں ، جن پر ان کی وہی مہریں شبت ہیں جو خلاصة المعارف پر ہیں۔

ال سارے اشاعتی کام کی سریر سی ممتاز مؤرخ و محقق پروفیسر محمد اقبال مجددی سریرست مجدد الف ثانی سوسائٹی، لا ہور اور ڈاکٹر محمد ہمایوں عباس شمس، نائب صدر مجدد الف ثانی سوسائٹی، لا ہور فرمار ہے ہیں۔

# اخبارات مس مضامين كى اشاعت خاص

اس کے علاوہ حضرت امام ربّانی مجد دالف ٹانی رحمۃ اللّٰہ علیہ کے عرب مبارک منعقدہ 28 صفر المظفر کے موقع پر ہرسال تعلیمات مجد دیے کی اشاعت کے لیے صدر مجد دالف ٹانی سوسائل جناب جمیل اطہر سر ہندی نہ صرف اپنی زیرادارت شائع ہونے والے روز نامہ جراکت اتجارت میں اشاعت خاص کا اہتمام کرتے ہیں بلکہ آپ ہی کی کاوشوں کے نتیجہ میں ملک بھر سے شائع ہونے والے روز نامہ، ہفت روزہ، ماہنامہ رسائل وجرا کہ میں حضرت امام ربّانی کی شخصیت، تعلیمات اور کا رہائے نمایاں پرجنی عام رسائل وجرا کہ میں حضرت امام ربّانی کی شخصیت، تعلیمات اور کا رہائے نمایاں پرجنی عام فہم مضامین کی اشاعت خاص ہوتی ہے۔

دعاہے دین متین کی خدمت کے جذبے کے تحت قائم کی گئی یہ نظیم یونہی منزل کی طرف گا مزن رہے یقیناً اہل علم ودانش کی سرپرتی ہی اس کی کا میابی کی ضامن ہے۔

اللّہ کریم جل شاندا پنے محبوب کریم آلیک کے صدقہ ووسیلہ اس کا روان خیر کومنزل مقصود عطافر مائے اور ہمارے جذبوں کو اخلاص کی دولت سے بہرہ ورفر مائے۔

آمین ثم آمین

## · CERTIFICATE OF REGISTRATION

(Act. XXI of 1860)



|          | ,         |
|----------|-----------|
|          | 23 N /    |
|          | 1/1//200  |
|          | V 17 1116 |
| No.      | K/// / 12 |
| · **** . |           |

| · . | ے. | ;; <b>-</b> | <u>.</u> ŧ. | <u> </u>               |
|-----|----|-------------|-------------|------------------------|
|     | •  |             | <u> </u>    | <u> 30 J. 32 – 35.</u> |

| I hereby certify that <u>guarant at a continuous transcrip</u> |
|----------------------------------------------------------------|
| Laster E 100 7 Sarrant 12-81 capto fire 555.                   |
| ·                                                              |

has this day been duly registered under the Societies Registration Act. XXI of 1860.

Given under my hand at <u>Talour</u> this <u>786</u> day of <u>--12.</u> (Two thousand <u>historica in 10</u>).

Fee: Rs.500/- (Rupees Five Hundred only).

Please note that you are required to fite with the Reg view, Joint Stock temporters, Labore District, the names, and cases and accompanions of the members of the governing body converted with the majority ment of the affairs of the society every very as required made. Society is giften Society Services Act, 1869.

37 18170 N 1. 1 7/1/19

Carborra w

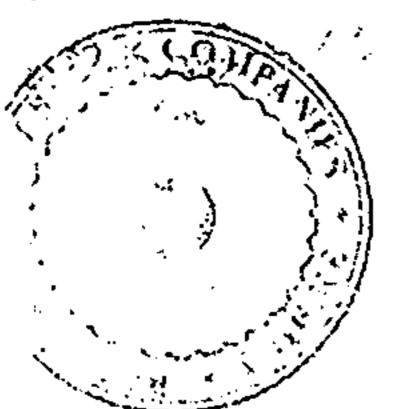

DISTRICT OFFICER

for Registrar Joun Stock Companies. Cay District Government, Lahore **€1** 

نام مجموعه مقالات: شخ سر بهند ترتیب ویدوین: جمیل اطهر

| نام مقاله نگار                       | عنوان مقاله               | تمبرشار                                | -4           |
|--------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|--------------|
| جميل اطهرسر مهندي                    | التدوالول كى سرز مين      |                                        |              |
| جميل اطهرسر ہندي                     |                           | ٢                                      |              |
| جميل اطهرسر مهندي                    | صاحب اسرار                |                                        |              |
| جميل اطهرسر مهندي                    | بے شیخ بھی لڑتا ہے۔ بیابی | _^~                                    |              |
| جميل اطهرسر مهندي                    | مسلم قومیت کا داعی        |                                        |              |
| جميل اطهرسر مهندي                    | ا كبر كا دين الهي         | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | 1            |
| جميل اطهرسر ہندي                     |                           |                                        | <br> -<br> - |
| جناب زیڈا ہے سلہری                   |                           | _^                                     | ,1           |
| بروفيسرة اكثر بشيراحمد تقي           | سرمار پیملت کا نگهبان     | ,                                      | 1            |
| يروفيسرة اكثرمسعودا حمدرهمة الثدعليه | فس گرم کی تا ثیر .        | <u></u>                                | •            |
| و اکثر ظهوراحمداظهر                  |                           |                                        | 1            |
| صاحبزاده میان جمیل احمر شرقبوری      | مكتوبات كے آكينے میں      |                                        | ر<br>        |
| سيدانورعلى ايرووكيث                  |                           | 1 _11                                  | ~<br>        |

| صوفی غلام سرورنقشبندی مجد دی | ِ نرالی شان کا مجد د        | الم |
|------------------------------|-----------------------------|-----|
| يروفيسرانيس احمرشخ           | دانا بے راز                 | _10 |
| عبدالكريم ثمر                | ولوله حق                    | ۲۱  |
| بروفيسرمحمد عارف اظهر        | تجد بددين                   | _14 |
| ېروفيسر ڈاکٹرغلام سرور       | خواجه باقی بالله کی نظر میں | _1/ |
| ڈ اکٹر سرفراز احمد یبی       | آ فناب درخشال               | _19 |
| ڈ اکٹر رحیم بخش شاہین        | ا قبال کی نظر میں           | _14 |
| پروفیسر سعیداحمد خال         | بهترین جهاد                 | _٢1 |
| بروفيسرحا فظاعتبارا حمدخال   | صراطمتنقيم                  | _٢٢ |
| پروفیسر عبدالعزیز خان نیازی  | مرید سے مراد تک             | _٢٣ |

#### **€2**}

تام مجموعه مقالات: افكار حضرت نمجد دالف ثانى اورعصر حاضرَوْدُوْ ترتیب و مقدوین: سرور ملت حضرت صوفی غلام سرور نقشبندی مجدد کی رحمة الله علیه تاریخ انعقاد و مقام: ۱۷-۱ پریل ۲۰۰۴ بروز هفته بوفت ۴ بیج سه پهر کانفرنس بال همدرد مرکزلٹن روڈ لا هور

| مقاله نگار                   | عنوان مقاله                       | تمبرشار |
|------------------------------|-----------------------------------|---------|
| صوفی غلام سرور نقشبندی مجددی | حضرت مجد دالف ثاني رحمة الله عليه | ,       |

|                           |                                            | 1            |
|---------------------------|--------------------------------------------|--------------|
| پروفیسرقاری مشاق احمه     | دوقو می نظر سیر                            | _1           |
|                           | اورتر یک حضرت مجد دالف ثانی رحمة الله علیه |              |
| مجيب الرحمن شامي          | حضرت مجددالف ثانى رحمة الله عليه           | _9"          |
|                           | يا كتان كے اوّلين بانی                     | -            |
| مفتی محمد میں ہزاروی      | فكرحضرت مجددالف ثاني رحمة التدعليه         | رما <u>.</u> |
|                           | مكتوبات كے آكينے میں                       | _            |
| ڈ اکٹرمحمد اشرف آصف جلالی | حضرت امام اعظم رضى اللدعنه                 | 0            |
|                           | حضرت مجد دالف ثانى عليه الرحمه كى نظر ميں  |              |
| جميل اطهرسر بهندي         | اللدوالول كي سرز مين                       |              |



تام مجموعه مقالات: ارمغان امام ربّانی (طداول)

ترتیب ومقروین: سرورملت حضرت صوفی غلام سرورنقشبندی مجددی رحمة الله علیه تاریخ انعقاد و مقام: ۲۴-ایریل ۲۰۰۵ بروز اتوار بوفت ۱۰ بیج دن ایوان اقبال ایگرشن روڈ لا بهور

| مقاله نگار                   | عنوان مقاله                       | تمبرشار |
|------------------------------|-----------------------------------|---------|
| حضرت مولا ناشاه ابوالحسن زيد | حضرت مجددالف ثاني شيخ احمد فاروقي | _1      |
| فاروقی رحمة الله علیه        | سرہندی قدس سرہ                    |         |

| صوفی غلام سرور نقشبندی مجددی      | جهان امام ربّانی مجدد الف ثانی قومی کانفرنس کا | _٢   |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|------|
|                                   | اجمالي جائزهءا ظهمارتشكروامتنان                |      |
| مولا ناجاو بدا قبال مظهری مجد دی  | تعارف امام ربّانی فاؤنڈیشن (انٹرنیشنل) کراچی   | _p   |
| علامه محمد رضوان احمد خان نقشبندی | تعارف جہان امام ربانی                          | ۔ ا  |
| صاحبزاده ابوالسر درمحدمسر وراحمه  | امام ربّانی مجد دالف ثانی                      | ۵    |
| بروفيسر محمدا قبال مجددي          | حضرت مجد دالف ثاني رحمة الله عليه كالابهور     | ۲_   |
|                                   | _ےرابطہ                                        |      |
| بر و فیسر قاری مشاق احمه          | شریعت،طریقت اور حقیقت امام ربّانی کی           |      |
| ·                                 | نظرمیں                                         |      |
| يروفيسرمحمداحسان ماشمي            | حضرت مجد دالف ثاني عليه الرحمه اورتروس         | _^   |
|                                   | شریعت                                          |      |
| علامه مفتى صديق ہزاروی            | امام ربّانی مجد دالف ثانی حضرت شیخ احمد        | _9   |
|                                   | فاروقى سربهندى رحمة الشعليه بحيثيت فقيه اسلام  |      |
| و اکثر محمد بها بول عباس شمس      | حضرت مجد دالف ثاني كيفسيرى نكات                | _1+  |
| واكثر محمد اشرف آصف جلالي         | حضرت مجد درحمة الله عليه اور عشق رسول عليات    | _11  |
| برو فيسر سيد شبير حسين شاه زاېد   | عقيده فتم نبوت اور حضرت مجد دالف ثاني سيد      | ٦١٢  |
| اكترسيدرياض الحن گيلاني           | نقشبندی مشائخ اور تنحفظ ناموس رسالت            | _114 |

| ·   |                                                 |                                          |
|-----|-------------------------------------------------|------------------------------------------|
| ١٣٠ | حضرت مجد دالف ثاني رحمة الله عليه كي عربي       | يروفيسرة اكثرمحمد اسحاق قريتي            |
|     | نگارشات                                         | •                                        |
| _10 | بلوچىتان مىسلىلەنقىتىندىيە بحددىيى ممتاز        | ڈ اکٹر سلطان الطاف علی                   |
|     | خانقا بي                                        |                                          |
| _14 | خانوادهٔ مجدد سے قائداعظم کے اجداد کی           | سيدصا برحسين شاه بخاري                   |
|     | عقيدت                                           |                                          |
| _1_ | حضرت شنخ احمد سربهندى رممة الله مليا ورمستشرقين | ڈ اکٹر سلطان شاہ                         |
| _1/ | شيخ احمد سربهندي مجد دالف ثاني رمة الله عليكي   | يروفيسر محمدا قبال مجددي                 |
|     | تحریک احیاء دین                                 |                                          |
| _19 | سر مندشریف،الله والول کی سرز مین                | جميل اطهرسر ہندی                         |
| _14 | خطبهصدارت                                       | مفتى اعظم ہندعلامہ ڈ اکٹر محمد مکرم احمد |

## **44**

نام مجموعه مقالات: فكرامام رباني

ترتیب و تدوین: سرورملت حضرت صوفی غلام سرورنقشبندی مجددی رحمة الله علیه تاریخ انعقاد و مقام: ۱۸ ـ مارچ ۷۰۰۲ بروز اتوار بودت ۲ بج بعد دو پهر کانفرنس بال مدر دمر کرنگن دو دلا مور

| گار .    | مقاله                   | عنوان مقاله                                               | تمبرشار |
|----------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|
| ری مجددی | مولا ناجاو بدا قبال مظه | مر من المعنى المعظم (الم رباني مجة دالف ناني عليه الرحمه) | _1      |

| _٢  | دوقو می نظر بیاورامام ربانی مجددالف تانی رید     | پروفیسرقاری مشاق احمد                  |
|-----|--------------------------------------------------|----------------------------------------|
|     | حضرت مجدّ دالف ثاني بيد يكانظام تبليغ            | علامه مفتى محمد مين ہزاروي             |
| سم_ | حضرت امام ربانی رید کتجدیدی کارنام               | پروفیسرڈاکٹر محمد اسحاق قریش           |
|     | اورعصرحاضر                                       |                                        |
| _0  | حضرت مجدّ والف ثاني بيديا ورحضرت شيخ عبدالحق     | پروفیسر محمدا قبال مجددی               |
|     | محدث دہلوی مدیدے روابط                           |                                        |
| ۲   | حضرت مجدد كالضوراجة بإد                          | ڈ اکٹرسیدریاض الحسن گیلانی<br>۔        |
|     | حضرت محبة والف ثاني رحمة الله عليه اورسرمايه     | ڈ اکٹر محمد اشرف آصف جلالی             |
| ,   | ملت کی تگہبانی                                   |                                        |
| _^  | اشاعت مسلك المل سنت اور حضرت مجد درممة الله مليه | صاحبز اده سيدمحمر نويدالحن شاه المشهدي |
|     | کے اولا دواحفاد                                  |                                        |
| _9  | صدارتی خطبه                                      | صاحبز اده ابوالسرور محمر مردراحمه      |



تام مجموعه مقالات: نذر مجد د

ترتیب و تدوین: سرورملت حضرت صوفی غلام سرورنقشبندی مجددی رحمة الله علیه تاریخ انعقاد و مقام: ۹ ِ مارچ ۲۰۰۸ء بروزاتوار بوقت ۲ بج بعدد و پهرساع بال در بار حضرت دا تا گنج بخش لا بور

| 16. 11.    | 1144 .3 •&  | 14 %  |
|------------|-------------|-------|
| مقاله نگار | عنوان مقاله | برسار |

| مولا ناجاویدا قبال مظهری مجددی   | ورباررسالت مآب عليسة مين حضرت                   | _1   |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|------|
| <b>-</b> 2:                      | مجددالف ثانى كى مقبوليت                         |      |
| صاحبزاده ابوالسرورمحمر مسروراحمر | حضرت مجددالف ثاني رحمة الله عليه كے             | _۲   |
|                                  | مقامات عاليه                                    | ,    |
| صوفی غلام سرورنقشبندی مجددی      | مكتوبآت امام رتاني ميس عقائدا بال سنت           | _ ~  |
| يروفيسر قارى مشتاق احمه          | حضرت مجد دعليه الرحمه كے اہداف                  | - ۲۸ |
|                                  | _نظریات یاشخضیات                                | -    |
| علامه مفتی محمد مین ہزاروی       | حضرت مجددالف ثاني عليه الرحمه نے                | _0   |
|                                  | ملت اسلاميه كوتفرقه مين مبتلانبين كيا           |      |
| پروفیسرڈ اکٹرمحمد اسحاق قریتی    | حضرت مجددالف ثاني رحمة الله عليه كا             | ٢_   |
|                                  | نظربه جہاد                                      |      |
| پروفیسرراغب الیاس شاه            | مجامدين اسلام كوحضرت مجدد كے نصائح              |      |
| ملامه ذا كنرمحمه اشفاق جلالي     | حضرت مجددعلیدالرحمه کی مجاہدانہ بنتے ہے جہانگیر | _^   |
|                                  | کےرویے میں تبدیلی                               |      |
| بروفيسر محمدا قبال مجددي         | حضرت مجدد کے خسرت خصانیسری کی جلاوطنی اور       | _9   |
|                                  | شهادت                                           |      |
| اكثر محمد انشرف آصف جلالي        | وحدة الشهو دكره كشائے وحدة الوجود               | _ *  |
| اكثرمحمه بهايول عباستمس          | مکتوبات امام رتانی کے مآخذ                      | _1[  |
| نخ کیل مجددی                     | شيخ سلطان اور مجد ديت                           | _11  |

| ن محم معظم احمه | مفتح | صدارتی خطبه | -190 |
|-----------------|------|-------------|------|

**€6**}

نام مجموعه مقالات: ارمغان امام ربّانی (جلد دوم) ترتبیب و مقدوین: پروفیسر ڈ اکٹر محمد ہمایوں عباس شمس

تاریخ انعقاد ومقام: ۲۲ رفر وری ۱۰۰ ء بروز اتوارساع بال در بارحضرت دا تا سیخ بخش لا هور

| مقاله نگار                                                   | عنوان مقاله                                    | تمبرشار |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------|
| ڈ اکٹرظہوراحمداظہر                                           | حضرت مجد دعليه الرحمة اور دوقو مي نظريه        | 1       |
| ڈ اکٹر محمد اسحاق قریش                                       | تغليمات مجدديه كي ضرورت اورعصر حاضر            | _٢      |
| پروفیسرقاری مشاق احمه                                        | حضرت مجدد عليه الرحمة نے اپنی طرف دعوت         | _٣      |
|                                                              | نبیس دی ماتباع سنت اور اکابر اہلسنت کی         |         |
| ···                                                          | طرف متوجه کیا                                  |         |
| برو فيسر محمدا قبال مجددي                                    | عالمي سطح پرسلسانقشبند به مجدد به يكااثر ورسوخ | مم_     |
| ڈ اکٹر محمد ہما یوں عباس شمس<br>د اکٹر محمد ہما یوں عباس شمس | تكفير مسلم مين حضرت مجدد كا كمال احتياط        | _۵      |
| يروفيسر راغب الياس شاه                                       | حضرت مجدد عليه الرحمة كأوراد ووطا كف           | ۲,      |
| ڈ اکٹر حافظ محمر سجاد                                        | معارف (اعظم گڑھ) میں تذ کار مجدد               |         |
| ڈاکٹر محمدا کرم ورک                                          | حضرت مجدد الف ثاني رمة النهايكا وعوتي          | _^      |
| ·                                                            | منهج واسلوب                                    |         |

| ماجده الريان اليان الماسة والمعالات | (1.70.70.7)                                  |     |
|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----|
| ڈ اکٹر محفوظ احمہ<br>ا              | حضرت مجدد عليه الرحمة كي عليمي نظريات        | _9  |
| ڈ اکٹر حافظ افتخار احمد خان<br>۔    | حضرت مجددالف ثاني عليه الرحمه كاعر في السلوب | _1+ |
|                                     | نگارش (عربی مکاتب کی روشنی میں)              |     |
| ڈ اکٹر ممتاز احمد سدیدی             | رسالة بمليليه كااسلوب نگارش                  |     |
| يرو فيسرمحمر عظيم فاروقي            | مكتوبات ِامام ربّانی کے فکری اور مملی بہلو   | _11 |
| محمد ناظم بشيرنفشبندي مجددي         |                                              |     |



نام مجموعه مقالات: ارمغان امام ربّانی (جلدسوم) ترتبیب و مقروین: بروفیسرڈ اکٹر محمد ہمایوں عباس شمس

تاریخانعقادومقام: ۱۲ ارفروری ۲۰۱۱ ء بروز اتوارایوان ا قبال ایجرش روژ لا هور

| مقاله نگار              | عنوان مقاله                     | تمبرشار |
|-------------------------|---------------------------------|---------|
| و اکثر محمد اسحاق قریتی | علوم شرعيه كي تروج ميں          | 1 1     |
|                         | حضرت مجددالف ثاني رحمة التدعليه |         |
|                         | کی کوشتیں اوران کے تمرات        |         |
| يرو فيسرقاري مشاق احمه  | عوارف المعارف:                  | _٢      |
|                         | مکتوبات امام ریانی کی روشنی میں |         |

| پروفیسر محمدا قبال مجددی     | لطا نَف المدين.                         | ٦    |
|------------------------------|-----------------------------------------|------|
|                              | حضرت خواجه محممعهوم سر مندی کے احوال کا |      |
| ·<br>· · · · · · · <u></u>   | ایک اہم ماخذ                            |      |
| ڈ اکٹر محمد ہما یوں عباس شمس | عمدة الاسلام:                           | ٠ _٣ |
|                              | حضرت مجددالف ثافئ كى يسند فرموده كتاب   |      |
| ڈ اکٹر حافظ محمر سجا د       | اصلاح باطن وتزكيه نفس.                  | 3    |
|                              | مکتوبات امام رتانی کی روشنی میں         |      |
| ڈ اکٹر حافظ افتخار احمد خان  | ا ثباة المنبوة كے ادبی محاس             | _7   |
| ڈ اکٹر محمد آکرم ورک         | میرنعمان کے نام خطوط میں تعلیم وتربیت   |      |
|                              | اور اصلاح احوال کے حوالے سے             |      |
|                              | حضرت مجدد عليه الرحمة كالمنبح واسلوب    |      |
| پر وفیسر راغب الیاس شاه      | حضرت مجد دالف ثاني رحمة الله عليه       | _^   |
|                              | كاطريق تربيت                            |      |
| پروفیسرمحمهٔ طبیم فاروقی     | الصال تواب:                             | _9   |
| ·                            | مکتوبات امام رتانی کی روشنی میں         |      |

## مكاتبيب

| ڈ اکٹر محد مسعود احد کے مکا تیب میاں محد صادق قصوری کے نام      | 1+ |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| ڈ اکٹر محمسعوداحمدؓ کے مکا تیب صاحبز ادہ بدرالسلام صدیقی کے نام | 1  |

## **48**

# نام مجموعه مقالات: ارمغان امام ربّانی (جلد چهارم) ترتیب ویدوین: پروفیسرڈ اکٹر محمد ہمایوں عباس شمس

، تاریخ انعقاد ومقام: ۳۰ رجنوری ۱۱۰۱ء بروز اتو ارایوان اقبال ایجرش روڈ لا ہور

| <del></del> | יי ביים                                                                                                         | שי יים הכל שו הכל                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| تمبرشار     | عنوان مقاله                                                                                                     | مقاله نگار                        |
|             | حضرت مجددالف ثاني كى تعليمات،                                                                                   | بروفيسرا غابير شاراحمه جان        |
|             | كمالات واحسانات                                                                                                 | سرہندی                            |
| _1          | دورهاضر ميں صوفيه كاكر دار                                                                                      | و اکثر محمد اسحاق قریشی           |
| _•          | ابن عربی مکتوبات امام رتانی کی روشنی                                                                            | يروفيسرقاري مشاق احمر             |
|             | مين المين |                                   |
|             | مجددی تحریک اوراس کے اثرات                                                                                      | بروفيسر محمدا قبال مجددي          |
| 1           | يا كستان ميں حضرت مجد دالف ثاتی                                                                                 |                                   |
|             | كى تعليمات برغمل كى ضرورت                                                                                       |                                   |
| ~           | مقام نبوت كانتحفظ: حضرت مجدد كي                                                                                 | ڈ اکٹرمحمد انشرف آصف جلالی        |
| ,           | خدمات .                                                                                                         |                                   |
|             | مقام صحابہ جسرت مجدد کے افکار کی                                                                                | ڈ اکٹر محمد ہما بوں عباس منس<br>ا |
| /           | روشني ميں                                                                                                       |                                   |

| _^  | ساجی فلاح و بهبود               | ڈ اکٹر حافظ محمد سجا د |
|-----|---------------------------------|------------------------|
|     | حضرت مجدد کے افکار کی روشنی میں |                        |
| _9  | حضرت مجدة بحثيت خادم قرآن       | ڈ اکٹر عبدالحمید عباسی |
| _1• | رسالة بليليه كاد في محاسن       | ڈ اکٹر حافظ افتخار خان |
|     | خان خانال کے نام حضرت مجد دالف  | ڈ اکٹر محمد اکرم ورک   |
| 1   | ٹانی کےخطوط کی دعوتی ،سماجی اور |                        |
|     | سیاسی اہمیت                     |                        |

#### مكاتبيب

| ۱۲۔ ڈاکٹرمحمسعوداحرؓ کے مکا تیب پروفیسرمحمدا قبال مجددی کے نام |
|----------------------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------------------|

**€9**}

نام مجموعه مقالات: ارمغان امام ربّانی (جلد بنجم)

ترتیب ویدوین: پروفیسرڈ اکٹر محمد ہمایوں عباس شمس

تاريخ انعقادومقام: ۵ ارجنور کا ۲۰۱۰ ء بروز انو ارابوان اقبال ایجرش رو دُلا مور

| <br>مقاله تگار         | عنوان مقاله                            | تمبرشار |
|------------------------|----------------------------------------|---------|
| واكثر محمد اسحاق قريثي | بإكستاني خانقابهون مين تغليمات مجدديير | .[      |
| ·                      | کے احیاء کی ضرورت                      |         |

| روفيسرمحرا قبال مجددي                                       | مکتوبات امام ربّانی کے درس کی اہمیت | _٢       |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|
|                                                             | عصرحاضركة ناظرمين                   |          |
| پروفیسرقاری مشاق احمد                                       | نقشبندى حضرات اورتروتج شريعت        | _ •      |
| و اکثر محمد شریف سیالوی                                     | حضرت مجدد الف ثانى اورعقائد اہل     | -ہم_     |
|                                                             | سنت                                 |          |
| علامه رضاء الدين صديقي                                      | مطالعة فكرمجد دكى عصرى ابميت        |          |
| ڈ اکٹر محمد ہما بول عباس شمس<br>واکٹر محمد ہما بول عباس شمس | مقام الل بيت:                       |          |
|                                                             | حضرت مجدد کے افکار کی روشنی میں     |          |
| ڈ اکٹر حافظ افتخار احمد خان                                 | مبدأ ومعاد:موضوعاتی جائزه           |          |
| محمد ناظم بشير                                              | نقشبندی سلیلے کے اصل ماخذ کی        | ^        |
| -                                                           | اشاعت اوراس کی ضرورت                | <b>b</b> |

## مكاتبيب

| مولانا ابوالحسن زیدفاروقی کے مکاتیب پروفیسر محمدا قبال مجددی کے نام |     |
|---------------------------------------------------------------------|-----|
| (مع حواشی)                                                          |     |
| پروفیسر محمدا قبال مجددی کے مکاتب پروفیسر ڈاکٹر غلام مصطفے خان      | _1+ |
| کے نام                                                              |     |

اا۔ پروفیسرڈاکٹر غلام مصطفئے خان کے مکا تنیب پروفیسرمحمدا قبال مجددی کنام (مع حواشی)

برائے رابطہ:

دفتر مجددالف ثانی سوسائی، لا ہور، پاکستان واقع

كاشانة شيرر تانى 11-51 وايدًا ثاوُن لا بهور

0300-4299321......0323-9990970

nazim\_bashir72@Yahoo.com www.mujaddidway.com

#### ALL RIGHTS RESERVED WITH PUBLISHER

Title: Armagan-e-Imam-e-Rabbani(Vol-6)

Editor:Dr.Muhammad Humayun Abbas Shams

Ph.D (B.Z.University Multan, Pakistan)
Post Doc. (University of Glasgow, U.K.)

Published by: Muhammad Nazim

Prof Reading: Shahid Hussain

Calligraphy: Ahmad Ali Bhutta

First Edition: October,2016

Publisher: Imam-e-Rabbani Publications,

Lahore, Pakistan

**Pages:** 536

#### Contact:

Kashan-e-Sher-e-Rabbani 51-K1 Wapda Town, Lahore, Pakistan
 Office: Daily Juraat, Tijarat and The Business 14-Davis Road, Lahore

Cell:Cጋ92300-4299321 Phone: 00924236375697 www.mujaddid:ალაკათო

> 297-4 Armagan-e-Imam-e-Rabbani edited by Humayun Abbas

ARM

Lahore, Sher-e-Rabbani Publications, 2012 P 536

1.Sufiism

proceeding of 36th
Imam-e-Rabbani National Conference
held on 5th January 2014
at Conference Hall, Hamdard Center Lahore

# Armaghan-e-Imam-e-Rabbani



EDITOR:

Dr.Muhammad Humayun Abbas Shams



Published by

Muhammad Nazim

Publisher

Imam e-Rabbani Publications Lahore - Pakistan

# Armaghan-e-Imam-e-Rahbani

#### EDITOR:

Dr.Muhammad Humayun Abbas Shams



Imam-e-Rabbani Publications Lahore - Pakistan